

Scanned by CamScanner

O PSHTIPPY OF ON PSHTIPPY OF ON SASSANT

يهم الله الرحمن الرحيم



اشتياقاهد



اللانتس ببلكيشفر صحت مند، املاقي اور وليب كتابون، كبانيون اور ور کے کہ بیت اشاعت کے دریع بر عرے لوگوں میں مطالع اور کت بنی کے فروغ

ے لئے کوٹاں ہے۔

میری جاتی (اثنیان احرکی فرزوشت)

ال لا بال

: قاروق احمد

: ﴿ فُولِمِهِ رِعْرُوْ الْمِدْ بِلِشْرُوْ

4" 980/GN

## ISBN 978-969-601-075-3

جمله حقوق محفوظ ہیں

اثلانٹس پبلکیشنز کی پیٹی ترین اجازت کے بغیر اس کتاب سے کی صے کی تش، كى متم كى ذخره كارى جال سے اسے دوبارہ حاصل كيا جاسكا بو ياكمى بحى شكل عن اوركى بحى ذریع سے رسل نیں کی جاسکتی۔ یہ کتاب اس شرط کے تحت فروغ کی می ہے کہ اس کو بغیر ناشر كى يطقى اجازت ك، طور تجارت يا بصورت ويكر مستعار دوباره فرودت نيس كيا جائ كا-

برقم کی خط و کتابت اور رابطے کیلئے مندرجہ ذیل ہے پر رابط کریں۔

A-36 البخران استودْ يوز كميا دُنة ، 16 - B ما تَث ، كرا تِي

واقعات

باجی رابعہ مرتضٰی کے نام جنھوں نے کہا تھا '' اشتیاق تم لکھا کرو''

زندگی بہت عجیب ہے ...

کبھی رلاتی ہے بھی ہناتی ہے ...

کبھی ہنا کر پھر رلا دیتی ہے ...

اور

آنسو پونچھ کر پھر ہنا دیتی ہے۔

دامن جھنک کے منزلِ غم سے گزر گیا اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گردِ سفر مجھے دندگی کمی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں

## براقد

آفوی کاس کے بوالے بھے ے بوے تھے۔ میرا قد ان سب سے مجونا تنا... بن اس بات كوشدت سے محسوس كرنا تھا اور چاہتا تھا كسى طرح ميرا قد برد جائے۔ اس فرض کے لیے میں تکوی کی میرضی کا ڈیڈا پکو کر افکا کرنا تھا۔ یہ ورزش میں مج سویرے ضرور کرتا، ساتھ ہی اپنا قد بھی ماپتا رہتا تاکہ پتا چل سکے

قد ان کے لیے می نے بیطریقد اختیار کیا کہ مارے گھر کے ایک

كرے سے فى مولى ايك چيونى ى كونفرى تقى ، اس كى حبيت اتنى او فچى تقى كىد ميس اں میں کمزا ہو جاتا تھا تو میرا سرچیت سے نہیں لگتا تھا، میرے سرے سچھ ای اور ووجهت تملى ... مين ورميان مين اپناسر ير باتھ كھڑا كركے ويكما كد ميرا باتھ

میت کی کڑی سے نگا یا نہیں۔

یہ میرا روز کا معمول تھا ... ایک روز میں لکڑی کی سیرهی پر لٹکنے کے بعد كورى من كيا ... اب سيدها كمرا بواتو باته اللها كر ماي كى كوشش سے يہلے بى میرا سر جیت کی کڑی ہے جا لگا ... میں جمرت زدہ رہ گیا ۔ خوشی سے پھول گیا اور :2000

" اي جان! ميرا قد بڙه گيا ... ميرا قد بڙه گيا-" میرے چلانے کی آواز من کر امی جان گھبرا کر میری طرف آئیں اور يولين:

اثتياق احد ... أيك جُعلك مين !! ..... اثنیاق احمه ..... مثان احم lete ..... 5اگت 1944ء شاختی کارڈ پر نکھا حمیا جو غلط تھا۔ امل عرن 6£ن 1944 ع-مائے بیدائش ..... یانی پت شلع کرنال شرقی مخاب بھارت ۔ ..... 1947 ميل خاندان جملك آكر آباد موايه ابتدائي تعليم ..... في لا بوري يراتمري اسكول جمثك مدر\_ بائي اسكول ..... اسلامیه باتی اسکول جنگ صدر ..... تمن بماني ايك بهن : شيم ، اشفاق احمه ، اخلاق احمد اور بحائي بجن آ فآب احد ... بكن بحائيل من سب سے يوا ميں تعار 15,12

..... فرحت جين، فيد احمر، راحت جين، توحيد احمر، رفعت جين، +11+1 آمف محود، فاروق احمد، عثان احمد، عائشه بری دو بیٹیول اور ٹین نیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ان کے بھی بیج ہیں۔ تمن عے ابھی فیر شادی شدہ ہیں۔ دو بڑے بیٹے نوید اور توحيد بوميو واكثر بين، ان كا كينك اور ميديكل استور ب\_ ایک بینا آصف کمپیوٹر اور پرنئر مکینک ہے۔ چھوٹے وو بیٹے فاروق اور عثان اشیشزی کا کام کرتے ہیں۔ بہن سیم اور وو چوٹے بھائی اخلاق احمد اور آفاب احمد وفات یا کیے ہیں اشفاق احمر منطع كونسل مين بيذ كرك بين- مينول بحالى صاحب

عراجناب استياق احد ماحب ان 17 نومبر 2015 كو وفات يا كي مير.

'' کیا ہوا ... کیوں چیخ رہا ہے۔''
'' ای! میرا قد بڑھ گیا ہے ... یہ دیکھیے ... میں روزانہ اس کوکھڑی میں کھڑے ہوکر اپنا قد ماپتا تھا ... کیکن سر چھت سے نہیں لگتا تھا ... آج لگ گیا ہے۔'' ہیری بات مطلب ہے ... میرا قد بڑھ گیا ہے۔'' میری بات من کر ای جان مسکرا دیں ... انہوں نے کہا:
'' بے وقوف! ایس باتی جلدی قد نہیں بڑھا کرتے ... اس چھت کی ایک کڑی چیخ کر ٹیڑھی ہوگئ ہے ... تہارا سر اس سے جا لگا ہے۔'' '' اوہ!'' میرے منہ سے مارے مایوی کے فکلا اور ای جان ہنے لگیں۔ '' اوہ!'' میرے منہ سے مارے مایوی کے فکلا اور ای جان ہنے لگیں۔ انہوں نے ٹھک ہی کہا تھا ... قد اتی جلدی نہیں بڑھا کرتے۔

(يه كهاني رساله قنديل مين شائع موئي تقي)

اشتیامی ۱۶۱ (ک

## دوباني

اللام علیم ورحمتہ اللہ وہر کانے !

ہلی بار میری کہانی جنوری 1982ء میں شائع ہوئی تھی ۔ کتاب بہت مقبول ہوئی اور

ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگی۔ غالبًا 1995 میں اسے پھر لکھنے کا خیال آیا تا کہ اس میں

95 ء تک کے حالات اور واقعات آجا کیں۔ تیسری بار سمبر 2004ء میں شائع ہوئی

اور اس میں اس وقت تک کے حالات شامل کر دیے گئے تھے۔اور میں نے بھی

سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے چوتھی مرتبہ بھی لکھنا پڑے گا ...

تازہ ناول لکھ رہا تھا کہ فاروق احمد صاحب کا فون ملا ... وہ کہہ رہے تھے: '' میں چاہتا ہوں ... آپ میری کہانی ایک بار پھر لکھیں اور اس بار اسے خوب مفصل لکھیں ... چاہے کتاب کتنی ہی ضخیم کیوں نہ ہو جائے ... ہم اسے بہت خوب صورت، مجلد اور بڑے اہتمام سے شائع کریں گے ... اسے ایک یادگار چیز بنائیں گے۔''

ان کا خیال خوب تھا، پھر ان کا اس پر کام کرنے کا اصرار بھی بڑھا تو میں بھی ذہنی طور پر تیار ہوگیا۔ سوآج مورخہ 14/8/2012، یوم آزادی کو اس کتاب کا پھر سے آغاز کر رہا ہول... اللہ رب العزت میری مدد فرما کیں ،آمین۔

1982ء میں شائع ہونے والی میری کہانی کی دو باتیں بہت مختصر تھیں ... لیکن سب نے ان مختصر ترین دو باتیں کو پہند کیا تھا ... سو پہلے وہی دو باتیں یہاں تحریر کیے دیتا ہوں۔

"يه ميري كهانى ب، بالكل اصلى ب ، نام بهي اصلى بين ، مقامات بهي

اور واقعات بھی اصلی ہی ہیں ۔اے لکھنے کے دوران کوشش سے کی گئی ہے کہ کی کی اور واقعات جی ای می بین میں اور واقعات جی ای میں بین میں جر انسان کو سب کس کی کی ول آزاری ند ہو ، کسی کو کوئی رفتح ند پہنچے ، زندگی میں جر انسان کو سب جی طرق ول آزاری ند ہو ، ن ورن مل مطلب کی کے عیب مخوانا یا اپن تعریف ے آدی سے یان میں بات اول کو سے بتانا ہے کہ میں نے لکھنے لکھانے کا سز کر اور کو سے بتانا ہے کہ میں نے لکھنے لکھانے کا سز کی رہ دیں، بعد ب ہور کے اس مردی کی کہانی سناتے وقت مردی کی کہانی سناتے وقت مردی قری مرون یا معلقه لوگول کا ذکر کیا جاتا اور جس جس طرح واقعات پیش آئے ی دب و است کے جاتے، چنانچ کی بھی مقام پر کمی بھی جھے میں اگر کمی متعام ای مرا یون کے ا آدی کو رفح کا شائبہ بھی ہو تو میں اس سے پہلے بی معافی کا خواست گار ہوں ... می خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا ... سب بی کو اپنے سے بہتر خیال کرتا ہوں ... أثار يزهاؤ، تغيروتبدل، وكه سكه سب على زندگ مين آت بين اور برداشت كرن يات إلى أميد بكونى صاحب بحى محسوس نبيس كريس عي-"

آپ نے پرانی دو باتیں پڑھیں ... نئی دو باتیں ان سے بہتر نہیں ہو عتين ... كونكه نيا نو دن برانا مو دن ... ليكن اس كا كيا كيا جائ كه مارك پیشر فاروق احمد طویل دو باتی کی فرمائش داغی نبیس تھکتے۔

یں نے ان سے کی بار کہا بھی کہ وہ دن گئے جب پینے گاب تا۔ ليكن ووال بات كو بحى مانيخ كے ليے تيار نہيں ... كہتے ہيں اور طويل دو باتيں لكھيے... بلكه اور طويل.

اور ہم سب ای جانتے ہیں طوالت بھی مختصر ای بہتر ہے ... میں تو بس بی بتانا پند کروں گا کہ ہر انسان کی زندگی ایک کہانی ہے ... ہے کہانی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ... اور ای روزخم ہوتی ہے ... جب وہ اس دنیا سے رفصت او جاتا ہے ... کین مجھے اپنی زندگی کی کہانی اس کتاب میں ختم کرنے کے لیے كهرديا كيا إ ا ع المجيب بات ... مونا توبيه جائي تقا ... مين اس كماني كولكمتا ... لکعتا رہنا، لکعتا چا جاتا، یہاں تک کہ میری زندگی کے آخری لمحات آجاتے اور

ادهر میں اس کبانی کو ختم کرتا...ادهر میری آنگھیں بند ہو جاتیں ... لیکن بند کہاں ... انان كمرن برتواس كى آئميس كمل جاتى بين ... بكد تملى كى تحلى ره جاتى يں ... ہے وہ فود ے كهدر ما يو:

يه دو باتمي يهال تك لكه بايا تفاكه جي طابا، فاروق احمد صاحب كو يهال تك كي ود باخي فون پر سنا دول \_ انبيل سنا كيل تو كيني كل :

" بلك يه بهت زبروست آئيديا ب ... آپ آج اى سے اپنى يادواشيس نوٹ کرتے رہیں ...ای بچوں کو وصبت کر جائیں کہ وقت آنے پر سے یادواشتیں قاروق احمد کو بھیج دی جاکیں ... اس طرح میری کہانی کے آخری ایڈیشن میں بید بقایا یادواشیں بھی شامل کرلی جائیں گی...ہوسکتا ہے کہ اس طرح اس کتاب کا آخری المُريش ايك ناياب چيز بن جائے-"

مواس خیال پر مجمی اب انشاء الله کام جاری رہے گا... روز زندگی میں پش آنے والے قابل ذکر حالات اور واقعات میں ورج کرتا رہوں گا ... جو مرے مرنے کے بعد آپ آخری ایدیشن میں پڑھ سکیس سے۔ ان شاء الله!"

اس بار میری کہانی اس وقت سے شروع ہو رہی ہے جب میں نے زندگی میں پہلی بار لفظ "کہانی" ساتھا ... اور اس کا مطلب ہے، میرا اور کہانی کا چول وامن کا ساتھ ہے، لیکن اس وقت یہ کے معلوم تھا کہ یہ ساتھ کیا رنگ دكمائ كا ... ال وقت مجه معلوم نبيل تها، ليكن ال وقت تو بير بات آب كو بهى معلوم ب اور اس رنگ سے آپ خوب واقف میں۔

پلی بار میری کہانی کنسی گئی تو بعد میں شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس می بہت ی باتیں رو گئی ہیں ... کاش میں ان کو بھی شامل کر دیتا ... سو اس شدت نے آج بیموقع مرحت فرمایا ب...اور میں اس موقع سے پورا پورا فائدہ الفائے كى كوشش كرول كا ... كيكن مجھے معلوم نبيس ... ميس فائدہ اشھا پاتا ہول يا 0

" اچھا اب خاموش ہو جاؤ ، رونا بند کرو ... میں جہیں کہانی سناتی ہوں۔"

زرگ میں چہل بار کہانی کا لفظ سن کر میں نے ماں کی طرف و یکھا۔

وراصل کمی بات پر میں بے تحاشہ رو رہا تھا۔ ماں نے کہانی شروع کی :

"آیک تھی چڑیا... چڑیا ویکھی ہے تا تم نے ...وو ویکھو... اوپر وابوار میں

چڑیا چڑے کا محمونسلہ ہے ... "ماں نے میری شھوڑی پرانگی رکھ کر میرا چرو اوپر کی
طرف کیا... پھر کہانی سنانے لگیں:

رس بال تو ایک تھی چا ، ایک تھا چا ... وونوں میاں بیوی تھے۔ ایک ون چا ، ایک تھا چا ... وونوں میاں بیوی تھے۔ ایک ون چا ، چا ، آج ہم کچوی پکا کمیں گے ... تم جا کر وال لاؤ ، ش چاول لائی ہوں۔ ورنوں ال کر گر کے اس صے میں پہنچ ، جہاں چاول اور وال بوریوں میں رکھے نے۔ وونوں نے ایک ایک وائد اٹھایا اور اپنے گھونسلے میں لے آئے۔ ای طرح وہ بار بار گے اور چاول اور وال کے وائے لائے۔ اس طرح جب کافی وال چاول علی برگے تو انہوں نے ان کی کچوی پکائی اور مزے لے کر کھائی ... کہائی ختم اب تم سو جاؤ۔"

سیتی میری زندگی کی پہلی کہانی۔ پانی پت کے تاریخی شہر میں ایک محلے کا بان پت کے تاریخی شہر میں ایک محلے کا بام لاڈلا کنواں تھا۔ وہاں میرے مال باپ کا گھر تھا۔ محلے کے درمیان میں المی کا ایک درخت تھا۔ اس کے نیچ بیچ کھیلا کرتے تھے ... درخت پر المی لگتی تو بیچ درخت پر المی لگتی تو بیچ درخت پر میٹے طوطوں سے کہتے :

نیں... کوئلہ زندگی کا کمی کو پتا نہیں، ہوسکتا ہے کہ میں نے فاروق احمہ ما مرب کے ساتھ مل کر جو پروگرام بنایا ہے... وہ ای کتاب کی حد تک رہ جائے ... اور یم کتاب میری زندگی کی آخری کتاب ثابت ہو ...اس خیال کے آنے کے است کے ابد اب ان دو با تمیں کو مزید طوالت نہیں دے سکتا ... آپ بھی انہی الفاظ پر اکتفا کر المنا کے است کے اور انہی دو با تمیں کو سند سمجھے لیس تا کہ بوئت مرورت کام آگیں۔

> فقط والسلام اشتياق احمر 14 أگست 2012

"طوطے طوطے ... ایک کٹارگرا دے ۔" "طوعے موے ... بید یہ انداز میں کہا جاتا ... ان بچول میں میں بی ا یہ ایک سرن سے یہ ایک سرن سے کال کر بازار میں میرے والد کی پرچون کی دکان تی بھی میں ایکلیس تھی پرچون کی دکان تی ہی ہی ایکلیس تھی ہیں ۔ ایکلیس تھی دیا تھی دکان تی ... کھیا کرتا ... ویں ی ہے ں ربید اس سائیکلیں تھیں۔ بار دوان کی ... اس زمانے میں موثر سائیکلیں تھیں... ٹائے ہوتے تھے ای ذیاہے یں ور سیاں ہوئے ہوئے خوف نہیں تھا۔ لبذا بچوں کو سؤک پر جانے سے کے ا روک پراے جے ۔۔۔ ایک طرف میرے نانا کا مکر تھا۔ نانا جان اکو

"اشتیاق ... او اشتیاق ... یه بالوشای لے لو یا"

ناناجان کے پاس دوڑ کر جاتا تو وہ مجھے پیار سے بالو شاہی کھاتے۔ يانى بت تاريخى شمر تفا ... اس چهو في شمر مين تين سو سائه معدين تعين ... اس شم ب ب ب ب ب ب ب ب ب مشہور سے ... ان کی قرآت میں عجیب لطف تا ... آج بھی پانی بت کے قاری مشہور ہیں اور ان کی قرآت بھی ابھی تک ای لیج میں چلی آرہی ہے ...

یانی بت سے دس بارہ میل کے فاصلے پر کرنال تھا۔ یہ بھی تاریخی شہرتھا۔ خان لیافت علی خان ای شہر کے تھے جو بعد میں پاکتان کے پہلے وزیر اعظم ب اور جو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے ایک قادیانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ کرنال میں ہرسال پہلوانوں کے مقابلے ہوتے تھے ... میرے والد كويه مقابلي ديكين كا ببت شوق تها ... وه مجهم بهي ساته لے جاتے تھ ... ان حالات میں پاکتان بنے کا مطالبہ شروع ہوا اور یہ نعرے گو نجنے گے: " كى رىيى كى پاكتان، بن كى رے كا پاكتان-" میری عمر اس وقت پانچ سال تھی جب قافلے پاکتان کا رخ کرنے گے اور مار کاٹ شروع ہوئی... میرے والد اور والدہ سامان کی ایک مخری لے کر گھر ے نکلے تھے۔ والد نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا ... میں پیدل چل رہا تھا ... سامان

ی مفری والد صاحب سے سر پر متنی اور میری والدہ کی مود میں میری جھوٹی بہن متنی الله والمجى ساتھ تے ... مارے قافلے نے رائے میں ایک حویلی میں قام کیا ... حویلی مردوں، عورتوں اور بچوں سے بحری ہوئی تھی ... یے بھوک سے ما رہے تھے.. خود میں بھی مجوکا تھا ... قافلے کو رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل و المين كل جانا تفا تاكه زين من سوار موكر بإكستان سيني سكيل ... تمام راستول ر سلے اور ہندو مل کر مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے ... ہر طرف آگ اور خون کا تمل ما ري تها... بعد مي يه باتي معلوم موكين ...اس وقت يه باتين يحض كي تو وهی ی نیس ... بعد یس سی مجی پا چاا که دوسرے شہرول کی نسبت یائی بت میں امن رہا تھا ... وہال بہت كم ماركاث كے واقعات موئے تھے۔

رات کے وقت قافلہ حویلی سے لکا ... اور اللہ کی مہربانی سے خریت سے بینج میا- گاڑی بھی ل مین ... سب لوگ خوب میس بینا کر بیٹھ مے ... الله الله کر ك كادى دواند بولى ... ايے مي ايك يے نے رونا شروع كيا ... وہ بار بار اين

" ماں بھوک گلی ہے ۔"

آخر مال نے ایک رومال کھولا۔ اس میں بندھی ایک روٹی تکالی۔ اس من سے روٹی کا چوتھائی حصہ توڑا اور نے کو دے دیا۔ بچہ روٹی کھانے لگا، اس يج كورونى كهات وكيوكر من بار باراس كى طرف ويكيف لگا، كيونكه بحوك مجه بحي متاری تھی... اس عورت نے یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے رومال کھولا اور چھالی روٹی توڑ کر مجھے دے دی ... میں بھی روٹی کھانے لگا۔

بن ... بھارت سے پاکتان تک سفر کے حالات تو استے بی یاد ہیں۔ المارا قافلہ پانبیں فرین سے کہاں اترا تھا ... بس سیمعلوم ہے کدسارا خاندان بلکہ بانی بت کے اکثر لوگ جھنگ میں آکر آباد ہو گئے تھے۔

جھنگ میں جو مکان کمی کو خال ملا ... اس نے ای پر قبضہ کر لیا، اس

وت حکومت کی طرف سے یہی تھم تھا ... ہمیں بھی بازار لوہاراں کے محلے بحمرانہ یں ایک بورہ ما صوب اللہ اللہ عند میرے واللہ نے سوچا، یہ دکان خرید لیتے ہیں ... اپنی وی ر چون کی دکان شروع کر لیس گے۔ مامول جان کی بیوی سفر کے دوران فوت ہو پر پرون کا مدت کرایا گئی تھی۔ اب وہ اکیلے تھے، لبذا وہ بھی ہمارے ساتھ ای مکان میں رہنے گے

دکان جس شخص کے تبنے میں تھی، اس نے دکان بیچنے پر آمادگ ظاہر کی ... اور سات سو روپ میں دکان کا سودا ہو گیا ... ہندوستان سے کچھ نقدی بہرحال والد صاحب ساتھ لائے تھے ... اس میں سے دکان خریدی گئی اور باقی پیموں سے ۔ ۔ یرچون کا سامان دکان میں ڈالا گیا۔ اس طرح والد صاحب اور ماموں جان نے سے پہلے این والدہ سے کہنا:

" ای مجھے کوئی کہانی سنائیں۔"

والدہ کو بھی دو ہی کہانیاں آتی تھیں ، چڑیا اور چڑے کی اور دوسری کہانی ایک مینڈک اور مینڈک کی تھی ...وہ ایک دن ایک کہانی ساتی ... دوسرے دن دوسرى ... نیا نیا اسکول جانے لگا تھا ... ابھى لکھنا يڑھنا تو آتا نہيں تھا ... اس ليے انمی دو کہا نیوں پر گزارا کرتا رہا۔ تیسری جماعت میں کسی قدر اردو پڑھنے کے قابل ہوا تو محلے کے ایک بچے کے ہاتھ میں کہانی کی ایک کتاب دیکھی۔ اس پر لکھا نام پڑھا ... نام تھا بادام میں دویثہ ... میں نے اس سے پوچھا:

" تم یہ کہانی کی کتاب کہاں سے لائے ہو۔" اس نے مجھے بتایا:

" ہارے محلے میں ایک لڑکا رشید احمد رہنا ہے۔ اس کے پاس بے شار الی کہانیوں کی کتابیں ہیں۔ وہ ایک پیبہ لے کر ایک کتاب پڑھنے کے لیے دیتا

مرے کئے پروہ مجھے رشید کے پاس کے حمالہ میں نے اسے ایک پیسہ رے دیا۔ اس نے مجھے کہانی کی ایک کتاب دے دی اور بولا: " پر پڑھ کر کل واپس دے دینا، ورنہ دوسری کتاب نہیں دول گا۔"

بن تناب گھر لے آیا۔ اس کا نام شمشام جادو گر تھا ... کتاب پڑھی... كين كين ح كولى كولى لفظ مجھ ند آيا... تاہم كهانى برصے ميں كامياب ہو كيا-دورے دن دوسری کتاب لے آیا۔ اس طرح ہر روز ایک کہانی پڑھنے لاً... ب سام الم 16 اور 32 صفحات كي تحييل اور تمام كي تمام جادو، جنول، بوون، ریون، شفراد بون اور بادشامون کی تقین ... لیکن اس وقت سی كانان الجي لكن تمين ... بيسلم ايا چلاك من رشيد احد كاسب سے بوا كا كب بن كيا... وه مجھ پندكرنے لگا ... اب ميں اس كى المارى سے اپنى پيندكى كتاب ماش كرك لے آتا... وہ كوئى اعتراض نہيں كرتا تھا ... اس طرح دو سال گزر گئے ... اوهر ميري اسكول كي تعليم جاري محمى ... ان حالات ميس كرميول كي چھشيال ہوئیں تو ماموں جان کے دوست اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے مارے بال آگے۔ ان کا نام نذر احمد آتم یانی پی تھا۔ لاہور میں سنٹرل ماڈل گورنمن بائی اسکول میں اردو اور فاری کے ٹیچر تھے...

ان کی بٹی کا نام خورشید تھا ... وہ بھی میری ہم عربھی ... تاہم وہ چھٹی جاعت می تقی جب که میں ابھی چوتھی جماعت میں تھا... خورشید کو بھی کہانیاں راعظ كا بهت شوق تھا۔ اس نے مجھے كہانى كى كتاب يراضتے ديكھا تو وہ كتاب مجھ ے لے کر دیکھی، پھر کہنے لگی:

"ال طرح کی تو میرے پاس بے شار کہانیاں ہیں ...الماری مجری بردی ہے میری تو۔" کہانیوں کی سماجی ختم کر ڈالٹا ، خورشید جب بھی جھٹک آتی میرے لیے کہانیوں کی سماجی کی افوال کی سماجی منابی ضرور لائی ... ایک بار الیا ہوا کہ وہ کہانیوں کی سماج کے بجائے ایک سماجی ضرور لائی ... اور کہنے گئی: موٹی می سماج کے آئی۔ اور کہنے گئی:

۱۰ له ای بارتم ای کتاب کو پرهو-"

میں نے کتاب کا نام پڑھا... نام تھا، الف کیلی برار واستان۔ اس سی پر پڑھنا شروع کیا ... اس میں ایک مجیب کی ولچیں محسوس ہوگی... یبال سی کہ میں نے ساری کتاب پڑھ ڈالی ... اور خورشید کو واپس کر دی۔

بی مدی اس سے خوب خوب خوب خوب کا کام تو کرتا ہی تھا ... اس سے خوب خوب خوب کا گام تو کرتا ہی تھا ... اس سے خوب چیز مالی بھی جاری تھی۔ ایک دوسرے سے چینا جیٹی تو معمول کی بات تھی... کی بیت بیت شرارت سوچھی ... کی دن مجھے شرارت سوچھی ... فریٹد مج سویے بالوں میں تیل لگانے کی عادی تھی۔ میں نے تیل کی شیشی میں ایرٹ ڈال دی ... اب میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ نہا کر آئے اور تیل لگائے ... آخر وہ باہر آئی اور سیدھی تیل کی شیشی کی طرف گئی... میں نے پہلے ہی شائد کی باتھ بھیے پینگ کے نیچ مرارت کی باتھ کی باتھ میں ماچس تیار لیے بیشا تھا ... دل می ول میں ہس میں خوب کی دیا تھا ... دل می ول میں ہس میں دا تھا۔

فورشید تیل لگا کر فارغ ہوئی تو گلی مختلھا ادھر ادھر دیکھنے ... آخر اس نے کہا:" مختلھا کہاں گیا۔"

" كَنْعَا ... بِكُ كَ يَنِي وَكِي لو ... ميرك باتحد كر كيا تحا، ينج المعراب ... بدلو ماچس جلاكر وكي لو"

کر عمری میں اتن مجھ بوجھ کہاں ہوتی تھی کہ وہ میری شرارت کی تبدکو پچھ جاتی... خود مجھے بھی خطرے کا احساس نہیں تھا ... یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنے جارہا ہوں۔ "اچا!" بن نے جران ہو کر کہا۔ پھر بواا: " اگل مرتبہ تم آؤ... تو میرے لیے پھر کہانیاں لے کر آنا۔" " اچھی بات ہے۔"

المان و المحمد و دونوں چیلوں کا کام ایک ساتھ میٹھ کر کرتے ... اسکول کا کام ایک ساتھ میٹھ کر کرتے ... اسکول کا کام کرنے میں دو میری مدد کرتی ... چیٹیاں ختم ہوئیں تو وہ لا ہور چلے سے ... میں بہت اداس رہے لگا اور انظار کرنے لگا کہ کب مجر گرمیوں کی چیٹیاں ہوں اور وہ لوگ آئیں ادر میرے لیے کہانیوں کی کمآئیں لائیں ...

ادر میرے نے ہایوں ن سان میں میں اور ماسٹر تذیر احد آشم ساحب ابن آخر فدا فدا کر کے چھیاں ہو گئیں اور ماسٹر تذیر احد آشم ساحب ابن یوی اور بی کے ساتھ آئے۔ خورشید نے ابنا وعدہ یاد رکھا تھا ... وہ میرے لیے کہانیوں کی بہت کی کتابیں لائی تھی... یہ کتابیں رشید احمد والی کتابوں سے قدر سے بری اور اچھی تحصے کھلونا اور بچوں کی دنیا بری اور اچھی تحصے کھلونا اور بچوں کی دنیا و فیرہ ... میں نے ان رسالوں کو بھی پڑھا۔ ان میں شائع کی گئی کہانیاں کچھ تگفت کھی شعص ... لینی جنوں، جولتوں، شنم ادوں، شنم ادوں، شنم ادوں کے علاوہ بھی کچھ کہانیاں کجھ تگفت تحصی ... میری اور خورشید کی ووئی ان کہانیوں کی وجہ سے بہت گمری ہوگئی۔ وہ تھے ... میری اور خورشید کی ووئی میں رہے تھے۔

خورشد کے تایا بھی ہمارے نزدیک ہی رہے تھے، لیکن وہ تخمرت مارے ہاں اس تھے اسکن وہ تخمرت مارے ہاں اس تھے اس اس طرح ہر سال گرمیوں کی چیٹیوں میں اسٹھے کام کرہ ہمارا معمول بن گیا...ہم والد صاحب کی دکان پر بھی جاتے ... وہاں سے بادام بیبوں میں مجر لاتے اور توڑ توڑ کر کھاتے ... دکان پر دلی تھی ہوتا تھا ... وہ کیا بیبوں میں محکم طاتے ... وہال کر کھا طاتے ... وہاک کے داکا کر کھا طاتے ... وہاکہ کا کہا طاتے ...

کبانیال پڑھنے اور اسکول کا کام اکٹھے کرنے کا معمول جاری رہا ... اردو پڑھنے کی رفآر میں تیزی آگئی تھی ... اس لیے ایک ون میں دو دو تین تین منہیں آلو چھولوں کا بہت شوق ہے ۔'' ب... " ٻال وه تو ي ... لاؤ-"

اس نے پلیٹ میری طرف بوھا دی ...اس میں چچپے بھی موجود تھا... میں نے پہلا چچے ای لیا تھا کہ منہ سے چیخ نکل عملی... ادھر خورشید بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ خوب تبقیم لگا ربی بھی ... دراصل اس نے آلو چھولوں میں خوب بہت ی مرچیں شامل كردى تيس...اس قدر زيادہ كداب ميں زور زور سے ى ى كر رہا تھا ... اور ميرى آمچوں میں آنو آگے... پر میں پانی کی طرف دوڑا ... جلدی سے تلکے سے پانی كال كربيا ... كري باته كانكا تحا... بإنى كى موثرون كا تو اس وقت تصور بهى نبيس تا... مر میں بیل تک نبیں تھی ... پانی پینے اور بار بار کل کرنے سے بھی منہ کی جلن کم نه بولی ... سمی قدر کم موتی تھی ... کیکن پھر شروع ہو جاتی تھی -

" لو ... تھوڑی سی شکر مند میں رکھ لو ۔"

خورشید نے شکر میری طرف بوحا کی ... میں نے وہ جلدی سے منہ میں رکھ لی... اور پھر او او کرنے لگا... وہ شکر تو برائے نام تھی ، اس میں بھی مرچیس تھیں... اب تو میرا بُرا حال ہوگیا... میں خورشید کو مارنے کے لیے دوڑا... وہ بعال كورى مولى ... ادهر مجھ منه كى يرى تقى ... لبندا اس كا خيال جھوڑ كر چر كليال كرنے لگ عيا ... آخر شكر مند ميں ركھنے سے سكون ہوا ... خورشيد دور كھرى بنس رای تھی... پھر اس نے کہا:

" كيول كيما بدله ليا... اور بناؤ مجھے تنجى "

چدون تک میں نے اس کے ساتھ بیٹے کر کام ند کیا۔ وہ بیٹے کر کام كرتى روى اور مسكراتى روى ... آخر جم دونوں ميں پھر صلح ہوگئى...

بیمعول جاری رہا ، یہاں تک کہ میں نے پرائمری جماعت پاس کر لی ... اور اب مجھے ہائی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ **ዕዕዕዕዕ** 

اں نے بھی فرزا ماچیں میرے ہاتھ سے لیا اور پلنگ کے نیچے ریک رک دیا سلانی کو راز ڈالا ... میں اور بالوں میں سپرٹ کلی ہوئی تھی ... بس فورا ہی اس بالوں سے زویک می تھا۔ اور بالوں میں سپرٹ کلی اور جلائی: بوں ۔ وہ بو کھلا کر باہر نکلی اور چلائی: ع بانوں نے آگ پکڑ لی ... وہ بو کھلا کر باہر نکلی اور چلائی: " آگ ... يرے باوں ين آگ لگ گئ-"

یں وو ل با اس مرے مامول اندر وافل ہوئے۔ انہوں نے جو ر بیع رساند در استری جادر افعا کراس کے سر پر رکھ دی ... آگ تو خر فورا عظر دی ... آگ تو خر فورا عطر دیصا... و دور اور مر کا پر جورا کی جاتے اور سر کافی بد صورت لگ رہا تھا ... ی جھے گئی... لیکن اس کے بال جبلس محے تھے اور سر کافی بد صورت لگ رہا تھا ... ادهر ماموں ہم دونوں کو گھور رہے تھے:

" يركيے ہو كيا؟"

فرشد نے ذرا رعایت نیس کی ... فورا بنا دیا که سه کار نامه میرا ب ... بن چر ماموں جان تنے اور ان کے تھیٹر تنے اور میرے گال ... جب تک گال فی سرخ نبین ہو گئے ... انہوں نے ہاتھ نبیل رو کے ... مامول جان یوں تو بہت ياركرتے تھے ... ليكن ان مي غصه بهت تھا ... وہ غصه آج مجھ پر خوب اترا تھا۔ وو تین دن فورشد نے مجھ سے بات ند کی ... میں نے دو تین بار مخفی كبركر يكارا تواس كا منداور بن كيا ... بال چونكه جكه جكد سے جل كے تنے ... ال ليے وو كى حد تك واقعي تنفي نظر آرى تقى ... آخر نين دن بعد اس كا موڈ ٹھك اور ہم بجر اسم بی راسکول کا کام کرنے گئے ... ایک دن اسکول کا کام ختم موا تو مجھے نید آگئ...بیدار موا تو خورشید کہنے لگی:

" لوا مِن نے تہارے لیے آلو چھولے خریدے ہیں ۔" "كال ع فريد \_" " كلى سے كزر رہا تھا آواز لكا موا ، ميس نے خريد ليے ... مجھے با ج۔" رہی اچا۔" پی دکان پر پینچا ... انہیں بتایا کہ ماں کیا کہتی ہے ... ایا جی مسکرائے پی دکان پر پینچا ... انہیں بتایا کہ ماں کیا تھے دے دیا ... ماتھ بی انہوں نے کہا : اور پیر انہوں نے مارا ما مان بائدھ کر بچھے دے دیا ... ماتھ بی اب دیکھتا ہے کہ تم "این مارے مامان پر فری آیا ہے ایک روپے ... اب دیکھتا ہے کہ تم

"- N Z V & E

" بی اچھا!"
وو تام چریں من کر لے آیا۔ عدا کی نماز کے بعد والدہ نے چنوں کو

پانی بین بھو دیا اور کہنے لکیں: "کل تم می سورے اٹھو کے ... اور دیکھو کے کہ بین آلو چھولے کیے تیار کرتی ہوں۔ دو جار دن تک تو بین خود حمیس تیار کرکے دول گی ... اس کے

بعد جب تم مجه جاد ع لو خود تياركيا كرنا -"

" بي اچما -"

دوس دن سی فیر سی بیلی ای نے اشا دیا ،انہوں نے چو لیے شی کنوں لا گئیں ... راکھ پر مٹی کا قبل ڈالا اور دیا سلائی جلا کر آگ جلا دی ... راکھ سے شعلہ بلند ہو گیا اور کنڑیوں کو چھونے لگا ... جلد ہی ککڑیوں نے آگ کرانی شروع کر دی ... اوھر والدہ نے چھولوں کا وہ پائی نکال دیا ۔ انہیں تازہ پائی سے کی بار دھویا ... بھر دیکی آگ پر رکھ دی اور تھوڑا سا میشھا سوڈا بھی چنوں میں ڈال دیا ... بھر دیکی کو تھائی سے ڈھانی بھی دیا ... بھر انہوں نے جھھ سے کہا :

دال دیا ... دیکھی کو تھائی دیر میں گلتے ہیں ... اتن دیر میں ہم دوسرے کام کر لیتے ہیں ... اتن دیر میں ہم دوسرے کام کر لیتے ہیں ... اتن دیر میں ہم دوسرے کام کر لیتے

0

جھٹی جماعت میں گرمیوں کی چشیاں ہو کیں تو والدہ کہنے لگیں : '' تمہاری دو ماہ کی چشیاں شروع ہو گئی ہیں... اب تم بڑے بھی ہو گئے ہو... لہذا چشیاں یوں ضائع نہ کرو ۔''

" تم ميرا مطلب نيين سمج -" انبول في انكار من سر بايا-

" تو چرآپ كاكيا مطلب باي جان -"

" ریکھوا تم آلو چھولے بیچا کرد ۔"

" بى ... آلوچھولے -" من نے جران موكر كيا -

" ہاں! آلو چھولے ... کچھ لوگ یجے نظر نہیں آئے کیا مجھی تہیں۔" " جی وہ تو یجے نظر آئے ہیں... میں تو اکثر ان سے آلو چھولے لے کر کھاتا رہتا ہوں۔" میں نے انہیں بتایا ۔

" کھاتے رہتے ہونا ... تو دوسرے تم سے لے کر کیوں ند کھائیں... تم کل سے آلوچھولے پیچا کرو گے ۔"

" لیکن ای! میں آلوچھولے تیار کیے کروں گا۔" میں نے گھرا کر کہا۔
" دو خہیں میں تیار کر کے دوں گی ... تم یوں کرو ... اپ ابا تی سے
آدھ سر سفید چنے لے آؤ... اس کے ساتھ ایک سیر آلو بھی وہ خہیں دلوا دیں

چولے لینا جاہے تو اس سے دو گنا بنا کر دینا۔"
"جی لینا جاہے تو اس سے دو گنا بنا کر دینا۔"
"جی اچھا! بیں مجھ گیا۔"
انہوں نے تھال اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیا ... اور پولیس :
"بسم اللہ پڑھ کر گھر سے لکاو۔"
"بسم اللہ پڑھ کر گھر سے الکور الرحیم۔"

"بہم اللہ پڑھ تر صر کے الرجیم ۔"
" جی اچھا... ہم اللہ الرحمٰن الرجیم ۔"
" جی اچھا... ہم اللہ الرحمٰن الرجیم ۔"
اس وقت تک نامجے کا وقت ہو چکا تھا اور میں ناشتا کر چکا تھا ... اس
اس وقت تک نامجے کا وقت ہو چکا تھا ۔ طائے کی ایک پیالی اور دو رس
زیانے میں ہمارا ناشتہ جائے اور رسک ہوتا تھا ۔ طائے کی ایک پیل کجی جائے کی گی ...
اس جائے میں ڈیو ڈیو کر کھا لیے اوراوپ سے پیالی میں پچکی جائے کی گی ۔..

بن یہ ناشا ہوتا تھا۔

میں بازار پہنچا۔ والد صاحب سے کلوی کی پٹری لی۔ اس پر تھال رکھا ...

میں بازار پہنچا۔ والد صاحب سے کلوی کی پٹری لی۔ اس پر تھال رکھا ...

ان سے ایک بوری کی اور بچھا کر اس پر بیٹھ گیا ... لیجے ... آلو چھولوں کی وکان

شروع ہوگئی... بازار میں ای طرح دو تمین اور لڑ کے بھی آلو چھولے بیچے تھے ...

ان میں میرا اضافہ ہوگیا ... فیر ... اللہ اللہ کر کے پہلا گا کہ آیا ... اس نے کہا :

ان میں میرا اضافہ ہوگیا ... فیر ... اللہ اللہ کر کے پہلا گا کہ آیا ... اس نے کہا :

میں خوش ہوگیا کہ چلو پہلا گا کہ تو آیا ... یہ بھی بتا تا چلوں ... اس ان خوش ہوگیا کہ جوتے دانے میں ایک روپ کے سولہ آنے ہوتے تھے۔ آنہ گول سکہ ہوتا تھا ... اس کے بعد ددُنی ہوتی تھی ... ودُنی ہوتی تھی ... اس کے بعد ددُنی ہوتی تھی ... ودُنی دو آنے کی ہوتی تھی ... پھر چونی یعنی چار آنے کا سکہ ، پھر اختی ۔ یہ آٹھ آنے کا سکہ تھا ... اس کے بعد کہیں جا کر روپ کی بار ی آتی تھی۔ دو پید سے کی شل میں بھی ملا تھا اور نوٹ کی صورت میں بھی ... ایک روپ کے نوٹ کے بعد پائے ، دس اور سورو کے کوٹ مورت میں بھی ... ایک روپ کے نوٹ کے بعد پائے ، دس اور سورو کے کوٹ مورت میں بھی ... ایک روپ کے نوٹ کے بعد پائے ، دس اور سورو کے کوٹ مورت میں بھی کی کو سورو کے کا نوٹ کی بھان نوٹ کی بھان کی بھان کو نوٹ کے باتھ میں نظر آتا تھا اور اگر بھی کسی کو سورو کے کی بھان کی پڑ جاتی تھی تو نہ جانے اے گئی دکائوں کے چکر لگانے پڑے تھے ، تب کہیں

اب انہوں نے آلو اچی طرح دھو کر ایک تھالی میں رکھ دیے ۔ پر کائی ۔ ان کو کا نے کا طریقہ بتایا کہ بیاز کے حیکے اتار کر انہیں پانی میں ڈال اوا جاتا ہے ... پھر چاقو سے باریک باریک کا ٹا جاتا ہے ... پانی میں ان کو اس لے ڈالتے ہیں کہ ان میں سے اشخے والی ہو سے آٹھوں میں آنو آجاتے ہیں ۔ دفعہ میں نہ ان کا در کر دکھائی ۔ الحلی کی بانی میں میں

والتے ہیں مدون میں ۔۔
انہوں نے پیاز کاٹ کر دکھائی ... المی کو پانی میں بھگو دیا ... نمگ مرف اللہ ہوا زیرہ وغیرہ سب آپس میں ملا کر ایک چھوٹی سے بیالی میں رکھ دیا ... نمب مرف چنے گل سمے تو ان کو اتار کر جمر نے میں الث دیا تاکہ ان کا پانی نکل جائے رار آلو ایل سمے تو انہیں شخندے پانی میں وال دیاور ایک ایک ایک ایک کے تو ہند آلو ہاؤر ایک ایک بیانی میں وال دیاور ایک ایک ایک بیانی میں وال دیاور ایک ایک ایک بیانی میں کاٹ دیے اور کہنے گئیں۔ آلو چھوٹے کھووں میں کاٹ دیے اور کہنے گئیں :

" بب بیشتم ہو جائیں تو دو تین اور کاٹ لینا ... تمام آلو ایک بی ار نہیں کانے ، خراب ہو جاتے ہیں ۔"

" جي اچھا!" بيس نے فورا کہا ۔

اب انہوں نے املی تیار کی ... اس میں پانی ڈال کر اے سلا اس طرح املی کی چننی تیار ہو گئی... یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک بڑے تمال میں سیائیں... پھر بولیں :

'' اپنے اہا جی کی دکان کے ساتھ یچے جا کر بیٹھ جاؤ… کنزی کی بڑنا دکان سے لے لیٹا … خود بوری بچھا کر بیٹھنا … پٹری پر تھال رکھ لیٹا ۔'' '' جی اچھا!''

بی اچھا ، خال میں انہوں نے آٹھ دس الموینم کی چھوٹی چھوٹی پلیٹی اور چیج ہی رکھ دیے تھے ۔ ان میں چھولے تیار کرکے دینے تھے…ایک پلیٹ انہوں نے بناکر بھی دکھائی اور کہنے لگیں :

" یہ ایک پیے کی پلیٹ ہے ... محمک ہے ... کوئی وہ پیے کے آلو

بنائی عنی ایک ری لی... اس ری کو مکلی زبان میں سیبا کہتے ہیں... مامول جان اس ری کا ایک مرا موتے وقت میری کلائی سے بائدھ دیتے ... اس ری کے دوسرے مرے کو پر نالے میں سے انکال کر نیچے تک لاکا لیتے ... ان کی چار پائی اس پرنالے کے پاس ہوتی تھی ... میج جب جگانے کا وقت ہو جاتا تو وہ ری کے نیچے والے سرے کو پکڑ کر جھکا دیتے ... دو تین بار کے جھکوں سے آخر میری آئے کھل جاتی اور میں اوپر سے آواز دیتا: " باموں جان! میں اٹھ گیا ہوں۔"

مجھی ایا بھی ہوتا کہ یہ کہہ کر میں چرسو جاتا ... اور مامول جان چند من کے انظار کے بعد پھر ری کو جھٹکا دیتے ... یہ تھا اس زمانے میں جگانے کا آلہ ... آپ اے الارم بھی کہہ کتے ہیں... اب تو ہر تکیے کے یچے موبائل ہوتا ہے... اور موبائل میں الارم لگا دیا جاتا ہے ... اس زمانے میں موبائل کا تصور تک نہیں تھا... اللہ اکبر۔

اس وقت بھپن میں میں کیا صح سورے اٹھنے لگا کہ ساری زندگی کے لیے میرا بھی معمول بن گیا ... اس وقت کا صح سورے جاگنے کا معمول آج تک جاری ہے۔

پورے دو ماہ آلوچھولے بیچ۔ چشیاں ختم ہونے پر امی جان نے بتایا:
" تہارے توے روپ جمع ہو گئے ہیں... لینی دو ماہ میں تم نے تو ہے
"روپ کمائے ہیں اور یہ کانی اچھی رقم ہے ... اب آئندہ سال بھی ایبا ہی کرنا ۔"
" جی اچھا ۔" میں نے فورا کہا ۔
" جی اچھا ۔" میں نے فورا کہا ۔

میٹرک تک گرمیوں کی چھٹیوں میں چھولے بیچنے کا معمول جاری رہا۔

公公公公公

جا کر سوروپے کی بھان ( چینج ) ملتی ۔ یا مجرائے شک آ کر بنک جانا پڑتا تھا۔
جا کر سوروپے کی بھان ( چینج ) ملتی چیے کے چئے بنا کر دیے ہی تھے کہ دوسرا اور اور اور اور اور اور اور ایک بھی آگئی۔۔ اس طرح گا کھوں کی آ مد شروع ہو گی ۔۔۔ دوپہر آئی ۔۔۔ دوپہر کے ایم سامان ختم ہوگیا ۔۔۔ میں نے بوری اور پٹری ایا جی کو دی اور باتی ہے پہلے تیام سامان ختم ہوگیا ۔۔۔ میں وکھ کر خوش ہوگیں اور بولیس :
سامان نے کر گھر آئیا ۔۔۔ ای جان دکھے کر خوش ہوگیں اور بولیس :

میں نے سارے سکے ان کے آگے ڈھر کر دیے ... وہ گلیس گنے ۔ اس وقت کی گر میں صرف میری چھوٹی بہن تھی ... باق بھائی بعد میں ہوئے ... بہن کا نام نیم تھا ۔ وہ مجی پاس آکر بیٹے گئی ... اور سکول کو و کیھنے گئی ... تمام سکے گئے کے بعدائی جان نے کہا :

" یہ دو روپے اور چار آنے ہیں ... اس کا مطلب ہے ... حمیس ایک روپیاور چار آنے منافع ہوا ہے اور یہ بہت اچھا منافع ہے ... بس اب تم روزانہ آلو چھولے بچو کے، اس طرح بہت چھے تحق ہو جا کیں گے جو کام آ کیں مے یہ " جی امچا ای جان ۔"

انہوں نے مجھے جیب خری کے لیے ایک آنہ بھی دیا... بہن کو دو پیے دیے ... اب میں اسکول کا کام کرنے نگا ... اس طرح بید معمول شردع ہوا... دوزانہ مج سویے المنا ... چھولے تیار کرنا اور بازار لے جانا \_

0

43

(در سے دن اس نے وہ عادل مجھے دے دیا ... اس کا عام پراسرار کنوال دوسرے دن اس نے وہ عادل مجھے دے دیا ... اس کا عام پراسرار کنوال دوسرے دن اس سے مختف اللہ والے کا عام این صفی تھا ... میں نے گھر آگر اے پر دھنا شروع کیا تھا... اور کھنے دائے کا عام این صفی تھی ... اس عادل کا مزد ان سب سے مختف ... آج کی جنٹی کہانیاں بھی پر دھی ، جبوت میں ہوت نہ ہوت تھا ... ان میں جنون ، بیوتوں ، بادشاہ کی کہانی نہیں تھی ... کسی جن بھوت ہوتی تھی ... کسی جن بھوت ہوتی تھی ... جو بین اس عادل میں کسی بادشاہ کی کہانی نہیں تھی ... جو بوق تھیں ... کسی تھی ہوتے ہوتے کو گوں کی کہانی تھی ... جو کی کہانی نہیں تھی ... اس میں تو جیتے جا مجتے چلتے گھرتے لوگوں کی کہانی تھی ... جو کی کہانی نہیں تھی ... اس میں تو جیتے جا مجتے پر دھ کر ایک نیا مزد آیا ۔ اس کی گرائی کرتے ہیں ... بہرطال مجھے پڑھ کر ایک نیا مزد آیا ۔ اس کردا تو روز ہے میں نے جادد کی کہانیاں چھوڑ دیں اور سلامت اللہ کی دکان ہے کرائے کر بادل لانے لگا۔ ہردوز آیک عادل لے آتا اور پڑھ ڈالن ... اے واپس کرتا تو پر عادل لے آتا اور پڑھ ڈالن ... اے واپس کرتا تو

ورسرائے آتا ...

یہ شوق اس قدر بوحا کہ رات کو سونے سے پہلے بھی لیٹ کر ناول پڑھتا

رہتا ... ہارے گھر میں بکل نہیں تھی ... اس زیانے میں بکل کسی کسی گھر میں ہوتی

تھی ... ہم اولٹین جلاتے ، اس اولٹین کی روشنی میں ناول پڑھتا تھا... اولٹین میرے

سرانے ایک کیل سے نگل ہوتی تھی ... ابا جان جب و کیھتے کہ ناول پڑھتے ہوئے

کافی دیر ہوگئی تو کہتے:

"اب سو جاؤ ... باتى كل پڑھ ليما -"

میں ان سے کہتا:

" تي اچيا \_"

ادر اللین بالکل پنی کرے سونے کے لیے لیٹ جاتا... لیکن نیند تو آگھوں سے بہت دور ہوتی تھی ... جی چاہتا تھا ... ناول کمل کرکے سوؤں ... ادھر دالد صاحب کا ڈر کہ ان کی آگھ کمل گئ تو ڈائٹیں گے ... ان کے ڈر سے لائین اوٹی نیس کر سکنا تھا... ایک روز جب ناول کی دلچین نے زیادہ مجبور کیا تو دب پاؤں اٹھا اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر گئی میں آگیا...

چھٹی جماعت میں ہی قیا کہ ایک دن ایک ٹی بات ہوگی۔ اپنی گلی کے ساتھ والی گل سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکا اسٹے گر کے دروازے پر بیٹھا نظر آیا۔ووکوئی کتاب پڑھ رہا تھا ... میں نے اس سے بوچھا: "بےکہانی کی کتاب ہے ۔"

اس نے سر افغا کر مجھے و کھا... ساتھ ساتھ رہنے والے ایک ووسرے کو خوب اچھی طرح جانے تے ... وہ آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا۔

" شيس إية ناول ہے -"

" ناول ... ناول کیا ہوتا ہے ۔" میں نے جیران ہو کر پوچھا۔ " ناول بھی کہانی ہی کی کتاب ہوتی ہے ۔"

" و چراے ناول کوں کتے ہیں۔"

" يه تو مجه معلوم نبين ... تم يزه كرد يكه لينا-"

" يتم نے ليا كبال سے؟"

" يبال بنک والي كل مين ايك وكان ب سلامت الله كى ... الى في ايك وكان ب سلامت الله كى ... الى في اين وكان پر بهت ب ناول ركح بوئ بين ايك آنه روز كرايه پر ديتا ب - "
" تم يه ناول پره كر مجح بحى و م وو، مين ايك دن مين پره لول كا اور اينا ايك آنه وك دول كا ... پرتم مجح بحى الى دكان پر لے چلنا - "
" اور اينا ايك آنه وك دول كا ... پرتم مجح بحى الى دكان پر لے چلنا - "

جازی کے ناول بی پڑھنے کے وہ ال ہو ہو ۔ ابن منی کا ناول تو اب مبینے میں ایک پڑھنے کو ملتا تھا ... جب ان کا ناول آتا تو فوراً لائبر بری سے لے آتا... وہ ختم ہو جا تا تو صادق حسین صدیقی یا نیم جازی کا کوئی لے آتا ۔

公公公公公

گی میں کھیا تھا اور اس پر بلب روش تھا ... ون اگرچہ سروی کے سے بین شوق ان سب چیزوں پر بڑی طرح سوار تھا... اب را ت کا وقت، ہو کا عالم ، سردی کے دن اور بیں گل میں کھیے کے بیٹے بیٹھا ناول پڑھ رہا ہوں۔ کوئی اس عالم میں مجھے دکھے لیہ تو یقینا پاگل خیال کرتا ۔ اور اس روز والد صاحب کی آگے بھی نہیں کھی ، ورنہ میری مرمت لازی تھی ... کہنے کا مطلب سے کہ اس قدر جون ہو گیا تھا ناول پڑھنے کا ۔

اس وت کی ابن منی کے ناول شائع بی کتے ہوئے سے ...وہ جلد بی فتے ہوئے سے ...وہ جلد بی فتح ہوئے اللہ اللہ وقت کی ابن منی پڑھ ڈالے ... ان کا ناول ایک ماہ کے بعد آتا تھا ... اب باتی 29دن کیا کیا جائے ...

ایے بین ایک اور واقعہ ہوا ، اس سال الا ہور سے مامول نذر احمام مُ ایٹ گرانے کے ساتھ گرمیوں کی چینیوں بین آئے تو میرے لیے ایک اور چیز کے آئے ... اس بار اس لے آئے ... پہلے تو وہ الف کیل برار واستان لے کر آئے تھے نا ... اس بار اس کے بالکل الف چیز لائے ... اور وہ چیز تھی ایک بہت موٹی کی کتاب ... خورشد نے آئے بی کیا:

" یہ لو! اس مرتبہ میہ پر دھو۔" " ہائیں ... اتن موٹی کتاب... بھلا میہ میں کیے پر دھوں گا ... میرے لیے تو وہ کتابیں ہی ٹھیک ہیں ۔" میں نے گھبر اکر کہا۔

" ادہو ... تم پرجو تو ۔"

یں نے دیکھا ... کتاب کا نام تھا آخری چٹان ... اور لکھنے والے کا نام کھا شخص جازی۔ یہ نام میرے لیے بالکل نیا تھا ... میں نے کتاب پڑھنے کی کوشش کی ... پڑھتا تو چلا گیا ... لیکن لیے وہ کم ہی پڑی... اے مکمل نہ پڑھ سکا ... نگ آگر سلامت اللہ کی لائبریری میں گیا ... ابن صفی کا کوئی ناول باتی تھا نہیں ... اس فہرست میرے حوالے کر دی ۔ اس فہرست میں ایک اور نام نظر آیا... نام

ميرے إلى اسكول كا نام اسلاميد إلى اسكول تھا۔ برے میری تقلیمی حالت المچی تھی۔ خاص طور پر حساب میں تیز گنا جائے رگا ے رہے۔ ... آخویں جماعت میں داخل ہوا تو اس کلاس کے انجاری ماسر محمد خالد صاحب ب انبول نے ہے ۔ وہ اردد کے نیچر تھے ... انبول نے سے بات بھانپ کی کہ میں اردو میں بہت ے - رو اس کے وو خصوصیت سے میری طرف توجہ دینے گے... محاورات مرب الا مثال سنة تو خاص طور پر جھ سے جملے بنواتے ۔ ایک ون کہنے گئے : ضرب الا مثال سنة تو خاص طور پر جھ سے جملے بنواتے ۔ ایک ون کہنے گئے : " جب او کملی می سر دیا تو موسلوں کا کیا ور کو جملے میں استعمال کروں اثنیّا ق احمہ جلہ بنائے گا۔"

میں نے سوم مجھے بغیر فورا کیا:

" آب سے اردو پڑھنا او کھی میں سر دینا ہے اور جب او کھی میں سر دیا تو موسلون كا كيا ور -"

ماسر خالد نے مجھے پہلے تو محورا ، پجر مسكرا كر رہ گئے ۔ ايے ميں مجھے جادو کی کہانیوں کے وہ کروار یاد آھے جو پہلے تو کمی شنرادے یا شنراوی کو وکھ كرروديا كرت سي، بحربس يرت شي - جله چونكه فلط نبيس تها ، اس لي ماسر خالد مجھے کچے بھی نہ کہہ سکے ۔ انہوں نے بھی تو محاورات کے جملے مجھ سے ى بنوائے كى شان ركھى تھى۔ اللا ميں بوے بوے مشكل اور تقبل الفاظ كلهواتي ... جیے تحت الری اوج را وغیرو۔ ان الفاظ کے معانی مجی سنتے ... ایک ون کئے

ع المنتاق! تم اردو مين بهت المصح بو، اردو مين خاصي وليسي ليا كرو -" ین کر بیں فی مسمی صورت بنائی اور کہا: " بي وو تو ميري بجائ آپ ليتے بي رہتے ہيں۔" مئل الفاظ کے معنی بھی وہ جھ سے پوچھتے ... میں بھی ایسا گھاگ کہ فرانا دیا ... وہ جران رہ جاتے اور میں خوشی سے پھولا نداتا۔ ان وفوں محلے کے بچوں کے ساتھ امارے کھیل بہت بجیب تھے ... ایک على يب بجل جات اور كيت بم ملان ين ... دوسرى كلى ك ب بي ن رہے، ہم تہارے وشن میں ... اب ایک دوسرے پر عملہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتمی ... تکواریں بنائی جاتیں، یہ تکوار سرکنڈوں یا سمجور کی شاخوں ک رات کو برگذے اور شافیں قوڑنے کے لیے ہم جگل میں جاتے ... رات کو

ای ملے سے اوس ورس ملے پر حملہ کرتے ...ان تکواروں سے خوب جنگ ہوتی ... اکثر مرکذے مارے جسوں پر بھی لگ جاتے ... ہم پر جوش انداز میں

آپس میں کبدی کے مقابلے ہوتے ... سوک کے درمیان میں یانی سے ا كي كلير بنائي جاتى ... اس كليركو يالا كبا جاتا اور كبرى كا مقابله شروع بو جاتا ... می دبلا پتلا اور کرور ضرور تھا... لیکن دوڑنے میں تیزتھا ، اس تیزی سے کام لے كرين اكثر كبدى كا مقابله جيت جاتا ... وكاندار اين وكانول ير بيشے جميل كھيلتے رکھتے تھے ، لین کچو بھی نہیں کہتے تھے۔ پیار اور محبت کی ایک فضاعتی جس نے مب کوانی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔

اس زمانے کی ایک شرارت خوب مشہور ہوئی ... محلے کے دو دوست نذیر ادر جراع على الجم تح \_ ايك دن وو كمن كله : " كوئى شرارت كرنى جايے \_" "مثلًا كيا ي" مين بول الحا \_

مرح والتي هي والد صاحب كي خوب عزت تفي ... ب حافظ صاحب رن ١٠ - الر چ مالا تي هي ، يكن يوك ركان يه ويو كر عادت كر س ے۔ عے، ان لیے ب نے الیس مافلہ می کبنا شروع کر دیا تھا ، بکنہ جاتی ہے لئے با وجد لج من كم تح :

جدى بازار على فيرمشير بوعى كرخافظ كرائك كريكه بوعميا بسب ب برے سے لاک مجلک عمل میں گئے ... واکن لیمین مجل ایک مت سے ای بدرے واکو مے - ب سے قوب ملک ملک حمی ... لبدا البول نے مسی ے یہ د کیا کیوں شکھوا کر رہے ہو ۔ ادھر انہوں نے جب مجھے بیت پکڑے ور مافیوں کے مبارے اندر وافل ہوتے ویکھا تو گھیر ا کرید کہتے ہوئے اٹھے : 22.25

" كما جوا ... كما جوا -"

" واکن ماحب! اس کے پید ش شرید درد ب -" تذی ف کبا-" او امچا... ليك جاؤ... يميال ليك جاؤ... شمل الجمي دو الباط ويتا

می نا پر لیك ميا ... جلد عي ان كے كمياؤ شرر نے كمچر بنا كر ديا... وأمر ماب نے مجھے تحوزا افدا یا اور وہ مجر مرسے طلق میں اعربی ویا... ساتھ ى انبول نے بق جيك كى ... اور چر عزير اور جراع سے بولے:

" جلد ا سے انجلش بازارے لے آؤ ... اس کی حالت بہت قراب

وه ووفيل كافذ كى حيث لي كريط مح ... اور عن وبال اكيلا رو كيا... وائم مادب سے کیک کے بالک سامنے میرے بھا جان کی دکان تھی۔ وو درزی تق ابن سائ على على بوع تق كى في ان سي بحى جاكر كيدويا: "مثلًا يه جو عارك وإزار عن والعربين معاحب بين ... أنين ووق ف " ہے کیا مشکل ہے ۔" میں نے فرزا کیا ۔ '' وو کھے یا' ووؤل ایک ساتھ بولے ۔

" يى 27 يون \_ ش جوت موت كا مريش ان جا 7 يون \_ تم دين محدواتي مائي سے پكرلو اور محف وائغ صاحب كے كيت يرا يا جوران " لَكِيرِهُ عِالِقَ كِمَا ظَاهِرُ كُوهِ كُما " فِهَا فَيْ عَلَى الْجُمْ لِمَا تَصَالَقَ مُورُدُ

"يب دو فاهر كرون كا ... في قرن كرو ... عن ا يكتُ كريون كا يا"

انبول نے محص واکن واکن سے تھام لیا اور میں لگا بات بات کرنے ... برے دوؤں واقع اب میت کے اور مے بوع عے اور چرے پر شرید تكف كے آجار نقر آرے تھے۔

" كيا خيال بي ... كي في كا وادلك ريا مول يا تيس ـ" من ف ان

"فيل ... بكرة قريس ك عادلك رب بول" یں ول ی ول میں بن بزار اب وو مجھے لے بطے کینک کی طرف ... ش بدق مشكل سے قدم افاريا قا ... بإزار والے آخر سب جھے اليس طرح جائے تے... جراک دوڑ کر نزدیک آگے:

" کیا ہوا ... کیا ہوا؟"

" ان کے پید میں شدید وروافعا ہے ۔" چراغ علی نے فورا کہا -وو وووں مجھے وائع کی وکان پر لے آئے۔ وائم صاحب مجھے الیمی 51

| ایک روز ان دونوں کی کمی بات پر زبروست ازائی بوگئی۔ دونوں نے ایک روز ان دونوں کی کمی بات پر زبروست ازائی بوگئی۔

| ایک دوسرے سے بول چال بند کروی ... اب دونوں پر بیٹان رہنے گئے ، کیونکہ

| ایک دوسرے سے بھرے دونت بچئے ہے اور بہت مجت کرتے ہے ہے ... جب کل ایک دوسرے سے گہرے دونوں شی اس لڑائی کی دجہ سے دونوں شی روزاند ال نہ لیچ انہیں چین نہ آتا تھا ... لیکن اس لڑائی کی دجہ ساف جملکا تھا ... لا اتا کی جروں سے ساف جملکا تھا ... میں ان کی لڑائی کی طلع بالک رک گیا تھا۔ رہنی ان کے چروں سے ساف جملکا تھا ... میں ان کی طالت بخری بھر رہا تھا ... میں ان کی طالت بخری بھر رہا تھا ... میں ان کی طالت بخری بھر رہا تھا ... میں دونوں آخر میرے دوست تھے۔ لیکن بھر سے ان مطالت بخری بھر میں ان دونوں کی آئیں کی تھی۔

عالت بخری بھر رہا تھا ... کیونکہ دونوں کی آئیں کی تھی۔

عالت بخری بھر رہا تھا ... کیونکہ دونوں کی آئیں کی تھی۔

کی ووی اس قدر نیس می جی ان دولوں کا انہا کا کہ اسکا ہوں ہے۔ تا کہ ان کی اب فرح سلح کروا دی چاہیے، تا کہ ان کی اب شرح سلح کروا دی چاہیے، تا کہ ان کی بریانی دور بوجائے۔ سوچ سوچ کر ایک ترکیب ذہن میں آئی ... میں گھر گیا ... پریٹانی دور بوجائے۔ سوچ سوچ کر ایک ترکیب ذہن میں آئی ... میں گھر گیا ... پریٹانی دور بوجائے۔ سوچ سنجالا اور نذر کی طرف سے چراخ علی انجم کو ایک خط لکھا۔

کافلام سجال اور ما یو ن مرت به س م الله و علیم ... امید به من الله کفلا کم الفاظ به تھے: بیارے دوست! اسلام و علیم ... امید ب فیریت به الفاظ به تھی ... البندا فیریت به بوگ بیاری کوئی خاص بات تو نیس تھی ... لبندا اس بات کو بجول جاؤ ... درگزر کرو ... میں تہاری طرف دوئی کا باتھ بڑھا تا ہول ... آئ شام آنھ بے ڈاکٹر نیمین صاحب کے کینک کے باہر طاقات کے لیے آؤل گا، اگر تم نہ تھوں گا، اگر تم نہ تھوں گا کہ تم بھے دوئی نیمیں کرنا چاہتے ...

فقظ والسلام ... تمبارا دوست

21/2

من نے یہ طاقبہ کر کے جیب میں رکھ لیا ... اور پھر ایک عل چرائے علی کی طرف سے تعداد اس عل جرائے علی کی طرف سے تعداد اس علا کے الفاظ بھی بالکل بی شے ... میں نے اس علا کو بھی تبد کر کے جیب میں رکھ لیا ... نذر احمد کے گھر کے ورواز سے پر مینجا ... وستک دی آواس کا بھازاد بھائی باہر آیا ... میں نے چرائے علی کا علا اسے ویا اور کہا:
" یہ نذر احمد کو دے و بیجے گا ۔"

" وین محمد ... تمبارے سیجیج کی حالت فراب ہے یہ" چیا جان بھی کام میجوز کر فوراً دوڑے آئے... آتے ہی بولے : " کیا ہوا ... کیا ہوا یہ"

" ماسر صاحب! بج كى حالت بهت فراب ب ... مين في اس كے دوستوں كو يمك لينے كے ليے بيجا ب ... اگر دو جلد نہ آئے تو معاملہ كرور ہوسكن ب

بچا جان کا رنگ اڑگیا ... وہ ابائی کی دکان کی طرف دوڑ لگا گئے۔ اوھر میرے دونوں ساتھی غائب مجھے ... انبوں نے گھر آنے کی کوشش می نبیس کی تھی، کیونکہ بڑا بھلا تو انبیں بھی کہا جاتا ... لیکن وہ اس وقت سے پہلے ہی کھسک لیے سے ... استخ میں والد صاحب بھی آگئے ... اب میں بڑی طرح گجرا گیا ... کیونکہ معاملہ لمبا ہو گیا تھا اور اب اس ڈراے کو فتم کر دینا چاہے تھا ... چنانچہ میں زور سے بنس پڑا اور بول افحا:

" واكثر صاحب! آج كم ايريل بي"

" او شیطان " یہ کہتے ہی ڈاکٹر ساحب بنس پڑے ... انہوں نے میرا کان بکڑ لیا ... انہوں نے میرا کان بکڑ لیا ... لیکن انداز بیار مجرا تھا ... ادھر اباجان غصے میں نظر آئے... انہوں نے کہا: " "کتنی بری بات ہے ... ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے ۔"
"کوئی بات نہیں حافظ صاحب ... بچہ ہے ۔"

اس طرح معاملہ رفع وفع ہوا اور میں بیٹے سے بال بال بچا۔ دوسرے ون نذیر اور چراغ لمے تو میں نے شکایتی لیج میں کہا:

" مجھے پھنسوا کرتم کہال غائب ہو گئے تے ۔"

" ہم میک لینے چلے گئے تھے۔" دونوں ایک ساتھ ہولے۔اور پھر ہم مینوں بنس پڑے۔ بیاتو ہوا ، لیکن اس ون کے بعد میں نے کم اپریل نہیں منایا۔ ان دونوں دوستوں کے ساتھ ایک داقعہ اور چیش آیا۔ ؟؟ مِن آج بھی سوچنا ہوں ... سے سیسی عقلندی تھی ؟؟

نویں جماعت میں وافل ہوا تو میرے ڈیک پر دو لوے بیٹھنے گئے ... ان ے ملک ملک ہولی ۔ ان کے نام آصف محود اور سلامت اللہ تھے ۔ آصف محود کا کمر چینیل مارید میں تھا جب کہ سلامت اللہ شخ لا موری محلے میں رہتا تھا۔ محود کا کمر چینیل مارید میں تھا جب کہ سلامت م جيوں ميں آبت آبت دوئي ہوتی چلی علی اور پھر تو ہم ہر وقت ساتھ رہے الله على الل مر میں آنا جانا اس قدر بوھا کہ بلانافہ جانے لگا ۔ سلامت اللہ کے والد لا ہور میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ اپنی والدہ اور وہ بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بوی دو بہوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہرول میں رہتی تھیں۔ اس طرح اس محمر ے چاری افراد تھے۔ یہ چاروں مجھ سے اس قدر تھل مل سمجے کہ اگر کسی روز میں ان لوگوں کے گھر نہ جاتا تو وہ سلامت اللہ کو بھیج کریا کراتے تھے:

" اشتياق كيا بات ب... آج تم آئے نہيں۔ طبيعت تو ٹھيك ہے۔" ان حالات میں ہم نے نویں جماعت میں قدم رکھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو سلامت اللہ اپنی بہن سے ملنے کر اچی چلا گیا ... میں نے سوجا، اسے خط لكسنا جائي ... خط كلها ، لكن ميرك ياس اس كا كراچى كا پا نبيس تها - با يو چين ك لي ان ك كر كيا ... من في انبين بتايا:

" میں نے سلو کو خط لکھا ہے ... پتا بتا دیں ..."

" خط ... بمين دكهانا \_" ان كى دونون ببنين ايك ساته بول المحين \_ دونول بہنول کے نام رابعہ مرتضی اور راشدہ مرتضی تھے۔ دونوں نی اے كر چكا تحيل - رابعه مرتفئي تو خاص طور پر ادبي ذوق كي حامل تحيس ... افسانه نگار تھی اور اس وقت تک ان کے بہت سے افسانے ماہنامہ زیب النسا اور حور میں مهب م عض انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا تو میں نے مط انہیں دے دیا ...

" اچى بات ب -" اس نے سر بلایا-اس طرح میں نے نذر احمد والا خط جرائع علی کے گھر پہنچا دیا۔ ب سے چد من پہلے اپنے والد کی دکان پر پہنچ حمیا ... ڈاکٹر صاحب آتھ بیج کلینک بند کر ریے تھے ... ادهر وہ کلینک بند کرکے گئے ... ادهر میں نے تذری احمد کو وہاں پہنچے دیکھا ... میں دل می دل میں مسترا ویا ... والد صاحب کی دکان سے کلینک ہالکل ساف نظر آنا تھا ... استے میں چراغ علی بھی آنا نظر آیا ... جوٹی وہ نذر کے قریب ر ونوں نے ہاتھ آگے برحا دیے ، پھر وہ گلے بھی ملے ... ساتھ ہی انہوں نے بات چیت شروع کی تو دونوں ملک انکار میں سر بلانے ... گویا وہ ایک دوسرے

> " میں نے نہیں ... تم نے خط لکھا ہے۔" " نیں ... تم نے لکھا ہے ۔"

اب انہوں نے اپنا اپنا قط نکال کر ایک دوسرے کو دکھایا ... فورا وہ سجے گے کہ یہ میرا کام بے ... دوسرے دن انبول نے بازار میں مجھے روک لیا اور بخت نارانتگی کے عالم میں کہا: " تو یہ تمہاری حرکت تھی۔"

ے کہ رے تے:

" تهيس ايا نبيس كرنا طابية تها -" دونول في انتهائي غص ك حالت

میں جران رو گیا ... میری ترکیب سے ان دونوں میں سلح ہوگئی تھی ... انبیں خوش ہونا چاہیئے تھا ... میرا شکریہ ادا کرنا چاہیئے تھا ... لیکن اس کے الث وہ مجھ پر بھڑ رہے تے ... ناراض ہو رہے تے ... اس پر مجھے کانی رفح ہوا ... ان ک دوئ شروع ہوگئی ... اور دونوں نے مجھ سے بات چیت بند کردی ... کافی دنوں بعد جبیں جا کر ان کی نارافظی ختم ہوئی اور انہوں نے مجھ سے بات چیت شروع کی ... ای کے کانوں عک سے آوازی جنویں و جلدی سے سرے باس آئیں اور

" ایکیے ای ایرا قد بوء کیا ... پلے سر کوفری کی جیت سے تیس لگا نے کی حالت یم کنے تکیں :

" بع ... قد اتى جدى نيس برها كرتے - اس كوشرى كى ايك كرى چي ر برمی ہو گئے ہے ۔۔ اس لے قبارا قد اس سے جا لگا ہے ۔ ميرا مند بن حميا ... يعني كماني لكين سے پہلے يد واقعد چش آچكا تھا ... اس لے قد پانظر پڑتے ہی کھی کہانی وہن میں آئی اور بوا قد کے نام سے کہانی کھنے ين ميل الله وت مجمع خود بهي جرت مولى تقى كه صرف بندره من ميس كهاني ممل ہو گئی تھی ... اے ایک بار پڑھ کر دیکھا ، پھر صاف صاف لکھا ... اور سوچنے لگا ... اب اس کا کیا کروں ... باجی رابعہ نے کہا تھا ، کہانی لکھ کر جمیں دکھانا ... جم اس ک اصلاح کر دیں مے ... پر کسی رسالے کو بھیج دیتا... لیکن میں نے ایسا شد کیا ... میں نے سوچا، کبانی شائع ہونے پر انہیں کیوں نہ دکھائی جائے ۔

ان ونوں لاہور سے ایک رسالہ ہفت روزہ قندیل شائع ہوتا تھا... اس كا دفتر نوائ وت بلذيك مين تها \_ اس وقت اس كى قيمت حار آنے تھى ... قدیل کے در شرم اخر اور نائب در محود شام تھے جو اب روز نامہ جنگ سے وابسة بين اور بهت نامور محانى بين - ميرے يروس من بيد رسالد ايك كراند خريدتا تا۔ ال من دو صفات بجول کے لیے ہوتے تھے۔ ان دو صفحات میں چونکہ چھوٹی چونی کہا نیاں ہوتی تھیں،اس لیے میں بھی ان دوصفحات کو پڑھنے کے لیے رسالہ لے لیتا تھا۔ اب جو کہانی لکھی تو سوچا، کیوں نہ فندیل کو بھیج دوں ۔ اس خیال کا انبول في خط يرحا - رابعه باجي فوراً يكار الخين: " اشتيا ق تم پي لکها كرو \_"

" انتیاں م پید سے روز ان کی بات نہ کھتے ہوئے کیا ۔ " بی نے ان کی بات نہ کھتے ہوئے کیا ۔ " " بى ... معنا و رب ال میں دکھایا کرو ... ہم تہاری کبانی کی اصلاح کر دیا کریں کے ... پھرتم اے دوباره لکه کر کی رسالے کو بھی دیا کرو ... اس طرح تمباری کہانیاں بھی ٹائے دوباره سه تر ن رس بر سردن ک کہانیاں پڑھتے ہو ... اس طرح تمباری كبانيال دومرك يردها كري ع \_"

" بھی واہ بیاتو بہت مرے کی بات ہوگی ۔" میں تو خوش ہو گیا ۔ " تو پھر كوشش كرد كے نا \_"

" بان! بالكل ... كون نيس \_" من فررا كبا\_ گر آیا تو سوچنے لگا ... کہائی کیے لکھوں اور کیا لکھوں ... ایے میں این قد پر نظر پڑی ... میرا قد چھوٹا تھا۔ ایے لمبا کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا ... مجی لکڑی کی سیرحی کا ڈیڈا چکڑ کر فکتا تھا تو مجھی اپنا قد ماپتا تھا۔ مارے گر میں ایک چھوٹی کی کوفری اوپر والے کرے کے ساتھ تھی۔ اس کی جیست پٹی تھی۔ البت ميرے قد سے وہ چھت قدرے او في تحق بين اس مين كمرا ہو جاتا اور و يكتا كديرا مرجهت ے لكا نيں، كونك مرك جهت ے لك جائے كا مطب يہ قا کہ بیرا قد بڑھ گیا ہے۔ بھی سر اور چھت کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر درمیانی فاصلہ مایتا کہ ابھی مجست میرے سرے کتنی دور ہے ... کہانی کلھنے کا سوال پیدا ہوا تو قد پر نظر پڑی ... سوچا اپنے چھوٹے قد پر ہی کہانی لکھ دیتا ہوں ... کیونکہ کونفری میں جا كر فقر ناسيخ كے دوران ايك دن ايك واقعہ چيش آيا تھا ۔ اس روز اعدر جاكر كمرا ہو تو ميرا سرچيت كى كرى سے لگ كيا \_ بس بحركيا تقا ... مين لكا اچھانے اور : 3

آنا من کر ڈاک منانے سے ڈاک کا ایک الفاف فرید البار ڈاک کے الفاف کر البار ڈاک کے الفاف کی قبت اس وقت وہ پہنے تنی اور پوسٹ کارڈ ایک پہنے کا مانا تنیا رزیاوہ تر اوک کارد کلید کر دی کام چائے ہے ۔ ایک تنی بھے چائلہ کہائی پوسٹ کرئی تنی ، اس لیے ہے الفاف فریدا کیا ۔ الفاف بند کر کے ہوسٹ کیس میں وال ویا۔

اب دگا انگار کرنے ۔ آئر فکریل کا نیا شارہ اس کمر میں آئیا۔ فررا ان اس سے کے کر بچوں کے سلحات لگا نے ، لیکن کہائی وہاں نہیں تھی ... بہت ماہیں ہوا... یہ شارہ نیار یہ بھی نہ سوچا کہ جب میں نے کہائی پوسٹ کی ... اس وقت تک تو یہ شارہ نیار ہوچکا ہوگا ... فیر آٹھ ون بہت بے مبری کے عالم میں گزارے ... اب جو شارہ آیا... اس میں بڑا قد موجو وتھی ... میں بٹا نہیں سکتا ، وہ چھوٹی می کہائی و کیر کر آیا... فیرا قد موجو وتھی ... میں بٹا نہیں سکتا ، وہ چھوٹی می کہائی و کیر کر میں میں کس فقدر خوش ہوا تھا ... فورا میں سے میں کس فقدر خوش ہوا تھا ... فورا آنے تھی ... چار آنے تھی ... چار آنے و کے کر رسالہ وہاں سے دہاں ہوگیا ۔ رسالے کی قیمت چار آنے تھی ... چار آنے و کے کر رسالہ وہاں سے اٹھایا اور تیز تیز چان سلامت اللہ کے گھر جا پہنچا۔ باتی رابعہ اور باتی راشدہ بھی سے میں میں می میں میں میں میں میں بھی تھیں ... ان کی والدہ بھی ساتھ ہی جیمی تھیں ... انہوں نے پریشان ہو کر بوچھا :

" فحرات ب اشتیاق ! آج تم اتن جلدی بی آمجے \_" میں نے فورا کہا : " تی ہاں! سب فجریت ہے \_"

م باجی رابعه کی طرف قندیل بوها دیا:

" يه كيا ب ... قديل الجهي كيون دے زب ہو۔"

" یہ دیکھیں ۔" میں نے کہانی والا صفحہ کھول کر ان کے سامنے کر دیا ... بوا قد کے ساتھ میرا نام دکیے کر وہ انجھل پڑیں... اور بول انھیں:

" ارے او کیا... کیالی کلی کر چیوا می لی ... اور جیس خبر بھی دوں ک مرتوں کے بہالی کوچھا۔ میں اس دوران بار بار ان کے عمروں ک ... انجاطهرو... بايدكر و يجين إلى -" " انجى كانى ب اشتياق ... بس تم اى طرح كلين روو ... عرف ویکٹا دیا ۔ † فر پابی داہیہ نے کہا : ہابی راشدہ اور ان کی والدہ نے ہی تعریف کی ... میں وہاں سے کھر آیا اور دوسری کیانی کلف ویشر کیا ... دوسری کیانی بھی پدرہ میں من میں کلسی کئی۔ اس کا نام انعای ٹوکن رکھا اور اے ہی یا بی رابعد کو وکھائے بغیر ہوسٹ کر ویا۔ وو افتے بعد انعای ٹوکن ہمی میپ کنی ... اب تو میری خوشی کی انتہانہ رہی ۔ بید کہانی میسی ائیں وکھائی۔ انبوں نے شاہاش وی ۔ ان کی شاہاش وصول سرے مکمر آیا ... اور تیری کہانی شروع کر دی ... پہلے ووثوں کہانیاں میں نے گھر والوں کو بھی و کھائی تحيي ... يكن ميرے والد اور ماموں بہت كم روج كلھے تنے اور والدہ قرآن شريف رجى بولى تحى ... مامول جان نے ميرے اس شوق كو پيندنييں كيا ، كہنے ككے : " يتم نے كيا شروع كر ديا ، يوتو ب كار لوگوں كے شوق إلى-" مجے ان کی بات اچی ندگی ، کیونکہ دو کہانیاں شائع ہونے پر مجھے جو خوشی مولَى تمى ، وو اس كا انداز ونيس لكا كت تح ... كى رسال ميس اين نام كى اشاعت ال وقت مجھے بہت برى بات محسوس مولى تھى۔ اس خوش كى كولى انتبا سنيس تھى ۔

اں وقت بھے بہت ہوں ہوں ہوں ان اس کوں امہا ہیں گا۔ اوھر میں میں نے تیمری کہانی شروع کی۔ جیب بات مید محسوس کی تھی کہ اوھر میں کہانی شروع کرتا تھا ، اوھر کہانی مکمل ہو جاتی تھی ۔کوئی در نہیں لگتی تھی ... نہ کان چھان کی ضرورت چیش آتی تھی ۔ بلکہ پہلی کہانی بروا قد کے بعد تو میں نے رف فیمر کا چکو جھوڑ دیا تھا ... بعنی پہلی بار جو لکھا گیا ... بس وہی بھیج دیتا تھا اور مزے کی بات یہ کہ وہ فورا جیب جاتی تھی۔

ان دنوں ... يعني يوں مجھ ليس بيه باتيس بين 1958، اور 1959، کي ان دوں ... کی یہ چون کی دکان کے حالات زیادو بہتر نیں اللہ صاحب اور ماموں جان کی پر چون کی دکان کے حالات زیادو بہتر نیس تھے۔ والد صاحب اور ، رب بال کی پہلے گئی تھی ... بلکہ پورے بازار لوہارال میں میں سے ا جب 6 مروں یو سے دروں میں اور چی دکان ) کے نام سے مشہور تھی ... لیکن جب مامول ہاری دون این میں رسید اور میانی صاحبہ نے آتے ہی گھر کے حالات کا جائزہ ل اور اعتراض کیا:

" يوق آ تھ كھانے والے ... اور بم صرف دو ... آج ك بعد إورا إورا حاب ہوا کرے گا ... آمانی کے دوجے کیے جایا کریں مے " میرے والد صاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا ... وہ گھر کی فضا کو خراب نبیں کرنا جائے تھے ... لیکن ہوا ہد کہ جونمی صاب کتاب کیا جانے لگا... کویا وكان كى بركت بى از كى ... اور روز بروز وكان كى بكرى كم بو في كى ... اوركم كيا ہوئے گئی ... پھر وہ بات دکان میں مجھی نظر ہی شہ آئی... وہ بہاریں گویا ہم ہے رو تھ گئیں ... دکان خالی خالی نظر آنے گی۔ پہلے دکان میں سامان کی بوریاں بحری نظر آتی تھیں... اب سامان ڈیوں میں نظر آئے لگا ...

بركت كيا ارى ... ہم سبكى بي قرى كو بھى ساتھ لے كئى... اس طرح مالی پریشانیوں کی ابتدا ہوئی ... گر کی پریشانیوں کے ساتھ میں نویں جماعت میں واظل مو اقعا ... اس سے پہلے مجی احساس نہیں گزرا تھا کہ مالی پریشانیاں بھی کوئی چیز ایں ... کونکہ پاکتان بنے کے بعد سے لے کر 1957,1956 تک دکان خوب چکی تھی ... ہر وقت وکان پر گا ہوں کا رش دیکھنے میں آتا تھا ... یہاں تک کہ مجھے بھی والد صاحب اور مامول جان کے ساتھ دکان پر بیشنا پر تا تھا ، ان کی مدو کرنا پڑتی تھی ... لیکن پھر وکان میں خاک اڑنے لگی ...

تنگی کا دور شروع ہوا اور زندگی کا یہ رخ بہت واضح ہو کر سامنے آیا کہ آسافول کے ساتھ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں... یہ نہیں کہ ساری زندگ

رغ کے ایک ٹی ونیا وکھادی ... رغ آسانیاں می آسانیاں رئیں ... مالی تکوں نے مجھے آیک ٹی ونیا وکھادی ... اور غم كے ساتھ چلئے گئے ... ان سے دوئتی ہو گئی... ان سے کیا دوئی ہولی ... تحربے میں بھی یہ چیز اثر اعداد ہولی ... اب زیرگ کے ان رفوں پر کہانیاں کھنے لگا ... قدیل کے مدیر برابر حوصلہ افزائی کر رے تے ... کہانیاں ٹائع کر رہے تھے ... ان طالات میں ایک روز مجھے ان کا

" آپ اچھی کہانیاں لکھ لیتے ہیں، نیچ ہی نہیں آپ کی کہانیاں بوے خط ملا ... انہوں نے لکھا تھا: بی پند کرتے ہیں ... مجمی لاہور آئیں تو ضرور طیس ... میرے نائب محود شام بھی جھگ کے ہیں ... ان سے بھی ملاقات ہو جائے گ -"

مدير جنت روزه فتدبل يه فط كيا تفا... مر ي لي خوشيون كا پيغام ففا - مين في والد صاحب

ے ذکر کیا اور کیا:

" مجھے ایک در ون کے لیے لاہور جانے وی ..." والدماحب ميرے لكھ لكھائے كو ناپند نيس كرتے تھے ... بس امول جان مند بنایا کرتے تھ ، اس لیے والدصاحب نے اجازت دے دی ۔ مامول جان نے مامر تذریر احد آئم صاحب کا پتا اچھی طرح سمجھا ویا ... اس طرح یں نے زندگی میں پہلی بار تنہا سفر کیا ... نیو خان کی بس شہید روڈ سے چلتی تھی ۔ اس كا لا موركا كرايد جار روي تفام يافئ سمن ك سفر ك بعد لا مور كبنيا تو ماسر نذر احد آخم صاحب نیو خان کے اوے پر موجود تھے۔ چار دن پہلے مامول جان نے انبیں خط لکھ دیا تھا کہ بھانجا یہاں سے صبح جار بجے کی گاڑی سے لاہور کے لے روانہ ہوگا... آپ اے اڈے سے لے لیجے گا ... ویے کی وجہ سے آپ ند آسك و بم في ال با اليمي طرح مجا ديا ب ، اس في با لكه بحى ليا ب ... لکے کر بھیج رہیں..."

" بی بہت اچھا ... بیں اپنی کوشش جاری رکھوں گا ۔"
" بی بہت اچھا ... بیں اپنی کوشش جاری رکھوں گا ۔"
اس شم کی ان سے دو چار ہا تیں ہو کیں ... پھر بیں نے ان سے اجازت
عابی اور بیں وہاں سے چلا آیا ... ہے کسی رسالے کے دفتر بیں جانے کا میرا پہلا
عابی اور بیر اتفاق بہر حال خوشگوار تھا ۔
اتفاق تھا... اور یہ اتفاق بہر حال خوشگوار تھا ۔

محر پہنچاتو میں نے خورشید سے کہا: محر پہنچاتو میں نے خورشید سے کہا: "اب مجھے کہانیوں کی سمایوں کی وہ الماری وکھاؤ، جس کا تم ذکر کرتی

نبين حمكتي تغين -"

" بال كيول نيس -"

وه المارى ان ك محر كمون بى ميں تقى ... محر كا صحن بهت چهونا تھا...

محن كے ساتھ بى ايك بردا كمره تھا ... اور اس برے كمرے كے سامنے

بادر چى خانہ تھا... يعنى درميان ميں و وصحن تھا ... صحن كے اوپر دوسرى منزل پر

بحى ايك بردا كمرہ تھا... اس كمرے كے سامنے كھلى حبيت تھى ... محرميوں كے موسم

من يہ جيت سونے ك كام آتى تھى-

خورشید نے الماری کھولی تو وہ واقعی کہانیوں کی کتابوں اور بچوں کے خورشید نے الماری کھولی تو وہ واقعی کہانیوں کی کتابوں اور بچوں کے رسالوں سے خوب بجری ہوئی تھی ... میں دو دن وہاں تھہرا... اور اس دوران بس کہانیوں کی کتابیں بی نکا ل نکال کر پڑھتا رہا ... دو دن بعد واپس جھٹک پہنچا تو سلامت اللہ کے گھر پہنچ گیا ... باجی رابعہ نے ماہنامہ زیب النسا کا نیا شارہ میرے سامنے رکھ دیا ... میں سمجھ گیا کہ ان کا کوئی افسانہ شائع ہوا ہے ... گویا وہ کہہ ربی تھیں:

" لواشتياق! ميرا انساند پرهور"

ان کا افسانہ پڑھا... اس وقت افسانے میری سمجھ میں کم ہی آتے تھے۔ افسانہ کافی مملین تھا ... باجی رابعہ بمیشہ مملین افسانے لکھتی تھیں ... افسانہ بڑھ کر ہذا خود ی بھی جائے گا۔'' ماسر نذیر احمد آخم صاحب کو بھی میں ماموں جان کہتا تھا سے لے ... پھر ٹائے میں مٹھا کر گھر لائے ۔ ان ونوں رکشے قطعاً نہیں بھڑ سے ہے شہوں میں ٹائے بی چلتے تھے۔

نے۔ شہروں بیں نامے ہی ہے ۔۔ بیں گھر میں دافل ہوا ۔ خورشید ، اس کی والدہ اور چھوٹی بہن ماقات ہوئی۔ خورشید مجھے وکچے کر صد ورج خوش ہوئی ۔ ہم نے گر میوں کی پخنیاں اکثر ساتھ گزاری تھیں۔

دوسرے دن مامول جان سے نوائے دفت بلڈنگ کا پتا پو چھا۔ اور پتا پڑا پیدل۔ مامر نذیر احمد آثم بازار دچھو والی کو چہ سدھو مصر شاہ عالی میں استے شے۔ شاہ عالی سے نوائے دفت بلڈنگ تک پیدل سنر اتنا کم نہیں تھا ، لیان جب شوق سر پر سوار ہو تو طویل فاصلے بھی مختر لگتے ہیں ۔ فندیل کا دفتر اوپر والی مزل پر تھا۔ پوچھتا ہوا آفر دفتر کے سامنے پہنے گیا۔ دفتر دو کروں پر مشتل تھا ۔ ایک دروازے پر شیر احمد اخر کے نام کی شختی گئی ہوئی تھی ۔ باہر کوئی چیرای وغیرہ نین قا۔ بی نے دروازے سے باہر رک کر اجازت جاتی اور اندر داخل ہوگیا ۔ اندر

"شرقر اخر صاحب؟" میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
انہوں نے سر ہلا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے مصافی کیا اور کہا:
" میں اشتیاق احمد ہوں ... یہ آپ کا خط مجھے ملا تھا۔"
" اوہ اچھا ... خوتی ہوئی آپ آئے، میں محمود شام صاحب کو بلاتا ہوں۔"
جلد ہی محمود شام صاحب کرے میں وافل ہوئے ... انہوں نے جھے ۔
گرمی شی سے اسلامی کے جھے اپنے کرے میں سے آئے... اب انہوں نے کہانیوں نے بھا ۔ کہانیوں کے بات شروع کی:

"آپ كا لكين كا انداز الچا ك ... بس آپ لكين ريس ... اور كبانيال

63

ہوئی تو ب مبارک یاد دینے کے لیے دکان پر آسمئے... بعد میں معلوم ہوا ، بور سے ہوئی تو ب مبارک یاد دینے کے لیے دکان پر آسمئے... بعد میں معلوم ہوا ، بور کے ہوئی تو مبال سوگ سا طاری تھا ... کیونکہ اس کے مطر جہنی تو دہاں سوگ سا طاری تھا ... کرچیتی اس سلامت اللہ کے محمر چہنی تو دہاں سوگ ہی ہم جھے ... آگر چیتی اور ملامت اللہ کے محمر چہنی اور والدہ اس پر مجر رہی تھیں اور 601 فبرآئے تھے... اور ان کی مہنیں اور والدہ اس پر مجر رہی تھیں رابعہ ، یا جی کی بہنیں اور والدہ اس پر مجر رہی تھیں رابعہ ، یا جی کی بہنیں اور کیا ہوا تو یا جی رابعہ ، یا جی کی بہنیں اور کیا ہوا تو یا جی رابعہ ، یا جی کی بہنیں اور دینے آلیں ۔

公公公公公

براتی جایا ... کیوں ند بی بھی ایک افسانہ تکھوں ... بی نے ان سے کہا : " براتی جایا ہے ... بی بھی ایک افسانہ تکھوں۔" ووسطراکیں اور کہنے لگیں : " ابھی تم کہانیاں ہی لکھتے رہو۔"

ان کی تھیجت پر عمل کیا اور کہانیاں لکھنے کا کام جاری رکھا۔ اب میں فقد یل کے ملاوہ بھی چند دوسرے رسائل میں کہانیاں سیسیخ لگا تھا... ان حالات میں ہم میٹرک میں آگئے... سلامت اللہ کی والدہ نے اس کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیے... وہ گھر آگر انہیں پڑھاتے تھے ... سلامت اللہ نے جمھے بتایا ، ان کی فیم سودہ ہے ماہوار مقرد کی گئ ہے۔

" موروبے ؟" ميرے مندسے مارے جيرت كے تكاا۔

ودسری طرف آصف محود کے دالد نے بھی اس کی ٹیوش کا انتظام کر دیا۔
یہ ددنوں ٹیوٹر کے ذریعے میٹرک کے امتحان کی تیار ی کرنے گئے ... جب کہ بجھے
ٹیوٹر میسر نہیں تھا ... ایک سو روپ ماہوار ادا کرنا اس زمانے میں بہت مشکل تھا ...
میرے والد صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے دونوں دوستوں
نے ٹیوش رکھ کی ہے تو وہ بھی پریشان ہوئے ۔ انہیں پریشان و کھے کر میں نے ان

" آپ فکر نہ کریں... میں فیوٹر کے بغیر عی ان شاء اللہ کامامیا بی حاصل کروں گا۔"

والد صاحب مطمئن ہو گئے اور میں نے اپنے طور پر خوب محنت شروع کر دی۔ آخر میٹرک کا رزائ آؤٹ ہوا۔ میں نے 672، آصف نے 668اور سلامت اللہ نے 601 نبر حاصل کیے ۔ یہ نبر گزٹ میں دیکھے گئے ... میں نے دکان پر آکر والد صاحب کو نبر بتائے اور بتایا کہ میری ہائی فسٹ ڈویژن آئی ہے دالد صاحب بہت خوش ہوئے۔ آس پاس کے دکان داروں کو بھی یہ بات معلوم ... والد صاحب بہت خوش ہوئے۔ آس پاس کے دکان داروں کو بھی یہ بات معلوم

0

" بى اجما ـ" يه كهدكر مين في ان سے اجازت لى ـ

مجھے بتا دیا کرنا۔"

میٹرک کرنے کے بعد آصف محود تو سرید تعلیم کے لیے اپنے بہنوئی میال احسان الحق بختیار ایڈووکیٹ کے پاس جلا گیا ... سلامت اللہ نے کراچی کی راه لى ... يس ره حميا ... والد صاحب في محمد صاف كهدويا: " بیٹا! آپ کوئی طازمت و حویدو ... آگ پرهانا مارے بس کی بات " جنگ میں تو پھر ملازمت ملے کے امکانات بہت کم این ... آپ اجازت دين تو يس الا مور چلا جاتا مول - بواشمر ب... اميد ب كوكى مازمت مل " فحيك ب ... تم لا بور چلے جاؤ ... يبال ميرے كچو ملنے والے ہیں... ان کے قریبی رشتے دار لاہور میں سرکاری ملازم ہیں... حمیس ضرور کوئی ملازمت ولوا دیں مے ، سا ہے ... وہ ریلوے میں بوے افر ہیں ۔" " تب پھر آپ ان سے بات كريں ... اگر وہ مجھے اين ساتھ لاہور لے جائیں اور ان سے بات کریں تو اس طرح تو کام آسانی سے ہوسکتا ہے " " میک ہے ... میں ان سے بات کرتا ہوں \_" والدصاحب في اين دوست سے بات كى... تو انبول في كها: " تھیک ہے ... میں آپ کے بیٹے کو خود لا ہور لے جاتا ہول،انشاء اللہ اے ریلوے میں ماازمت مل جائے گا۔"

جران بوكر بوچها: " پروف ريد يك كيا -" " تم بھی عجیب ہو خورشید ... ابھی ابھی تو بے چارہ آیا ہے ... اسے سائس تو لینے دو ۔ ' خورشید کی والدو نے مند بنا سر کہا ۔ " و من نے س اے سائس لینے سے روکا ہے ۔" خورشید نے شرار ليج بن كها ... بن سكراديا -ووسرے ون میں میں سورے محمد طنیف مجور سے ملنے کے لیے چلا حمیا۔ ان کے دفتر کے دروازے پر چیرای تھا... لیکن چونکہ وہ ایک دن پہلے مجھے وکمیے چكا تما ، اس ليے اس في اندر جانے ديا ... اندر محد حنيف صاحب ايك سدول اور سحت مندے آفیرے بات کررہے تھے ... میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام كا جواب ديا اور اس سدول ع آدى سے بولے : " اس بچ کو مزدوروں میں رکھ لیں ... میٹرک پاس ہے ... کوئی عگ فك كى تو لكاليس ك ... ير ايك عزيز اے لائے تھے -" " او کے سر ... بیٹا تم باہر بیٹو ... میں صاحب سے فارغ ہو کر آتا "-Ust

میں باہر بیٹے گیا ... کوئی ایک مھنٹے بعد وہ باہر آئے... اب میں ان کا نام بحول كيا ... انبول في مجھے اپنے ساتھ آنے كا اشاره كيا ... پھر وہ اپنے وفتر میں داخل ہوئے ... وہ محمد طنیف مجور کے نائب تھے ... انہوں نے مجھے اینے ایک ماتحت کے حوالے کر دیا ... ریلوے لائنوں پر مزدوروں سے کام لیٹا ان کی زے داری تھی ... انہوں نے مجھے اینے مزدوروں میں شامل کرلیا ۔اب میں صبح آٹھ بج وہاں آجاتا اور دوپیر دو بج چھٹی کرکے واپس گھر آتا۔ مزدوروں کی وبوئی ان دنوں لامور اسمیشن کے عقب میں تھی ۔ وہاں سے پیدل گھر جاتا اور صبح پدل وہاں پنچا ... شاہ عالمی ہے اسمیشن تک تائلے علتے تھے ... لیمن ان کے لیے

ادر کی ہے ہے کہ وہ خاتون واقعی بہت مہریان تھیں ... بہت محبت سے پیش آلی رہیں ... ان ہ سرب ا یں قدرے بھول عمیا ہوں ... بہر حال ... خاتون بہت محبت کرنے والی عابت میں قدرے جوں میا ہوں ... ہے۔ ہوئی ... میں مجی مجار ان سے ملنے چلا جاتا تو مجھے کھانا کھلائے بغیر آئے ز

وبال سے اجازت لے کر میں سیدھا شاہ عالمی پہنچا ... کیونک لا ہور میں یرے لیے واحد گرانہ وی تفا ... لین مامول ماشرنذیر احد آثم صاحب ... اور میرے ماموں جان نے بھی میں ہدایت کی تھی ... لاہور بس وہیں جا کر رہنا۔ اور وہ یہ بات کول نہ کہتے ... ماسر نذیر احمد آثم ان کے بچپن کے دوست تھے ... پانی پت میں ان کا باراند مشہور تھا... پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں

ان كا مارے كر آنا معول كى بات تى ... اب اگر مجھے لا مور جا كر رہنا يا ت من كبال جاتا

ماموں ماسر نذی احد آخم کے گھرائے نے مجھے خوش آمدید کہا۔ مامول جان كا خط البين مل چكا قارده سب مجهد د كيد كرخوش بوسة ... مامول جان ف كها: " تهادا اينا كر ب ... جب تك جابو، ربو " خورشید نے بھی چھوٹے ہی کہا:

" اور من تمبارا انظار كررى تحى ... اب دونول مل كر بابو جي كا كام كيا -205

خورشد این والد کو بایوجی کہا کرتی تھی ... میں اس کی بات س کر چوتکا: " کیما کام \_" " يردف ريدنگ كا \_"

روف ریدنگ کا لفظ اس روز زندگی میں پہلی بار سامنے آیا ...اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ اب اس لفظ سے ساری زندگی واسطہ رہے گا ... میں نے دیا... ظاہر ہے ان کے لیے مید بہت معمولی ی سخواہ تھی ... لیکن میں کیا کرتا ، پھر ند ہونے سے ہونا بہتر تھا۔

بہرحال ملازمت تو تھی جیسی بھی تھی ... لیکن اس کے ساتھ بی کچھ فرصت کے کھات بھی ملئے گئے۔ اب پھر خیال آیا کہ است دن سے کوئی کہائی نہیں لکھی سو کھات بھی کا کام پھر سے شروع کر دیا۔ کہائی لکستا اور کسی رسالے کو بھیج دیتا۔ ان دنوں خورشید ایف اے میں تھی ... وہ افسانے لکھا کرتی تھی۔ کائی کے میگزین میں اس کے چند افسانے شائع ہوئے شے ... اس نے وہ بھے بھی دکھائے ... میں میں اس کے چند افسانے شائع ہوئے شے ... اس نے وہ بھے بھی دکھائے ... میں شے پڑھے تو یکار افھا: " میں بھی افسانہ لکھوں گا۔"

" تم اور افساند کلمو کے ... افساند کلمنا بچوں کا کام ٹین ... کہانیاں ای کلمن رہو ... " اس نے مند بنا کر کہا ۔

میں مند بنا کر رہ گیا ... لیکن افسانہ لکھنے کا بجوت سوار ہوچکا تھا... ابلاا گھر کی جیت پر جا کر چوری چھیے افسانہ لکھنے لگا ... افسانہ آدھ گھنے میں لکھا گیا ... بہت جیران ہوا ... اس کا نام فریم رکھا۔ اس زمانے میں کراچی سے شع رسالہ لگنا تھا ... اس میں افسانے بھی شائع کیے جاتے تھے اور قلمی فیریں بھی ہوتی تھیں ... مطلب یہ کہ ملا جلا ساتھا اور جھے دو تین بار پڑھنے کا القاق ہو چکا تھا ... سوافسانہ اس رسالے کو بھیج دیا۔

ال رس مر بن روح کے لیے بہت کچے تھا ... خورشید کی پوری مجری بوئی الماری مجری بری بوری مجری بوئی الماری مجری پڑی تھی ... اس میں سے کتابیں نکال نکال کر پڑھتا رہتا تھا۔ پجر بید گھرانا اردو اوب کا گھرانہ تھا ... ہر وقت اردو زبان کے چھڑارے ملتے رہتے تھے ... ان طالت میں میں نے افسانہ فریم نکھا ... یہ ایک رومانی افسانہ تھا ... طالا تک میری عمر رومانی افسانہ لکھنے کی نہیں تھی ... میں نے اس افسانے کا کسی سے ذکر نہ کیا میری عمر رومانی افسانہ لکھنے کی نہیں تھی ... میں نے اس افسانے کا کسی سے ذکر نہ کیا اس فی خورشید ضرور نہ ال اثراقی ... بلکہ آڑے باتھوں لیتی ... اس کے خیال ... و سرف بچوں کی چھوٹی مجھوٹی کہانیاں ہی لکھ سکتا تھا۔ شع رسالے کا بتا اس میں تو صرف بچوں کی چھوٹی مجھوٹی کہانیاں ہی لکھ سکتا تھا۔ شع رسالے کا بتا اس

کرایہ کہاں سے لاتا ... ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ریلوے سے مجھے کیا تخواہ ملتی ہے ۔

پہلے دن ہی شام کے وقت خورشید نے کہا: " آؤ ... اب پروف ریڈنگ کر لیں ۔" " مجھ معلوم تو ہو ... پروف ریڈنگ کیا ہوتی ہے ۔" ہاں ہاں ... ہتاتی ہوں۔"

ہم چھت پر آگر دری بچھا کر آئے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے میرے سامنے کتابت کے ہوئے بچھ صفحات رکھ دیئے ... اور کہنے گئی :

" دیکھو ... یہ کتابت ہے ... کوئی کتاب چھاپی ہو تو پہلے کتابت کی جاتی ہے۔ الفاظ چھوڑ جاتے ہیں جاتی ہے۔ کتابت کی جاتی ہے۔ کتابت کرنے والے پچھ لفظ غلط کستے ہیں یا پچھ الفاظ چھوڑ جاتے ہیں البغا کتابت کی غلطیوں کو درست کرنا ہوتا ہے ... اے پروف ریڈنگ کہتے ہیں۔ " وہ جھے دیر تک سمجھاتی رہی ... آخر دو دان بعد میں پروف ریڈنگ کرنے کے کئی قدر قابل ہو گیا ... اب ہم یوں کرتے ، دو اصل صودہ جھے دے دیتی ...

کے کی قدر قابل ہو گیا ... اب ہم یوں کرتے ، وہ اصل مودہ بھے دے دیتی ...
میں اس سے دیکھ کر پڑھنا شروع کرتا، وہ کتابت دیکھتی جاتی اور ساتھ ساتھ فلطیاں لگاتی جاتی اور ساتھ ساتھ کھیاں لگاتی جاتی ہوری ہوئے ... کھی جاتی ہوری پڑھنے گئے ...

ال پروف ریل می اجرت اس وقت جمیں ایک پیدنی صفی ملتی تھی ... جوہم آپس بی بیدنی صفی ملتی تھی ... بینی اگر کل سوله صفحات پر مصفے تو آ تھ آ تھ بیسے لے لینتے تھے جو کہ دو آنے بنتے تھے ... لیکن اس زمانے میں دو آنے کی مزدوری بھی بہت تھی ...

اوهر ریلوے میں کام کرتے ایک ماہ گزر گیا تو وہاں سے 66رہ پے تخواہ کی ... بہت خوش ہوا ... میں کام کرتے ایک ہے ... خوش کیوں نہ ہوتا ... میں نے گھر آکر ماموں جان وغیرہ کو بتایا کہ 66رہ پے تخواہ ملی ہے ... انہوں نے سر بلا

اصال بيدار بوا... يو كه بجي اقتص ادبي رسالول بي بجي افساف بيبيخ چاهيل اس خيال كا آنا قفا كه بين في اقتص ادبي رسالول بي بجي افساف تيبيخ چاهيل اس خيال كا آنا قفا كه بين ركها و اس جذب ك قت ايك افساف تيبيجو ل ... ثع بين مرف روماني افساف چيخ جب كه يو افساف خالص معاشرتي قفا ... ايس بين مرف روماني افساف چيخ جب كه يو افساف خالص معاشرتي قفا ... اي بين مياره وانجست انجي دنول نيا شروع بوا قفا ... اس ي كوشش بيليا اردو وانجست كي شيرت تحي ... يين في موجا نيا رسال ب ... اس بين كوشش كرني جاب و بياره وانجست كي ايد دو شارك كرائ بي اي ارا اعالان كر ري شيخ :

" ہم سیارہ ڈائجسٹ میں شائع ہوئے والی تحریوں کا معادشہ 5رو پ نی صفحہ وستے ہیں ۔"

مو میں نے سوچا، چاو اس بہانے پکھ چیے بھی لیس کے ... یہ بات بول بھی زندگی میں پہلی بار سائے آئی تھی کہ لکھنے والوں کو ان کی تحریروں کا معاونہ بھی مل سکتا ہے ... میں نے اللہ کا نام لے کر افسانہ سیارو ڈائجسٹ کو بہسٹ کر ویا۔ ایک ماہ کا جان لیوا انتظار کیا ... آخر رسالہ بازار میں آگیا ... ایک بک امثال پر کیا ... اے دیکھا ... اس میں میرا افسانہ فیمی تھا ... پر بیٹائی می محسوس ہوئی ... ایمی دو دن ہی گزرے مجھے کہ سیارہ ڈائجسٹ ہے تھا موصول ہوا ، اکھا تھا :

ال حرات سے میں اور افسان مجبور بھال فیور بین الما۔ باری آنے پر میپ جائے گا ... مرید انسانے مجبور بھال فیور بین

انگهر جاوید مدیر معاون

یہ خط پڑھ کر اطمینان ہوا کہ چلو افسانہ نا قابل اشاعت نیں ہے ... ویر سے سبی ... چھپ تو جائے گا ... میں نے اظہر جادید ساحب کی جانت پر قمل کیا اور ایک اور افسانہ لکے کر بھیج ویا۔ اظہر جادید صاحب نے اس کے لمنے کی اطارع ے نوٹ کرکے لفافے پر تحریر کیا، اس میں افساند رکھا اور لیٹر بکس میں ڈال ویا ...

اگلے مینے کے شارے بن اس کی اشاعت کا کوئی امکان نیس تھا ، کیونکہ اس وقت تک بن اتن بات تو تھنے لگا تھا کہ کہانی ارسال کرنے کے فورا بعد ہی وو شائع نیس ہو جاتی ... کچھ وقت تو لگتا ہے ... تاہم افسانہ سیمینے کے ایک بنتے بعد ہی شع کراچی کا خط آگیا... انہوں نے لکھا تھا۔

"آپ كا إفسانه فريم لما ... بهت جلد منع كى زينت بيخ كا \_"

یہ خط پڑھ کر میں پھول ممیا ... سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر جلد جواب دیں گے اور انسانہ قاتل اشاعت قرار دیئے جانے کی اطلاع دیں مے ... اب میں نے اس کے شائع ہونے کا انتظار نہیں کیا... فوراً ہی ایک اور افسانہ لکھ مارا ... اس کا نام تھا نئی کار ۔

ایک ماہ بعدی فریم شائع ہوگیا۔ میں نے فریم خورشید کو دکھایا... وہ گلی بچھے محور نے ... پھر اس نے افسانہ پڑھ کر دیکھا... اور بس اتناکہا ۔
" بس اچھا ہے ۔"

یل نے مامول تذریر احمر کو دکھایا ... انہوں نے بھی بس اتا کہا:

انجی دنول عمع والول کی طرف سے پھر خط طا ... انہوں نے لکھا تھا۔
نی کار قائل اشاعت ہے ... جلد شائع ہوگا ... میں اور زیادہ جیران ہوا ... اب
میں نے پہلی بات یہ سوچی کہ بس ... اب میرے افسانے شائع ہونے لگ مجھے
ایس ... اب میں بچول کی کہانیاں نہیں لکھا کروں گا ... افسانہ ہی لکھا کروں گا ...
برول کے لیے افسانے یہ

نی کار بھی دومرے ہی ماہ شائع ہو گیا ... اس وقت تک میں تیسرا افسانہ بھی لکھ چکا تھا ...اس کا نام تھا گئی، وہ بھی فوراً جھپ گیا... اب میرے اندر ایک

بھی وی اور یہ بھی لکھا کہ افسانہ قابل اشاعت ہے -

اس کے ایک ہاہ بعد جو رسالہ آیا اس میں مجبور بھائی غیور بہن موجود قال اس کے ایک ہاہ بعد جو رسالہ آیا اس میں مجبور بھائی غیور بہن موجود قال اے وکیے کر میں خوش سے اقبیل پڑا ، کیونکہ کی ادبی بر ہے میں افسانہ بہتی ہوان کو دکھایا تو وہ مجمی حمران ہوئے بخیر نہ رہ سکے ... دونوں نے افسانہ بہتھا... دونوں کا تعلق اردو ادب سے تھا... بلکہ پورا گھرانہ تھا ... بہاں تو ہر طرف اردو ادب می اردو ادب می اردو ادب کا گھرانہ تھا ... بہاں تو ہر طرف اردو ادب می اردو ادب می اردو ادب کا اللہ کیا :

" يه افسانه واقتى اجها ہے ۔"

ان کی طرف سے یہ الفاظ من کر مجھے فوٹی ہو گی ... میرے امتاد میں اضافہ بوا اور میں نے سارہ کے لیے تیسرا افسانہ لکھ کر بھیج دیا ... ساتھ می سوچا... مثل والوں کو بھی افسانے لکھ کر بھیج دیے۔ کو بھی ایک دو افسانے لکھ کر بھیج دیے۔

مجبور بھائی فیور بہن کے بعد سیارہ ڈائجسٹ میں دو اور افسائے شائع ہو گئے... لیکن ان کے اعلان کے مطابق مجھے ان افسانوں کا کوئی معاوف نہیں ملا تھا... میں نے سوچا ، چل کر اظہر جادید صاحب سے ملنا چاہیے ... اٹیس بتانا چاہیے کہ معاوف نیس میں ملا ، کیونکہ تمن کہانیوں کا معاوف چاہیں بچاس روپ تو ملنا بی تھا ... ان وفول یہ اتن جھوٹی رقم نہیں تھی ... مجھے تو ریلوے میں سار ا مہینا کام کرکے ... ان وفول یہ اتن جھوٹی رقم نہیں تھی ... محمد والوں کو منی آرڈر کر دیتا تھا۔

سیارہ ڈائجٹ کا دفتر بھی توائے وقت بلڈگ میں اوپر والی منزل پر تھا۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو پہلے ہی کرے میں لمبی می ناک والے ایک صاحب بیشے کام کرتے نظر آئے ... میں نے ان سے کہا:

" اظرجاويد صاحب سے منا ب ."

" بى فرمائے... بى اظهر جاوید بون ما" انبول نے مسحرا كر كيا۔ " اوو! السلام عليم ما"

" وبليم العلام! فرمائي"

" بى ... ممرا نام اشتياق المرب ... مرس قبي المائ ورج يو يك ين ... يه ين آپ ك بالحد ك فطوط ... يو يحد ل يكون المائ ورج يو يك فطوط و يمجيع عي إنهول ف كها: " يميني "

وبان پرانی طرز کی دو کرسیان موجو دلیمی ، شی ایک پر بیزاری نیمی ایمی بیا کرج بون" نے کہا : " میں ایمی بیا کرج بون"

جلد ی انہوں نے مجو سے کیا:

" آپ کی کہانیوں کا معاون آپ کو وہ جاروں کے اخدال جا گے۔ آپ ہے فکر رہیں اور افسائے ارسال کرتے رہیں ۔"

تى الچا ـ" يا كت بوك ش الوكزا بوار

" جہای کی کام سے کیا ہوا ہے ... ورو ش آپ کر جاتا ہا ہد" " بی کوئی بات نیس ... طربیا"

والمن گر بہنیا اور افساند تکنے لگا... اب براسمول بدن أو كرماناند كونى ندكوئى چيز ضرور لكفتا قا .... كوئى چي تحوزى بهند بند آتى هي است من كريك كونى ديكا قا .... زياده انجما محسوس بوا قر سياره والجست كويا اور والجست أو كا

13 61

انگیر جاوید صاحب کے وجہ سے مطابق ہم دن بھر تی ان کاللہ ط

اگریزی کی کوئی کتاب دے کتے ہیں ... آپ اس کا ترجد کر لائیں \_" " بی فیس ... مجھے ترجہ نیس آتا \_"

اتنے میں ایک صاحب اندر واقل ہوئے ... الطاف حمن صاحب نے ان كا نام ليتے ہوئے كہا:

" ان کی تین کہانیاں شائع ہو چکی ہیں ... ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان کا معاوضہ نیس ملا... آپ چیک کرکے ان کا معاوضہ انھیں دے دیں ۔" " بہت بہتر جناب ا انہوں نے کہا، گھر میری طرف مڑے: " آئے میرے ساتھ ۔"

وہ مجھے اندر وفتر میں لے آئے ... رجٹر کول کر ان مینوں میں کہانیوں کو چیک کیا ... پھر مجھ سے مخاطب ہوئے :

" فیک ہے ... آپ کی عمن کہانیاں شائع ہوئی بیں ... آپ قلر نہ کریں... ایک دو دن تک آپ کومعادضہ جائے گا ... آپ جا کیں ۔"

میں نے ان کا شکر یہ ادا کیا اور چا آیا ... یہ معاوضہ بھے کبی نہیں ملانہ بی پر کبی اردو ڈائجسٹ کے دفتر گیا ... میں نے جان لیا تھا کہ سیارہ ڈائجسٹ والے معالمے کے اچھے ہیں ، شع والے بھی برابر افسانے شائع کر رہے تھے... شع نے سیخی اور چند افسانے شائع کے ... ان حالات میں میرے وماغ میں یہ بات سائی کہ بہت لکھ ڈالیس بچوں کی کہانیاں اور بڑوں کے لیے افسانے ... اب جھے کوئی رومانی ٹاول لکھنا چاہے ... اس وقت جھے کیا معلوم تھا کہ کیا وقت آنے والا ہے ... خوالی خلوط بھے کویا بچلا ہے ... علی والے جوانی خلوط بھے کویا بچلا رہے ۔ ... میں نے اس بات کا ذکرخورشید سے کیا :

" میں ایک رومانی ناول لکھنا جاہتا ہوں۔" " دما فح تو نہیں چل حما ... کہانیاں اور افسانے لکھنے کا یہ مطلب نہیں

کہ تم ناول بھی لکھ سکو... بھی ناول لکھنا اور کام ہے ... انسانے لکھنا اور ... تم

... خط کے ساتھ پچاس روپے کا چیک تھا... میں اس چیک کو دکھے کر پریشان ہوگیا

... کیونکہ چیک بھی کراس تھا ... اے اپنے اکاؤنٹ میں بھٹ کرانا پڑتا ہو یہ
پیمے مل سکتے ہے ... اور میرا ان دنوں کی بینک میں اکاؤنٹ ہونے کا سوال بی
پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب میں کیا کرتا ... بچاس روپے اچھی بھلی رقم بھی ... آخر پیزل
چل کر پچر نوائے وقت بلڈنگ پہنچا ... اظہر جاوید وفتر میں موجود ہے ... ان ہے
مصافحہ کیا پچر چیک ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا :

" اظہر جاوید صاحب! میرا تو بنک میں اکاؤنٹ نہیں ہے ۔"
"اچھا آپ مظہریں ۔"

یہ کہہ کر وہ اٹھے اور دوسرے کمرے میں چلے گئے ... جلد ہی واپس آئے اورانہوں نے تین افسانوں کا معاوضہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا ... یہ زندگی میں پہلی بار لکھنے کے سلسلے میں مجھے کچھ معاوضہ ملا تھا ۔ خوشی خوشی گھرآیا۔

اس وقت تک اردو ڈائجسٹ میں بھی کھے افسانے بھیج چکا تھا۔ انہیں پہلا افسانہ جھیل میں ککر بھیجا اور دوسرا تھا آخری تاریخ ... ان کا بھی اعلان تھا ... کہ ہم معاوضہ دیتے ہیں ... لیکن ان کی طرف سے بھے کوئی معاوضہ نہیں ملا تھا ، آخر ای طرح میں ان کے دفتر پہنچ گیا ... اردو ڈائجسٹ سمن آباد سے نکلا تھا۔ راست بوچھتا وہاں پہنچا ... الطاف صن قریش صاحب سے ملاقا سے بوئی ... میں نے انہیں بتایا کہ میرے فلاں فلال اور فلال تین افسانے ان کے شارول میں جھیپ چکے ہیں ، لیکن بجھے آج تک ان کا معاوضہ نہیں ملا ... انہوں نے بہت خوش اخلاقی سے کہا : "ابھی پتا کراتا ہوں ... " یہ کہہ کر انہوں نے تھنٹی بجائی۔

چرای اعدر دافل ہوا تو انہوں نے کی کا نام لے کر کہا:

" انبيل بلاؤ ۔"

'' جی اچھا۔'' چرای چلا گیا تو وہ بولے ۔ '' ویسے کیا آپ انگریزی کتابوں سے ترجمہ کر لیتے ہیں ... ہم آپ کو

ان قيول كواوي لايا كيا ... أب سب لوك اندر كرب بن بين كيد " ببت ونول بعد چکر اکایا جمائی صاحب ""، امول عذم احد أثم ان \_

" بس بعالى صاحب... كيا بتاؤل... زندكى عبت جب ب اس من فرمت ك لحات ببت كم في ين ... مدا كام بن ايا ب كر بحي كوي با يا يا يا ب... مجمى كون - اب مجى روني كى وجه ت أنا يزا ... ات يهال كان شي داخله داوانا ہے ... عمرک کر چی ہے ... اور آپ کو تو با ہے ... مارے شریص کوئی ا سنگ کے اسکول بھی نہیں ... کالی تو کہاں عول کے ۔"

" يه جان كر غوشى مولى كد مادى في في في مرك كرايا ب... اب يه الات ياس دے كى "

" تين بمائي صاحب ... بوطل عن رب كي "

" كيى باتك كرت إن ... جب انا كر موجود ب ... تو موشل مين كيول ... يهال ت بسيل جلتي جن ... ووسيد كالجول على جاتي إن السياب كى الك إسين بحي چلتى بين ...رنگ محل ت-" انبول في بتايا -

مي ال وقت تك كل بار روني كي طرف وكيم ركا قيا ... ال مي الله فنيل ، ود ايك بهت بي حسين لزكي هي ... اس قدر خوبصورت لزكيال بهت كم و يجيف من آتی میں ... اس کی بدی بدی المحس جورے رک کی تعمیں ... جمرو کول تھا بس بوں کی کہانیاں اور افسانے ہی لکھتے رہو ۔" خورشید نے مجھے جماز یاادی ... میں اینا سامنہ لے کر رو گیا۔

"برى بات ب فورشدا اين نيس كتير" " فكريه مامول جان-" مين في فورا كبا -" اب زیاده چوزے نه وو" خورشید کی شوخ آواز کوفی .

ایے میں دروازے پر زور دار اعداز میں وستک جوئی ... خورشید نے کہا:

'' ديڪنا اشتياق ... ڪون ہے۔''

بادر چی خانے میں کفری تھی ... وہ کفری دروازے کے مین اور مملق حمى ... مين في كولى أوريع جمالكا ... يني ايك مرد ، ايك مورت اور ايك الرك كورك نظر آئے ... مرد كے باتحد ميں ايك سوث كيس تھا۔ ميں جلدى سے مرا اور صحن میں پہنچ کر ان سے کویا ہوا:

" شاير آپ ك بال مهمان آئ بيل... ينج ايك مرد ، ايك مورت اور ایک لڑی گھڑے ہیں ، مرد نے ایک موث کیس افعا رکھا ہے ۔"

" ارے ۔" خورشید چوک اٹنی ... اس نے کورکی کی طرف دوڑ لگا دی... جلد بی اس فے واپس آ کر کہا:

" ارشاد اگل ... آئنی اور رونی آئے ہیں ۔"

" اوہو اچھا ... انہوں نے آنے کی اطلاع بی نبیں دی ۔"

ان لوگوں نے یچے کا رخ کیا ... میں اور بی رہ گیا ... میں نے اس وقت قدرے پریشانی ی محمول کی کہ یہ کون لوگ آ گئے۔

\*\*\*

حهب چکی بین ... بلک کی ایک افسانے ادبی رسائل میں شائع ،و بیک یہ ... اور اب تو یہ ناول لکھنے کے لیے پر تو ل رہے ہیں۔"

" كيا ... ناول !" روني كي أيحول مين كيلي بار رفيهي نظر آئي... مجھ اين ول كى دهو كن تيز ولى محسوس ولى ... نه جان ال مرين ايا كول وو ہ... ميرے ليے يه بات بالكل نئ تتى ..

" بال! يه بهت الجما لكه ليتي إلى ..."

" پر تو میں ہی ان کی کہانیاں پرموں کی ... محصے افسائے پرست کا بہت شوق ہے۔"

اس کے بعد ادھر ادھر کی ہاتمی شروع ہو حمیں بین خامول جہنا رو كيار ايس من خورشدكي آواد في في جوادا وإ:

" آؤ... ہم مہمانوں کے لیے مجھ تار کریں "

ب بات اس في جو به ولي آواز عن كن حي ... م دوار الدك ... وو وان رو كر رولي ك والد اور والدو على ك ... تين وان بعد روفي كافي بات كلى ... يمليد ون جب وو جائي ك لي جار دو أن تر مامون الكول با عِن شي خورشيد بھي كا في جا چكي تھي ... فيدا خورشيد كي والدو في محد اليا

" التولق ميان ... تم روقي كوان الناب على تايا الا ... كافي كوان على علما كر آجا ع ... اور إلى عاد كو كود على الم جاء ... خد كر د إ يه -"

المورثيد كا مجوع بمائي اس وات اج مد مال كا ادماك الدوال عا ال 

- 100 00 00 27 49 C 01 - 18 2 2 20 00 00 00 00 اب دو کئی وید اور عی کئی وید سے بی لکا اور جد اور مادن عی بال جب كه شورى من باكا سا كرها تقا ... دانت بالكل سفيد ... موتيول جيسے ... اور ناک سیدمی لیکن نوک برے قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی ... جسم کے اعتبار سے وہ و بلی بڑی ی تھی ... لیکن قد لمبا تھا ... ان تمام فویوں سے بڑھ کر اس کے چبرے يرايك معموم ى مكراب تقى ... اى مكرا بث في ال كحن كو جار جائد لكا دئے تھے۔

یں نے یہ بات ساف محوس کی کہ اس نے ایک بار بھی میری طرف نیں ویکھا..اس بات نے نہ جانے کیوں میرے ول میں ایک چیمن ی پیدا کر دی - ميرا جي طالم به تحاشه طالم ... وه مجي ميري طرف ديكهد ... اور پير ايما موكيا ... وہ بہت فورے اپنا ابواور مامول نذر احد کی ہاتیں سن رہی تھی ... الیکن ایسے من اجا تک اس نے سر اور افعا یا اور کرے میں نظر دوڑائی... ایے میں اس ک نظر مجھ ي مجى يرى ... كين ايا لكا جيت اس في كوئى خاص توجه نه دى وو -

اس کے ابد ارشاد احمد نے ماموں نذیر احمد کی کسی بات کا جواب دے ك لي سرافها إلواس وقت انبول في مجمد ديكما ... ساته ان كى بيكم في بيم ميرى طرف ديكما اور پر انبول في يوچه بى ليا: " يه لاكا كون ب -"

" يه اشتياق احمد ين ... مير - بين ك دوست محمد رفع ك بما في ... محد رفع صاحب سالة آپ كى ملاقات ،وكى تلى الد

" إلى و ج جل على رج ين ... ايك إر آب ك مالد عدا بحك جانا اوا تما ... حب ان سن ما كانت اولى تفى يا

" بس ويى ... يو الاعدد على مالامت كرت على ... اور ووسرى بالت تهت الحلى كهايال مى كسع يى ... دم ب المتياق امر "

" كالان " رول ك على على على الا تصديد عدول كى الا د باك كون فك اولى ي يولى \_

" بان دوني ... ان كى يجد ي كيانيان يون ك الله يدال على

کٹری میری طرف دیکھ رہی تھی ... جونی اس نے میری اسمیں محقی دیکھیں ...

روں ب ر " آپ کے افسانوں کے بارے میں مانے آل فی ... می اندار يره لي إن ... آپ بهت اچها لكية بي "

یں ... پ ... ب ن فرا کا ... نهائے کیل ... محال التعالیہ انحانی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔

" میں نے آپ کے رسالے آئش دان پر رکادی ایں "

" اور مجمى كيجه چيزين شائع بوئي بين آب كي " " بى ... بى كى بهت ى كهانيان شائع بو بى بىن" " كَمَا نَيْال نَهِين ... افسان ... ناول ـ"

" افسانے تو سب آپ کو دکھا دیے ... بہت جلد آپ کو ادل جی دکھا

سکول گا ۔''

" مجھے بڑھ کر خوشی ہوگی۔"

اس فے کہا اور نیج جانے کے لیے مر کی ... می بابرای کا طرف و کِیمَا رہا ... میں و کینا حابتا تھا کہ وہ زیند اڑنے سے پہلے بری طرف رہنی ب یا تعیس ... جونبی اس نے میلی سرحی پر قدم رکھا... میری طرف مر کرا میکا... ميرا ول زور سے دھر كا ... اى وقت اس نے رفع مور لا اور نيزى سے برميان ارتی چلی گئی ۔

اس وفت تک ہے بات کئی بار ضرور سوچی تخی کہ جملے ایک رومانی ایال لکھنا جا ہے ... لاہررین سے چند ایک رومانی ناول پڑھنے کا القان بوا فا ایکن میرے پاس رومانی ناول لکھنے کا کوئی جواز نہیں قا ... کوئی سامان میں قا ... جواز اور سامان مجھے روبی کی قتل میں نظر آئیا۔ روبی کے بارے می فرشیدے ند ہو ... میں جابتا تھا ... وہ کوئی بات کرے ... لیکن ... اس کے ہونف ساکن ى رب ... يبال تك كه بم بس اساب ير الله ك ... كالح جانے والى بس، اشاب ير موجود تقى ... اس في صرف اتنا كها: " شكرىيا" اوربس بين سوار بوگئى \_

یں گر کی طرف مو گیا... اب بد میرا روز کا معمول بن گیا ۔ اے بس تک پہنچا کر گھر آتا اور ناشتا کرکے دفتر چلا جاتا... اس دوران میں خود کو برابر ال کی طرف کھنچا محسوس کرتا رہا ... میں نے بہت کوشش کی ... اینے خیالات كارخ مورف كى بهت كوشش كى ... ليكن خيالات تق كد بار باراس كى طرف رخ كر جائے تھے ... دومرى طرف رولي صاحب كو شايد ميرے جذبات ، خيالات اور احساسات كا ذرا بهي علم نبين تها ... وه اينة آب مِن مَكن تحى -الواركا ون آيا تو اس في جمه سے كما:

" آج فرمت ب ... اين افسانے وكھائيں \_" ال وقت تك جنن افسائے شائع موئے تھ ... میں نے سب اس كے

سامنے رکھ دیے ... ای وقت خورشید کی والدو کی آواز سنائی دی :

" اشتاق ! ذرا بازار سے بید چزی لا دو \_"

گر كا سودا لانا ، مخار عالم كو كود من لے كر بازار كے كئ چكر لكانا ...ي ب كام يرك ذك تح ... رولى كو مح بن تك جهور ف ك لي جاتا تقا... والهى يروه خود آجاتى تقى ، كيونكه والهى كا وقت بالكل طے شده تو تقاضين \_

اس روز گھر کے کئی کام اوپر تلے خورشید کی والدہ نے بتائے... وہ سب كرك عن يرى طرح تفك كيا اور جيت ير جاكر ليك كيا ... كرى كا موسم تحا... اور حصت کی ہوا بند کمرول کی نسبت بہت المجھی لگتی تھی ... میں بستر پر لیٹا ہوا تھا ... آ تحس بد تحس ... ایے میں میں نے محس کیا ... کد کوئی دے یاؤں اور آرہا ہے ... مجھے جرت ی ہوئی ... آگھیں کھولیں تو روبی طاریائی کے بالکل قریب

اب تك بيمعلوم بوا تفاكه:

" یہ بڑے فائدان کی بیٹی ہے ... باپ دادا جا گیردار ہیں ... ان کے فائدان میں بھی یہ فائدان میں بھی یہ فائدان میں بھی یہ لوگ اپنی حیثیت کے لوگوں بی میں شادی کرتے ہیں ... مطلب یہ کہ جس قدر دولت مند گھرانے میں روبی کی شادی ہوگی... لہذا برحومیاں ... اس لڑکی کا خیال بھی دل میں نہ لانا ..."

جب سے خورشد نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں روبی میں ولچیں لے رہا ہول ... وہ مجھے بدھومیاں کہنے تکی تھی ... مجھی کہتی :

" تم عجب احمق ہو ... میں نے تم جیسا بدھو آئ تک نہیں دیکھا... تم جانے ہو ... روبی تبہارے اشیش کی نہیں ... تم اس کے اشیش کے نہیں ... تم اس کے اشیش کے نہیں ... تم ایک سو روپ ماہوار پانے والے شخص ہو ... ان کی لاکھوں کی جائیداد ہے ... کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح آگ اور پانی کا میل ممکن نہیں ، ای طرح تبہارا اور اس کا ماپ ممکن نہیں ... ور بول بھی ... میں نے روبی کی آ تھوں میں اور اس کا ماپ ممکن نہیں ... ور بول بھی ... میں نے روبی کی آ تھوں میں تبہارے لیے کوئی ابنائیت نہیں دیکھی... تم نے سنا ... بدھو میاں ... میں کیا کہد

ہو علی ہے ... ان میں سے اکثر کا عنوان تو ہو علی ہے... میری زندگی کا سلانیں بن علی۔"

" بیا کی ہے تم نے عقل مندی کی بات شاباش... آؤ تنہیں اس خوشی میں چائے بنا کر پاتی بول ... تم جانتے تی ہو ... میں چائے کتنی مزے کی بناتی مول۔"

" کیا واقعی ... تم آج میرے لیے جائے بناؤ گی ... " میں نے معنوعی فرت سے کہا ۔

" حد ہوگئی ... تم تو اس طرح کہدرہ ہو ... میسے میں نے آج تک تمہارے لیے کہ میں تو اب تک تمہارے لیے تمہارے لیے نہ بنائی ہو ... بدحومیاں ... میں تو اب تک تمہارے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ ناشتا تیار کر چکی ہوں ... کھانا بنا چکی ہوں ... " اس نے خصیلے انداز میں مجھے کھورا۔

" مم... وه ... بهد" مين بوكلا ميا يه " يرتم في كما كما ؟"

" يرا مطلب بي ... من تو نداق كر ربا تما يا

" تو پرتم نے رولی کا مجوت سرے اثار دیا ؟" اس نے بے بیتی کے انداز میں کہا۔

میں نے قدرے جران ہو کر خورشید کی طرف دیکھا ... اس روز اتفاق ایما ہوا تھا کہ روبی ابھی کالج ہے نہیں آئی تھی ... مامول نذیر احمد ابھی اسکول ہے نہیں آئی تھی ... مامول نذیر احمد ابھی اسکول ہے نہیں آئے تھے۔ خورشید کی والدہ اس کی بہن خوش طینت کے ساتھ مخار عالم کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں ... اس طرح میں اور خورشید گھر میں بالکل تجا تے ... لیکن ایسے مواقع تو گھر میں نہ جانے کتی مرجبہ چیش آ چکے تھے ... اور میں نے بھی کوئی بات محسوس نہیں کی ... اس روز جب جائے بناتے ہوئے اس نے میری طرف کوئی بات محسوس نہیں کی ... اس روز جب جائے بناتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے حدور ہے مجیب سا احساس ہوا ... میا احساس میل یار ہوا تھا ... میرے دیکھا تو مجھے حدور ہے میں سا احساس ہوا ... میا احساس میل یار ہوا تھا ... میرے

ذبن میں ایک خیال گونجا۔

" کیا... کیا خورشید مجھ میں دلچپی کیتی ہے ... "

ئن نہیں نہیں نہیں ... یہ کیے ہوسکتا ہے ... اس نے تو کبھی ایبا کوئی اظہار نہیں کیا ... کوئی اشارہ نہیں دیا ... میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے کا اس رخ سے جائزہ لیا ... یوں ہم بالکل بچپن میں مدتوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہے تتے ... کھیلے کووے تتے ... ہم نے ایک دوسرے سے خوب خوب شرارتیں کی تھیں ... اس کی شرارتوں کی وجہ سے ماموں جان نے تو جھے کئی بار مرازمی کی تھی ... اور جب مارا چیا بھی تھا ... یعنی شرارت وہ کرتی تھی اور نام میرا لے دیتی تھی ... اور جب بحصے مار پڑ رہی ہوتی تو وہ دور کھڑی ہس رہی ہوتی تھی ... اس قتم کے دن ہم نے بار پڑ رہی ہوتی تو وہ دور کھڑی ہس رہی ہوتی تھی ... اس قتم کے دن ہم فیم رہی ہوتی تھی ... اس قتم کے دن ہم میں رہی ہوتی تھی ... اس قتم کے دن ہم میں رہی ہوتی تھی ... اس قتم کے دن ہم میں رہی ہوتی تھی کی بار جاگا تھا ... کیا سے میں رہی لیتی ہے ... نن نہیں ...

میں گھرا میا ... اور کیا وہ ای لیے میر ا ذہن روبی کی طرف سے موڑ دینا چاہتی ہے ... کیا یہ گھراہٹ محسوں کر رہی ہے کہ کہیں میں روبی میں دولی میں دلچی نہ لینا شروع کر دول ... اس دفت جونی میں نے خور سے اس کے چرے کا جائز و لیا ... تو وہ کی صورت بھی روبی سے کم خوب صورت نظر نہ آئی... اس کی شکل صورت میں کوئی کہت زیاوہ خاص صورت میں کوئی بہت زیاوہ خاص حورت میں کوئی بہت زیاوہ خاص حورت میں کوئی بہت زیاوہ خاص حورت کا مالک نہیں تھا ... اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خورشید جھے میں دلچی لے سکتی ہے ...

خود اس کے خیالات بھی بہت او نچے سے ... جب بھی میری اس سے بات چیت ہوتی تھی ... ججہ بھی میری اس سے بات چیت ہوتی تھی ... ججھے بھیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ دولت مندی کی دلدادہ ہے، اس کے نصورات میں رہائش کے لیے ایک بڑی می خوبصورت می کوشی لبی ہوئی تھی ... جس میں سے روزانہ چہکتی دکمتی کار اٹکا کرے اور وہ اس میں اپنے فاوند کے ساتھ باہر جایا کرے ... یہ شے اس کے نصورات ... اس متم کے خیالات

کا اظہار وہ ان الفاظ میں کئی بار کر بھی چگی تھی ... بھی وجہ تھی کد میں نے بھی اس کی طرف اس نظر سے نبیں دیکھا تھا ... بہرحال ای وقت اس نے چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھا دیا :

" لو بدهو ميان !"

" شكريه !" مِن محراديا\_

دوسرے دن جب میں گر آیا تو خورشید کے ہاتھ میں ایک بلیڈ نظر آیا اور دوسرے ہاتھ میں ایک بلیڈ نظر آیا اور دوسرے ہاتھ میں بکل کا تار ... دہ بلیڈ سے تار پر لیٹی ریز اتار نے جا رہی تھی ... چبرے پر اس قدر خصہ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ... اس کی آگھوں سے شطے نگلتے میں نے زندگی میں بہلی بار دیکھے تھے ... بیرونی دروازہ چونکہ اندر سے بندنہیں تھا اور دروازہ آ دھا کہلا تھا ، اس لیے میں اندر داخل جوا تو کوئی آ دازنہ ہوئی ... اور چلا اٹھا :

" خبروار خورشید ... بیا کیا کرنے جا رہی ہو ۔"

وو زورے اچلی ... پھر ای عالم میں بولی:

" مجھے نہ رو کنا ... میں خود کشی کر رہی ہوں ۔"

"ارے باپ رے۔"

میں اس کی طرف دوڑ پڑا... اور پھر بلند والا ہاتھ مضوفی سے پکڑ لیا...
اس کے دوسرے ہاتھ میں بجلی کا تار تھا ... میں نے دوسرے ہاتھ سے تار چھڑا ویا
... اس کے بعد بلند جو چھینا تو دو میرے ہائیں ہاتھ کی درمیان والی اُلگی کے پر
میں لگا ... اس جگہ سے خون بہنے لگا ... خون بہتے دکھ کر دو گھرا گئ ... چیرے
سے خصہ کافور ہو گیا... اس نے فورا اپنا دویتہ چھاڑا اور میری اُلگی کی پئی ہائے ہے
ہوئے کہنے گئی :

"- يركياكيا -"

" اور تم كيا كرنے چل تعين ... اكى كيا بات بوكن... جو اتنا برا قدم

تفا... معمولی آدمی تھا ... معمولی ملازم ... بید احماس ہر وقت میرے سائے رہنے لگا ... اور بیل سوچنے لگا ... مجھے اپنا کام کرتا ہے ... میں تو ابھی حالات کے مخبیدار بیس ہول... زندگی کا راستہ بھی متعین نہیں ہوا ... بھے ان جمیلوں سے الگ رہنا چاہیے... بیس اپنے آپ میں بید باتمی سوچا رہتا ... اور میں نے اپنی ان سوچوں کے مطابق ... لکھنے کے کام پر توجہ شروع کر دی ...

لین اب یہ ہونے نگا کہ لکھنے بیٹھتا کچے اور لکھ جاتا کچے اور... لین جو لکھا جاتا بھے اور... لین جو لکھا جاتا ... وہی بوسٹ کر دیتا ... اس طرح میرے انسانوں میں اب نیا رنگ آنے نگا... میں اپنے انسانے خورشید اور روئی دونوں کو دکھاتا ... دونوں پر محتیں ... اور میں خود کو دو کشتیوں میں سوار محسوں کرتا ... جب کہ میں ان میں ہے ایک کشتی کے بھی تا بل نہیں تھا ۔

\*\*\*

افعانے جلی تھیں حرام موت ... توبہ توبہ -" " بس ... كونى اليل بات مو كل تقى-" "پربھی ... پا تو ملے۔" " ای کی کمی بات پر شدید غصه آهما تھا ... وہ تو کہد کر چلی گئیں ... بس مجھے یی سوجھی کدانی زندگی کا خاتمہ کر لوں ۔" " تو به کرد ... توبه کرد ... " " اورتم في اين الكي ... زخى كرلى ي" "اسكا ... كيا ب ... معمولى زقم ب ي ای وقت دروازه کھنے کی آواز سائی دی ... خورشید نے گھبرا کر کہا: "اي آگئي " يه كهدكر وه فوراً زييخ ير چلى گئى ... اس كى امى واقعى آ محنى تقيس ... انهول نے اور آتے ہی میری اللی کی طرف دیکھا تو ایکار اٹھیں : " کچھ ند پوچھو ای ... اس بوقوف کو روک ری محمی ... بلید سے ند تحلید... آخرایی انگی کاٹ کررہا ۔" " بَا فَهِين ... كيا بِ تم لوكول كو ... " انهول في يزا سا مند بنايا اور اندرونی کرے میں جل محتیں۔ روبی آئی تو اس نے بھی انگی کننے کی وجہ پوچھی ... خورشید نے اسے بھی يى مايا ... مين ول عى ول عن جنا ربا ... اور است ول مين جلى كى ساتا ربا ... کیا دھرا سب اس کا تھا اور مجھے بے دنوف ٹابت کر رہی تھی ۔ اس روز سے میں جیب الجھن کا شکار ہو گیا ... میرے افسانوں کا موضوع یہ الجھن بن گیا ... ایک بی وقت میں دولاکیاں میری آ تکھوں کے سامنے محوضے لکیں ... دونوں على ميرى يونى سے دورتھيں ... مين ان دونوں كے قابل نہيں

آخہ ماو ای طرح گزر کے ... اب میں یہ محدی کرنے لگاتھا کہ مجھے مامول نذیر احد آخ صاحب پر بوجونيل ب ربنا واي ... ربائش ك لي كوئى جكد ديمنى واي ... لين ربائش كال ع الا ... عن ملام كرة ك لي عد حنف صاحب ك ياس جاتا ربتا تھا ... ایک ون میں نے یہ بات ان سے کہدوی کہ مجھے کوئی چھوٹی کی لینی ایک كرے كے برابر جككى اتحت سے ولا وي ... انبول في سر بلا ديا ... پحر ايك اوجر عمر آدي كو باليا ... ان س كيا:

0

"اس يح كواي كوارز زي كوئى جدري ك لي داوا وي " " ببت بجرم -" ال في كها ادر يك اليه ماته باير لي آئ -وہ دو پر کے بعد مجھے ریادے روڈ کے ریادے کوارٹرز میں لے گئے... يه كوارثر زاميش كى سائے ريلوك روائع اين ... وو خود بحى الني كوارثرز ميں رج عے ... انہوں نے ایک کوارٹر کے دروازے پر دیک دی ... کوارٹر عن رے والا محض باہر گا تو اس نے کہا:

"صاحب نے کہا ہے ... اس اڑے کو اپنے کوارٹر کی بیٹھک دے دو ۔" الى فى مر سى جرتك فى ويكا ... يناما مد علا، چر يولا: " انجى بات ب ... " يم بح ب كاطب بوا: " كل ابنا سامان في آنا... عن مد بينك خالى كردول كار"

وہ تو فورا ہی گھر کے اعدر چلا گیا ...ادهم ادھر عمر آدی نے جھ سے کہا: " يه سامنے والا كوارٹر جارا ب ...اب تم عارك يادى بن مح يو... ے قر ہو کر جاؤ... اور کل سامان لے آنا۔" « لکین ... شاید ان صاحب کو میرا آنا اجهانیں لگا۔'' " يه اكيلا آدى ہے ... پورا كوارز اس كے باس بے ... وفك بالك قالتو ہے ، حمیس وے ویے ہے اے کوئی فرق نیں پرے گا ... و جائے گ اس ک ناگواری بھی ختم ... ببرحال میرا نام فیل ب ... اس کا نام یاسین ب ... " بی بالکل ٹیک ہے ... " میں نے جواب دیا -اس وقت تک مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سے فیض صاحب ریلے میں بطور مترى كام كرتے إي-اب میں گھر آیا اور ماموں جان کو پی خبر سالگہ: " میں کل بیاں سے جا رہا ہوں۔" " كول ... يركيا إن مولًا -" " برا مطلب ب ... رہائش کے لیے ایک مفت کی جکدل گئ ہے... اب جب کد لاہور ی میں رہا ہے و ستقل طور پر فو بیاں فیں رہ سکا ا۔" " اچھا تھیک ہے ... " امول جان اور ممانی جان نے فررا تل کہدویا... کین فورشید کو میرا فیلد پند نیس آیا ... اس کے چرے پر ادای تنی ۔ اس ک

چیوٹی بین خوش طینت بھی اواس ہو گئی تھی ... یہ ب اوگ آفر جھ سے بہت ممل

مل مجا مجے تھے اور پھر بھین سے دن گرمیوں کی چیٹیوں میں ان سے ساتھ گزرتے

رے تھے ... کین مجھے اس وقت مجی اچھا لگا تھا ۔ قورشد نے اس موقع پر کہا:

" لين م آت جات ورباء"

ڈال ڈال کر لوگوں کو دے رہا تھا ... میں بھی ایک پٹری پر بیٹر کیا ... اور اس سے روٹی اور طیم لے کر کھایا... وہ مجھے پہلان نہ سکا تھا ... کیونکہ کانی مت بعد کیا تھا۔

ایک روز مستری فیش ماب کے بیٹے محد مشاق مادب نے بھو سے ملاقات کی...وہ بجرے بھر کے بھونے قد کے فیصل سے ... پوچنے کے :
الاقات کی...وہ بجرے بھرے جس کے جھونے قد کے فیصل سے ... پوچنے کے :
الاقات کی ... دو بھرا لیتے ہیں ۔"

يس نے فررا كيا:

"204 3."

" تو چر میرے چوٹے بین بھائیں کو پڑھا دیاکری ... کمانا آپ کو مارے بال سے آجایا کرے گا ۔"

" جي اجما !" من نے جواب ديا۔

دوسرے ون سے ان کی دو بہنوں اور ایک بھائی کو پڑھانا شروع کر دیا ... وہ پانچویں چھٹی جماعت کے بچے تھ... میرے لیے انہیں بڑھانا کچو مشکل کام ثابت ند ہوا... اب کھانا اور ناشتے کی طرف سے میں بے فکر ہو گیا... ان طالت میں آٹھ ماہ گزر محے ... مجر ریادے کی نوکری فتم ہوگئی ...

میں محمد حنیف بجور صاب سے ملا اور انین بنایا کہ اس مازمت کی مت پوری ہو گئی ... دراصل مجھے وقتی مزدور کے طور پر رکھا حمیا تھا ... اس طرت اور مزدور بھی رکھے جاتے تھے۔ بینیس کہ انہوں نے خاص طور پر مجھے ہی رکھا تھا ...

محر طنف بجور صاحب فے بتایا :

" پانچ چھ او تک اور جگہیں لکیں گ ، میں تمہیں وہاں لکوا دول گا ....
فی الحال ریلوے کوارٹر والے کرے میں رہے رہو ... میں مستری فیض سے کہد
دول گا۔"

" جي احيما-"

" إلى كول نيس ... كول نيس ، آنا جانا ربول كا -"
ووس دن من مع ان ب رفست بوا ... سامان ايك نا فق من ركه
ورس دن من مع ان ب رفست بوا ... سامان ايك نا فق من ركه
كر ريل كوار زز بر ل آيا ... اى طرح مجهد وو چهونا ساكره مل عميا ... اس
وقت مك تو كمانا مامول نذير احمد آخم صاحب كر كمر كمانا رما تقا... اب يمبال آيا
تو كمانا بازار س كمان لكا ...

و عا، پردر من و است است است است است و اور ایک آنے کی روثی سے کام چل است و است ایک آنے کی روثی سے کام چل است است است است است است است کا کھانا کھا لیتا تھا ... مین ناشتے کے لیے جائے فود بنا لیتا ، چائے کے ساتھ ایک روثی لگا لیتا ... کھانا میں شاہ عالمی بن میں کمانا تھا ... اس کا طلم بہت کہنا تھا ... اس کا طلم بہت است است میں سیرها وہاں پہنے جاتا اور ایک آنے کی ایک روثی اور ایک آنے کا طلم است کے ہاں بھی ہو طلم لے کر کام چلاتا ... ساتھ بی اموں نذیر احمد آثم صاحب کے ہاں بھی ہو آتا... فورشید سے طاقات ہوتی ... اس سے لکھنے لکھانے کی ہا تیں کر لیتا ... اس دور میں دور میں ہے تیں کر لیتا ... ایک روز میا تو جب میں چے تیں تھے ... میں نے کھانا کھا لیا ، پھر اس سے کہا :

" يه مرا ين ركه لين ... چه آنے كا ب ... كل آپ كو دو آنے و ي دول كا اور ين لے لول كا ... "

" كوئى بات نبين ... بين آپ ركيس ... دو آنے كل دے ديجے گا \_" ليمن عمل ند مانا ... بين اس كے باتھ پر ركة كر چلا آيا ... دو بين ايگل كا تھا... ان دنول تو بس وى بين خريد سكما تھا \_

وو طلیم والا مجھے آئ تک یاد ہے ... کافی مت بعد کی کام سے شاہ عالی جاتا ہوا تھا... تو وہ مجھے یاد آگیا ... میں نے سوچا، شو مارکیٹ جا کر دیکھا ہول اور اب بھی بیٹھا ہے یا نہیں ... جا کر دیکھا تو وہ ای طرح طیم پلیٹوں میں

سو روپ ماہوار کا سلسلہ بھی رک کیا ۔

اب موال یہ قا کہ کیا کروں ... سر مگڑ نے بیٹا قا کہ انہا کی ایک بات سوچھی۔

پاك مندى بينيا ... ريم ليب شريك كا ايك (ما فروا ... مويا يا قا كه شريك يني ين ... كولوكون كوشريك كه فواتي ليه برت ويكما قا ... من في سوچا اس طرح كورتو منافع دوكا يه

مستریت کا فہا تو خرید لیا ... میمن یہ بچو میں نہ آیا کہ ستریت کی اوبال
کو کس چیز پر رکھوں ... میرے ہاں کوئی اللی چیز تین حق جس پہ ستریت کی فوال
د کھتا ... پر بیٹائی کے عالم میں اپنے چھوٹے سے کمرے کو دیکے دہا تھا کہ دیانہ سے
لگھے فریم پر نظر پوری ... اس میں میں نے اپنی میٹوک کی سند فرام کا دیکی حق ...
اور تو کچھو نہ سوچھی ، اسے وہوار سے انار لیا ... یہ ایک چھوٹی کی فرے تو حق کی ۔..
بس ریڈ لیپ سکریٹ کے بیک اس پر رکھے لگ ... جب تمام ویک دیکا دی وہے ق

اب دیلوے کی ملازمت جھوٹ گئی ... البت رہائش اور کھانے کی طرف سے بے فکر ہو گیا، کیوک محرف صاحب کے بعائی اور بہنوں کو پڑھا جو رہا تھا ... ملازمت جھوٹے کے بارے میں میں نے ان سے کہا:

" مبر بانی فرما کر مجھے کہیں ملازمت ولو ادیں ۔"

انبوں نے چیو منے ہی کہا : اور بریر

" اكاؤنث جانتے ہيں ۔"

" جي اکاؤنٺ ... نبين تو ڀ"

"فرا میں آپ کو اکاؤنٹ کا کام سکھا دیتا ہوں ... میں کو سکے اور لکڑی کی ایک آڑھت پر کام کرتا ہوں ... آپ کو بھی کمی آڑھت پر ملازم رکھوا دوں گا ... لیکن پہلے آپ اکاؤنٹ کا کام سکے لیس ۔" " تی اچھا ۔" میں نے جواب دیا۔

انہوں نے بھے اکاؤنٹ سکھانا شروع کیا ... پدرو بیں دن بی بی اس کام کے قابل ہوگیا ... وہ بھے اپنے ساتھ بادای باغ لے گئے ... وہاں لکڑی اور کو کئے کی بہت ی آڑھیں تھیں ... یعنی وہاں دوسرے شہروں سے لکڑی اور کو کئے کے ذک آتے تھے ... آڑھی لوگ وہ مال اپنی آڑھت پر رکھ لیتے تھے ... شہر کے لوگ ان سے لکڑی کوئلہ فرید تے تھے ... شہر

محد مشاق صاحب بھے ایک آڑھتی کے پاس لے گئے۔ ان کا نام محد حسین تھا ... انہوں نے کی ملازم کے لیے محد مشاق سے کبد رکھا تھا... لبذا انہوں نے فورا بی رکھ لیا اور تخواہ ایک سورد پ ماہوار طے کر دی ... اب میں مبح سے شام تک آڑھت پر اکاؤنٹ کا کام کرتا ... شام کو دائیں آتا تو ان کے بھائی بہنوں کو پڑھاتا ... اس طرح شاہ عالمی جانے کا دقت بہت کم ملتا ۔

دو سال تک میں یہ کام کرتا رہا ... پر محر حسین سے ان بن ہو گئ اور انہوں نے مجھے مازمت سے فارغ کر ویا ... میں گھر آگیا ... اور کیا کرتا ... ایک آنووں سے بھر محتیں ... ان آنووں کی وجہ سے فریم وحداد نظر آنے اگا ...
سوک بھی وحداد گئی...راہ کیر بھی وحداد کے ... یم نے طبط سے کام لیا ،
آبھیں صاف کیس اور آگے بڑھ گیا۔ گری کے دن کا مورج سر پر اور برے
سامنے مسئلہ تھا سگریٹ فروٹت کرکے چند آنے کمانے کا۔

موجا تھا کہ اگر ہے کام بن کیا قر روزانہ طرید کا ایا کروں گا۔ لین شاید بیں اس کام کے لیے نہیں تھا ... اس لیے طرید نہ فا سا ... تھک تھا کر فریم اٹھائے ایک طرید فروش کے پاس آیا ... بی نے اس سے کہا: " بھائی ا بے طرید جھ سے فرید لو۔"

اس نے پہلے تو میری طرف دیما ... پر فریم پرد کے بیکوں پر نظر والی ... بر فریم پرد کے بیکوں پر نظر والی ... سبجہ کیا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں ... اس نے ویک افعا کر سے اور پر پے بھے وے دیے ... وہ کوئی فیک فیک تھا ... اس نے کوئی بات ٹیس گا ... بن خاموثی ہے تیت وے دی ، میں فریم اور پیے لے کر دیا ہے روؤ کی طرف چلا ... ایے میں خیال آیا کہ شاید اس نے بحول میں پکھ پیے زائد دے دیے ہیں ... میں نے میں خیال آیا کہ شاید اس نے بحول میں بکھ پیے زائد دے دیے ہیں ... میں نے بیوں ک سے ضرورت تھی ، نصف دن کے قریب و می کھاتے گزر گیا تھا ... ایک لیے کے بہت ضرورت تھی ، نصف دن کے قریب و می کھاتے گزر گیا تھا ... ایک لیے کے لیے بہت ضرورت تھی ، نصف دن کے قریب و می کھاتے گزر گیا تھا ... ایک لیے کے بہت ضرورت تھی میں نے بیٹیس موجا کہ چلو ... زاید پیے آگئ تر کیا ہوا ... میں فرماً واپی

" آپ نے بکی پیے زائد دے دیے ہیں۔"
" اوہواچھا!" وو چونکا ... اس نے سارے پیے بھے سے کر گئے اور
زائد پلیے اپنے پاس رکھ کر باتی مجھے دے دیئے ... ساتھ می اس نے کہا :
" فشریہ! تم ایجھے لڑکے ہو۔"
میں آگے بڑھ کیا ... بہرطال یہ تجربہ کیل ہو چکا تھا۔
میں آگے بڑھ کیا ... بہرطال یہ تجربہ کیل ہو چکا تھا۔

یجے نکل کر ا ہوا ... گری اور دھوپ میں فریم اٹھائے وال گرال سے گزرا ...

براغرتھ روڈ سے ہوتا شاہ عالمی آگیا ... وہاں سے ا نارکل کا رخ کیا ... انارکل

سے نکل کر بائیں طرف بال روڈ پرچلنے لگا ...اب تک کی نے ایک سگریٹ بھی فیس خریدا تھا ... شدید محکن محسوس ہوئی تو گھاس کے قطع پر بیٹھ گیا ... بال روڈ پر بائیں طرف گھاس گی ہوئی تھی ... وہاں صرف بے قلرے اور فارخ لوگ بیٹھ بائی بائی طرف گھاس پر بیٹھ گیا ... فرے بھی گھاس پر رکھ دی ... پیٹ بائرے بیٹرٹ میں بلوس چند نو جوان پاس بی بیٹھ سے ... ان کی نظر سگریٹ کے پیکٹوں پر بڑی ... ان کی نظر سگریٹ کے پیکٹوں پر بڑی ... ماتھ بی انہوں نے دیکھا ... ویکٹ ایک فریم پر دیکھ بین... غالبًا ان میٹھ میں بین کو بیٹوں کو بلایا تو یہ میں میں کی مند انگر آئی :

" ارے ... یہ دیکھو ... یہ کیا ۔" اس کے منہ سے آواز نگلی ۔ دوسرے بھی فریم کی طرف متوجہ ہو گئے... انہوں نے جیران ہو کر پیک ہٹا دیے اور سند کو پڑھنے گئے :

" جرت ہے ... آپ میٹرک پاس بین... فسٹ ڈویٹن لی ہے آپ نے اور ای رہے بین سگریٹ ۔"

میری آتھوں میں آنسو آگے ... اب ان سے کیا کہتا ... سگریٹ فریم پر رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا ... وہاں سے واپس چل پڑا... کافی ویر بعد ایک آواز نے قدم روک لیے :

"اے لاکے ادھرآ۔"

ایک فخص مجھے بلا رہا تھا ... میری آنکھوں میں امید کی کرن چکی ... اس کے نزدیک چلا گیا ... اس نے سگریٹ کے پیکوں پر نظر ڈالی ... ایک پیک اشایا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر دو چے فریم پر ڈال دیے ... میں آ مے بوھ گیا... تقریباً تمن مھنے بحر نے کے بعد دو چے کا ایک گاکب لما تھا ... آنکھیں

ا دالى ... اس فى تجوت عى كما:

ال سے بات کا مند ہونے کی خرددت تیں ... طافعت کا بندورت ہو جائے گا اراشے عالم۔"

" وو كي ؟" على غافل وركار

" بس ... او جائے گا ...

" آخر كيے ... بها مجي تو يط يا

" مِن بنا تا مول ... ان وفول فامور ميكيل كار يُريش من جو ميلتر آخير ع اوع الى ... دو مير ، بنولى كم مرد دوت إلى ال كا وال ك ... دو كين ت كين كالين ك يا

" ليكن ياد ... وو تمهاد يبول ك دوست إلى ... تمهاد و نيما." یں نے بریثانی کے عالم میں کیا۔

" وه مجھے بہت البھی طرح جانتے ہیں... میں اپنے بیزیل کا حوالہ و " & Uss

" لين يه تو جموت دو كا يـ"

" اوہو بھی ! میں میال صاحب كريتا دول كا كرائ ووت كر ال الكرك ياس جاؤل كاي"

آصف کے بینوئی کا نام میاں اصان افق بخیار قا۔ اسکول کے زبانے على أيك بار آصف كے ساتھ كوجر انوالہ جائے كا اقال بواقا ... مال ماب اور آصف کی بہن باجی رضہ بہت میت سے بیل آئے تے ... مال صاحب موجرالوالد شير ك يب مضبور وكل تح ... لابور مينيل كار باريش ك بيانة أفير ااکر محمد عبدالکیم کوکھر صاحب ان کے میرے دوست تے ۔۔۔ ان طرح آمف محود کے ساتھ دوسرے دن مع مینل کارپریٹن کے دفتر اوان إل عمل مَنْ عَلَى إِنْ اللَّهِ مَا يَسِم كَ وَفَرْ كَ إِبْرِ بِدِرِهِ فِينَ آوَقَ اللَّاتَ كَ لِهِ 0

چدون ائتالی بے جارگ کے عالم می گزر مے ... ویا اند جر نظر آئے مى ... بار بار آكموں من آنو آ جاتے تھ ... ان داول من نماز بابندى سے نبين يوحتا تها ... مجمى يوه ليما تها تو مجمى جهود وينا تها ... اب جب اس بريشاني نے آممبر لیا تو اللہ تعالی یاد آئے۔

ثماز یاده کر خوب وعا کی ... اور اس کے صرف عمن وال بعد میں با مقعد چا جارہا تھا کہ رائے میں بائی اسکول کے زبائے کا دوست آمف محود ال ميا۔ وہ محص و كيوكر الجل يزا ... نبايت كرم جوثى سے ما ... بيس نے چھوشے بى ال ع كيا: " تم المورش كيال ... تم و كويرانوال من تيس تع ؟"

" إلا اب المور أمي مول ... محص ميذيكل كالح من واخله لينا بي -" " اوو اجما؟" برے منہ سے لکا۔

" اورتم ... تم يبال كبال \_"

" ميرى داستان و زراطويل بي" من ملكين اعداز من مسرايا -

" آؤ ... کی بغد کر باتی کرتے ہیں ۔"

" وو محص واع كى ايك دكان ير ل آيا - اس ف دو واع كا آرور ويا اور كنية لكا:

" إل و وو واحتان فم كيا بي "

" على في ميوك ك بعد الا بور آفي اور يجر عارضي مازمتون كي كباني

ہوں... وہاں کے منجر سے مل لیں ۔" میہ کر انہوں نے کارڈ مجھے دے دیا ۔
" جی اچھا ... بہت بہت شکریہ ۔"

ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ اواکر کے باہر آگے... اس وقت میں نے آصف سے یوچھا:

" یار ... یه بی پی فیکٹری کہال ہے ۔" " فیروز بور روڈ مسلم ٹاؤن کے پاس ہے ۔" " اوہ! تب تو وہ بہت دور ہے۔" میں نے پریشان ہو کر کہا ۔ " ہاں بھی ... بس پر بیٹھ کر چلے جانا ۔"

' الحچی بات ہے۔''

آصف نے کچی پیے میری جیب میں ڈال دیے ، میں نہیں نہیں کرتا رہ گیا۔ اس وقت میری آکھول میں آنو آگے ... دومرے دن آئے سویے اٹھا ... نہا دھو کر بس اشاپ پر پہنچ گیا۔ آخر بس میں بیٹے کر بی پی فیکٹری جا پہنچا۔ فیجر صاحب کے بارے میں پوچھا ... ایک ملازم نے اشارے سے بتایا کہ وہاں بیٹے ہیں... میں ان کے سامنے حاضر ہوا ... ڈاکٹر صاحب کا کارڈ ان کے سامنے رکھا... انہوں نے فورا کہا:

"بان! واکثر صاحب نے فون کیا تھا ... تم اپنی ملازمت کی سمجھو... میں آئی ملازمت کی سمجھو... میں آئی ہوں اور ہے تک ویوٹی دینا ہوگی ، ای روپ ماہوار تخواہ ملے گ ۔" آئی ہی ... جی اچھا!" میں نے کہا ۔

ای روپ کا من کریس پریشان ہو گیا تھا ... کیونکہ جس بس میں بیٹے کر یہاں تک آیا تھا ، اس نے آٹھ آنے والیسی پر بھی دینے کر یہاں تک آیا تھا ، اس نے آٹھ آنے کرایہ لیا تھا ۔ آٹھ آنے والیسی پر بھی دینے ... سے ... اس طرح ایک روپ دوز جب کرایہ اوا کرنا پڑتا تو پچاس روپ بچے ... بس اس بات نے مجھے پریشان کر ویا ... ایسے میں فیجر صاحب نے پوچھا : بس اس بات نے مجھے کریشان کر ویا ... ایسے میں فیجر صاحب نے پوچھا : اور باں ! تم آئے کیے ؟"

کڑے تھے۔ آصف نے کوئی چٹ اندر نہیں مجھوائی، وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ میں باہر کھڑا رہ گیا۔

تحوری دیر بعد آصف باہر آیا ، اس نے مجھے اند ریطنے کا اشارہ کیا ...

میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سامنے والی کری پر بری میز کے چھپے ایک
سڈول سے گورے رنگ کے ادھر عمر آدی بیٹے تھے ... میز کے سامنے آٹھ دس
کرساں بچھی تھیں ... ان کرسیوں پر بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے ... دو تین کرسال خالی
بھی تھیں ... میں نے الملام علیم کہا اور آصف کے ساتھ کری پر بیٹھ گیا۔
واکٹر صاحب ان لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے ... آخر انہوں نے باری باری
ان س کو فارغ کر دیا ... پھر آصف کی طرف مڑے:

" إل آعف ميال ... كيے آئے -"

" يه ميرے اسكول كے زمانے كے دوست اشتيا ق احمد... ان دنول بيكار يں... مياں صاحب نے انبيں آپ كے پاس لے جانے كے ليے كہا تھا ... سو ميں لے آيا ... ميٹرك ياس ميں۔"

" اود اچھا \_ میٹرک کون ی ڈویژن میں کی ہے انہوں نے ۔"
" جی فسٹ دویژن ... سائنس کے ساتھ ۔"

" اچھی بات ہے ... لا ہور میں لی لی فیکٹری ہے ... میں اس کے نیجر سے بات کرتا ہوں ، کیونکہ نی الحال میرے دفتر میں کوئی جگہ ہے نہیں ان کے لیے... ہاں جوئی جگہ نکی میں خود انہیں لگا لوں گا ۔"

"جي اجها " أصف فررا كما .

انہوں نے بی پی فیکٹری کے منجر کو فون کیا ... میرا نام بنا کر کہنے گھ ... انہیں اپنی فیکٹری میں کوئی ملازمت دے دیں ... دوسری طرف کی بات س کر انہوں نے فون بند کردیا اور کہنے گھے:

" آب من بي بي كي فيكثرى فيل جاكس... من ابنا كارو دے ويتا

ب چارہ آمف ای روز گوجرانوالہ کیا اور رقد تھوا الیا ... ووسرے ون ہم چر ڈاکٹر عبدائلیم کو کر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آمف نے انہیں جایا:
" انگل ... فیکٹری طازمت صرف اتی روپ بابوار کی ہے ... اس میں سے 30 روپ بابوار کی ہے ... اس میں سے 30 روپ بس کے کرائے کے نگل جا کی گے ... میاں صاحب نے آپ کے نام یہ رقعہ بھجا ہے ۔"

"آمف! رقع کی کوئی شرورت ٹیس تھی ... انبول نے راقد پڑھ کر کیا، پر چرکیا، کی جر چھ کے کیا وہ کر کیا،

" استے روپ کی طازمت تو یہاں بھی ہوسکتی ہے ، فی الحال سیس رکھوا ویتا ہوں ... بنب کوئی امپھی مبکدانگی ... وہاں سیٹ کر دوں گا ... سیرے ہاس اس وقت چند بیلداروں کی مبکد خالی ہے ... وہاں بیلدار رکھوا دیتا ہوں ۔"

بیلداد کا لفظ مکل بار شاخل بر بیت جران موا اور پا تھے بغیر رو ند سکا: " بناب ا بے قل وارکیا موتے ہیں ۔"

" بیلدار جرور ہوتے ہیں... کین آپ کو جرور والد کام ٹیل کرنا پڑے گا... وفر عی وفر کام کیل کرنا پڑے

" تب تو لميك ہے ... " ميں نے خوش وہ كركہا۔ خوش ہونے كى ايك وہہ يہ بھى تتى كديباں بوں كدكرانے يا سائيل كدكرائے كا مئلد فين تقا... ناؤن بال ، مال روا ہر واقع ہے اور يباں سے اعجمن والا كمر زيادہ دور فين فقا۔

اومر کموکمر صاحب لے ممتی جائی... پیرای اعد واعل اوا لا انہوں کے کہا: " مطاعمہ ساحب کو باالیمی-"

" بہت بہتر بناب!" جہرای ہے کہ کر ہاہر کال کہا ۔ جلد ہی ایک مولے سے صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کموکمر صاحب کو سلام کیا ، تو کموکمر صاحب نے کیا ۔ " جی ا بن میں بینے کر۔" " تو تبارے ہاں سائیل نیں ہے ۔" انبول نے پوچھا ۔ " جی نیں ۔"

" لیکن بیال آنے کے لیے سائنگل ضروری ہے ... بس تو لیٹ کر ویق ب... اور مارے بال مج سورے پہنچنا ضروری ہے ... کیونکد آخر ید ڈبل روٹی کی فیکٹری ہے۔"

" بى اچيا ... مين سائيل كا انظام كراول گا -"

" " بول ... ب تو فیک بے " انبول نے مطمئن ہو کر کہا ۔

غیر نے بھے اپنے ایک ماتحت کے حوالے کر دیا ... میں شام تک اس کے پاس رہا... فیکٹری میں بوکرماتھا ، وہ مجتنا رہا ... شام کو واپس لونا ۔ سائیکل کے سنتے نے پریشان کر رکھا تھا ... میں سیدھا آصف کے گھر ممیا ... وہ اپنی والدہ کے ساتھ دھرم پورہ میں کرائے کے مکان میں رہنا تھا ... اس نے بجھے پریشان دیکھا تو سخرایا: "کیا ہوا ا؟"

" تخواہ اتی روپ لے کی ... وہاں آنے جانے کے لیے سائیل مروری ہے ... فیجر صاحب کہتے ہیں ہی لیٹ کر دیق ہے ... اب اگر میں کرائے کی سائیل لوں... تو کم اذکم تمیں روپ ماہوار کرایے دیتا ہوگا ... سائیل شدلوں ... ہوں میں سر کروں تو بھی تمیں روپ ماہوار فریق ہوگا... اس طرن مرف پہائی روپ بی بھا کریں کے ... یہ ہے مسئلہ !"

آمف نے ماری بات من کر کیا:

" فيركول بات نيى ... من باركوكر صاحب ك باس جلے جلة إلى ""
" يكن في و من الله ي بائا ہے ."

" بھی فیکٹری کی ماازمت کا کیا فائدہ ... پہلاس روپ ماہوار ملیس سے۔ میں میاں صاحب سے راقد تکھوا لاتا ہوں، کھو کمر صاحب ضرور پکھ کریں سے ۔" بھی تھا کہ مجھے بھی ان پرمول کی ڈیوٹی دے دی گی ہے ... چند دن تک رحب اور گری میں اشتبارات اتارتا رہا ... پھر تھرا کر کھوکھر صاحب کے دفتر چا گیا ... انہوں نے دیکھا تو ہو چھا:

" آؤ اشتيان ! كيه آء "

" سر ... آپ نے مطا محمد صاحب کو ہدایت کی تھی کہ وہ مجھ وفتر میں بھالیں۔"

" بال بال... يل ف ان سے كبد ديا قا ... كيول كيا بات بـ" وو جدرداند انداز بيل بول ... آفر يل ان كرة بي دوست كي طرف س ان تك پنجا تقا۔

" وو جھ سے الدارول کا کام لے رہے ایل ... می سے شام مک دیواروں پر سے اشتہارات المارفے پڑتے ایل ۔"

من البين سام كرك چاد آيا... نه جائے كوكر صاحب في وظا محمد صاحب نے وظا محمد صاحب نے وظا محمد صاحب ہے وظا محمد صاحب ہے کہا ... وہ مجھے سے اراض ہو كے ... تاہم اس وان كے بعد البول في مجلم اردن كے ساتھ فيل بيجا ... وفتر ميں مخا ليا ... اب وہ مجھے طرح طرح سے تك كرنے كے ... ميں مبر كے كھونك مجرتا رہا ۔ المحمول ميں آئسو طرح طرح سے تك كرنے كے ... ميں مبر كے كھونك مجرتا رہا ۔ المحمول ميں آئسو آئسو اللہ علی ہے تھے ...

 " عطا محمد صاحب ... یہ بچہ میٹرک پاس ہے ... بیلداروں میں رکھ لیں... لیکن بٹھا لیں اپنے پاس دفتر میں ... کارکوں والے کام لیتے رہیں ۔" " بہتر سر۔" عطا محمد نے فوراً کہا ... پھر مجھ سے بولے : " آؤ میاں ۔"

یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئے... میں اور آصف بھی ان کے پیچے باہر آگئے۔ آصف تو بھی ساحب بھے اوپر باہر آگئے۔ آصف تو بھی سے ہاتھ طاکر رفست ہوا اور عطا محمد صاحب بھے اوپر والی منزل پر لے آئے ... ان کا دفتر یہاں تھا ... اپی کری پر بیٹے کر بولے :
" جمہیں بیلدار رکھ لیتے ہیں ... کل سے قبح آجایا کرو۔"
" جی اجھا!"

اب انہوں نے مجھ سے درخواست کلھوائی اور میزکی دراز میں رکھ لی... دو تین دن تک میں ان کے پاس دفتر میں بیشتا رہا ... انہوں نے مجھے کوئی کام نہ دیا... پھر کہنے گئے :

" میرے پاس تو کلرکوں والا یہاں کوئی کام ہے نہیں... تم بیلداروں کے ساتھ چلے جایا کرو۔"

بین کر میں بہت گجرایا ... میں نے کہا: "لیکن جناب ا کھو کھر صاحب..."

" بال بال انبول في كما تقا ... لين دفتر كى صورت ميل مجمتا مول ... تتبيل كي معلوم نبيل ... هر كرو نوكرى مل كني ... بيلدارول كى جگه كے ليے بيل وگ دعے كھاتے بيل ... تم منح سے بيلدارول كے ماتح جاؤ \_"

دوسرے دن مجھے بیلداروں کے ساتھ بھیج دیا گیا ... ان ونوں بیلداروں سے دیواروں پر لگائے گئے اشتہارات ازوائے جاتے تھے ... مجھے بھی دیواروں کے ساتھ سیرحی لگا کر اشتہارات اتار نے پڑے۔

بيلداد عام طورير ان يزه لوكول كو ركه جاتا تما ... اب مجه يه احماس

" ارے نہیں ... اس کی ضرورت نہیں ... کو ... نی جگہ پند آئی" " جی ہاں! اچھی ہے \_"

وہ مسكرا ويئے ... ادھر ميں سوچنے لگا، اب كيا كيوں ... شكريه ادا كرنے كے ليے آيا تھا ... وہ تو ادا كر چكا تھا ... كننے كے ليے اب ميرے پاس كيونيس تھا ... سوچا اجازت ليتا ہول ... ليكن مجر اجا تك اللہ تعالی نے ميرے سدے يہ الفاظ فكلوا ديے :

" سر! آپ خود بچوں کو پڑھاتے ہیں ... آپ نے ان کے لیے کوئی استاد نہیں رکھا ۔"

'' استاد تو ایک رکھا تھا ... لیکن اس بے جارے کو ٹی بی ہوگئی ہے ، ٹی بی کے مریض سے بجوں کونیس پڑھوایا جا سکنا ، اب کسی دوسرے استاد کی حلاش میں ہوں۔''

" مر ... مجھے بھی پڑھانے کا تجربہ ہے ۔" میں بے ساختہ کہ افعا۔
" اچھا ... وہ کیے ؟" ان کے لیج میں جرت تھی ۔
" اول تو میں اسکول میں گروپ مائیٹر رہا ہوں ... ووسرے بیکاری کے وثوں میں بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں۔ آپ جھے ایک موقع دے کر ویکھیں۔" میں نے دبی آواز میں کہا ۔

" اچھا تو اشتیاق اکل سے آجانا۔" انہوں نے کہا۔ میں بہت فوش ہوا۔ ڈاکٹر عبدالکیم کھوکھر صاحب پورے ہیلتھ ڈیپار ممنث میں بہت فیش ہوا۔ ڈاکٹر عبدالکیم کھوکھر صاحب پورے ہیلتھ ڈیپار ممنث کے انچارج تھے۔ ان کے گھر میں میرا روز کا آنا جانا ہوجاتا تو میرے لیے بہت کے انچارج بیدا ہونے کا امکان تھا۔ آسانیاں پیدا ہونے کا امکان تھا۔

合合合合合

چلا گیا ...وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے گئے : ''اشتیاق! نائب داردغہ کی ایک جگہ خالی ہوئی ہے ... کہو تو تمہیں دہاں لگا دیا جائے ''

" جی ضرور لگا دیں ۔" میں نے خوش ہو کر کہا ۔

'' اچھا درخواست لکھ دو ... اور یہ کیا ہے ... اچھا ... چھٹی کی درخواست ہے ... خمر ... دو دن کی چھٹی بھی منظور ، نائب داردغہ کے لیے درخواست بھی لکھ کر مجھے دے جاؤ اور چلے جاؤ۔''

میں بہت خوش ہوا ... اس وقت تک میں جان چکا تھا کہ نائب داروغہ
بیلداروں سے کام لیتا ہے ۔ سوچا، چلو اب بیلداروں سے کام لیا کروں گا ...
پوسٹر اتارنے کا خطرہ تو ختم ہوا ... اور کچھ تخواہ بھی بڑھ جائے گی ... چنانچہ
درخواست لکھ کر چلا گیا ... واپس آیا تو پتا چلا، نائب داروغہ بن چکا ہوں۔

نائب داردغہ کی ڈیوٹی سنجال تو سوچا ، کیوں نہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرآؤں ... درنہ دو کیا سوچیں کے کہ کیما آدی ہے ... اتنا بھی نہیں کیا کہ شکریہ ہی ادا کر دیتا ۔ مجھے ان کا گھر معلوم تھا ... دو تین بارکی کام سے دہاں جا چکا تھا۔ دو سنت گر میں ہوتا سکھ ردڈ پر رہتے تھے ... ان کے دردازے پر پہنچا ۔ محنی بجائی تو ایک بارہ تیرہ سالہ لڑکا باہر آیا ... میں نے اسے اپنا نام بتایا ادر کہا :

" ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے ۔"

اس نے اندر جا کر میرا نام بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اندر بلوا لیا۔ اندر پہنچا ... ڈاکٹر صاحب اس وقت اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے ...ان میں وہ لڑکا بھی تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا:

" آؤ اشتیان! کیے آئے ۔" " بی آپ کا شکریہ ادا کرنے ... آپ نے مجھ پر اتن مہر بانی کی ہے۔"

اسر کے یں اکل سے باقامدہ آیا کریں۔" " بى بېت بېتر ا " يى بېي نوش بوكيا ـ

اس طرح مجھ پر کی عد تک بے قری کے دن آئے۔ ب دوز گاری کی يريشاني دور مولي يخواد اكرچه نائب دارونه كي بحي زيادو شيس حي، ليكن اب يايشاني فييس راى تحى \_ واكثر صاحب بهت مهربان انسان ابت اوك ، ان كى يكم محى ميرا بہت خیال رکھے لکیں۔ انہوں نے یہاں تک کر دیا:

" ماسر صاحب! اب آب وروازے کی ممنی نه بجایا کریں ... ایے بی اندرآجایا کریں ۔"

وه حائ بلک وقيره بحي مجھ بجواتي تھي ۔ واکز صاحب بحي اب مجھے ماسر صاحب کنے گے تھے ... پہلے اثنیاق کرد کر دائے تے ... لین جب ے ان کے بچوں کو پڑھا مرون کیا ، اس کے بعد انہوں نے پھر محے ام ند يكارا... بميشد ماسر صاحب على كها ، يمراة ال يوب كران كالي يم ماسر صاحب بن كما ... ب مجه ماسر صاحب كن مل ... بر دوز كا أنا جنا جو ہو گیا تھا ... مجھے اول لکنے لگا تھا جسے میں بھی اس کمر کا ایک فرو ہول۔

اب مجر لکھنا شروع کر ویا۔ انٹی دول کرائی ے ایک رسالہ شائع ہوہ شروع ہوا۔ اس کا نام مابنامہ افسانہ تھا ... می نے ایک اشال سے افعا کر اسے ویکھا ... اس میں صرف افسانے تھے۔ افسانوں کے علاوہ بچر بجی نیس قنا۔ ایک افساشه الاؤ لكها ااور انبيل بجيج ويا ... وو ماه بعد بي افسانه شاكع اوكيا- اب ميري پاس افساند ارسال كرنے كے ليے تين جار رسالے ہو گا ... بھى كى رسالے میں افسائے لکھ دیتا تو مجی سی میں ... خورشید اور ماموں نذیر احد آقم صاحب کو تَوْ افسانے وکھانے کا معمول تھا ہی ... اب سوچا، کو کھر صاحب کو بھی کوئی افسانہ روحوانا جاہے۔ یں نے سارہ وانجے یں شائع ہونے والا ایک افسانہ انہیں وكايار داكر ماحب قدرے اولى دون ركتے في ... افعال ياه كر ببت فول

دوسرے ون شام یا فی بج میں پڑھانے کے لیے پہنے کیا ... میں نے دستك دى تو ان كا وى بينا دروازه كحولنے كے ليے آيا۔ وہ مجھے ڈاكٹر صاحب كے پاس لے گیا ... اوپر والی منزل پر ان کے کرے کے ساتھ بی دوسرا کمرہ تھا، ورمیان میں دروازہ کما تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے گرم جوثی سے ہاتھ مایا ۔ پھر بچوں ے تعارف کرایا۔

ڈاکٹر صاحب کے چھ بچے تھے ... ان میں بڑے صاحب زادے اور صاحب زادى تو كالج مين زيرتعليم تح ... باقى چار ... عبدالحفيظ ، عبدالسعيد ، طلعت جیں اور عبدالجلیل اسکولوں میں پڑھ رہے تھ ، چنانچہ ان چاروں کو پڑھانے کی ذمے داری مجھے سونی گئی ... یہ چارول پانچویں جماعت سے آٹھویں جماعت تک کے طالب علم تھے۔

ڈاکٹر صاحب ان سے تعارف کرانے اور ان کی کتابیں دکھانے کے بعد این کرے میں چلے گئے۔ اور میں نے پڑھا نا شروع کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب ساتھ والے کرے میں وروازہ ذرا سا کول کر جھے پڑھاتے ہوئے بغور س رہے ہیں، میں تقریباً دو محظ بعد فارغ ہوا ... کری سے اٹھا اور بچوں سے اجازت لے رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور کھوکھر صاحب اندر آگئے ... وہ بہت خوش نظر آرے تے ... میرے کدھے پر چکی دیتے ہوئے کہنے گئے: " بہت خوب! آپ تو بہت ماہر ہیں پڑھانے میں ... اب آپ ان کے

يو ع ... كخ كله:

" ماطر صاحب! آپ او چھے رسم بیں ۔"

من شرما حميا - اب يه ميرا معمول بن حميا ... شائع موف والا براضان انیس دکھاتااور وہ اے پڑھتے۔ خورشید اور مامول نذیر احمد صاحب کو بھی دکھاتا تھا ... وو بھی خوشی خلاہر کرتے۔

ان ونول جن اولي رسالول مين افسائے شائع جوئے تھے ۔ ان كے نام یه بی ، انسانه ، تخلیق ، بیسوی صدی ، اردو دانجست ، سیاره دانجست ، حور ، ادلی دنیا ، فنون روزنامہ امروز کے اولی ایڈیشن میں بھی افسائے شائع ہوئے ۔

" تكليق" اظهر جاويد صاحب في شروع كيا تقا- انبول في سياره (الجسف كو چيوژ ديا تما اور اپنا ادبي پر چه شروع كر ليا تما ... اظهر جاويد تو مجھے پہلے بى جائے تھے، لبذا افسانوں کا مطالبہ کرنے کے ... اب می نے مع کو افسانے بھیجا يندكر دية ... كيونك اس كا مقام ادب كي دنيا من نيس تها ... بس ان ادبي يرجول كو افسائ بيجار إادر الحدالله وه شائع موت علے مكار

ڈاکٹرعبراکلیم کوکر صاحب ان افسانوں کی وجہ سے اب جھ سے بہت زیادہ متاثر ہو یکے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا:

" اشتیا ق سینوی البیم کا کورس کر لو ... حمین سینوی البیم لا دی مے .. " بى بېتر! كرلون كاپيركورى جى\_"

" الجي بات ب ... اب جب اس كاس ك دافظ شروع مول ك تو واخله ولوا دول گا ... اس طرح تم سينزى البكر لگ جاؤ م \_" " بى بهت بهتر !" يى خوش بوكيا \_

چھ ماہ بعد ہی سینری انہار کااس کے واقعے کا اشتہار شائع ہو گیا ۔ کوکر صاحب نے مجھ سے درخواست لکھوائی اور اس طرح ان کے ذریع مجھے اس کاس می واخلی میا

سيفرى المنهار كلال بدا وواروا ي واقع بأن الان الإ أورادي وافي بن جوتی حقی ... اب وبال جانے کا مند بیدا جوا ... ایمی تند تو سائل نے افر اوم عل ريا ها ... ايك ياني ماكل فريدى ... ماكل قريدى ... عودى 3 سائل چاد جاد مي فيل قاء ال دار د الله على ماكل الله من م الكل الله وقي هي ... عن من مور مراكل جائ كي من كرة ... ايك باي الا عدى سكمائ كم سلط عن مدوكرة قا ... جمونا قد دون كي ديد عدى ما كال جلد نه عيچه سكا ... كل بارگرا ، لاتو ل وفيرو ي چينس گليس ... ليمان اعزيار آريت موت سائنگل چانا سكوى كيا ... اب سندى البكر كان ش جانا أسان دوكيا -

ان وقول میں لوباری میں رہتا تا ... رہاے مازمت چھرمے کے بعد مشاق صاحب نے لکری اور کو کے کی آزمت پر رکوا ویا تھا ... ایکن وہاں بھی من دو سال گزار سكا قا... اس ك بعد ريات ك كوارز من ريد كا كول جوار فيس رو كيا قنا اور يول مجى اب يس ميريل كار يوريش يس مازم و يك قاران لے وہ چیوٹا سا کروچیوڑ کر اوباری میں کرائے کی ایک جگہ میں رہنے لگا تھا ...اس طرح ربلوے کو ارٹرز چیوٹ گئے ... ان کوارٹرول میں رہنے والول سے جو محبت اور ہمرردی ملی تھی ... آج مجی یاد ہے ...

وہاں ایک خاتون تھیں... انبیں جب با چا کد مشاق احمد ساحب کے محالی بہنوں کو ایک نوجوان برحاتا ہے تو میرے یاس آئی تھیں۔ کہنے گی:

" میرے بچوں کو بھی پڑھا دیا کریں ..."

" من الكار شركر سكا ... وه خاتون اس قدر مجت والى ثابت بوكي كد كيا متاؤل... لیکن بہر حال کوارٹرز کی رہائش مجھے اپنی نئی ماازمت کے بعد چھوڑ ہی يدى ... اور كر بحى كيا سكنا تفا ... بيد لوگ اب بحى ياد آجات بين -

اب جب كديس سينفرى النيكؤ كورس كر ربا تها اور اس سليل بي وفتر س مجھے چھٹی دے دی گئی تھی ... تو فرمت مجھے خوب میسر آگئی تھی ... دوپیرے پہلے و سیکن میں تو نہا دھو کر آیا ہوں ۔ " میں نے اور زیادہ بھٹا کہ کہا ۔
" میہ تو حال ہے ... محاورے کی زبان کھتے نہیں ... چلے میں اول لکھنے ۔ "
" ہاں چلا ہول ... تم و کھے لیمنا ... میں اول لکھ لوں گا ان شاہ اللہ ! "
" جب لکھ لو ... تو مجھے بتانا ... مجر شاباش دے دوں گا ۔ " وو شونی ہے
انز آئی تھی ... روئی مجمی نہیں رعی تھی ... مجھے فصر آیا اور میں وہاں سے چلا آیا ...

ناول پر کام تقریباً ایک ماہ جاری رہا اور آفر تقریباً تمن سوسفات کا ناول اور آفر تقریباً تمن سوسفات کا ناول سیار ہو حمیا ... میں نے اس کا نام" منزل انہیں کی" رکھا ۔

اب جوٹمی ناول تیار ہوا ،میں مسودہ دکھانے ماسر نذر احمہ صاحب کے محمر چنچے حمیا ... وہ گھر میں موجود تھے ... میں نے انہیں سلام کیا اور مثلا: "مامول جان! میں نے ایک ناول کھا ہے ۔"

ود جو ایک دم فضول جوگا۔" خورشید پاس جلی آئی... رولی اس روز مانے

کہاں تھی ۔ " بڑی بات خورشید۔" انہوں نے اسے محورا... وومسرا وی اور اول افعی:

" جی احجار" " فمک ہے اشتیاق ! میں اسے دیکھوں گا ... خورشید تم بھی پڑھ کر " فمک ہے اشتیاق ! میں اتن کوشش کر رہا ہے ... ہمیں اس کی ویکھنا ... یہ بچارہ لکھنے کے میدان میں اتن کوشش کر رہا ہے ... ہمیں اس کی

حوصلہ افزالی کرنی جائے۔" حوصلہ افزالی کرنی جاہے !" اس کا انداز اب بھی نداق الرائے ." اس کا انداز اب بھی نداق الرائے

والا تھا ۔ میں نے پروا نہ کی... اور مسودہ وہیں چپوڑ کر علا آیا ... اس دوران میری نظریں روبی کی حاش میں بھکتی رہی تھیں... چند دن بعد میا ۔ میری نظریں روبی کی حاش میں بھلا ہے ... امچا ہے ... اب تم کیا سمجے ہو ۔" " مسودہ میں نے ویکھا ہے ... امچا ہے ... اب تم کیا سمجے ہو۔" الشى ئيوك آف بالى جين سے آجاتا ... اور افسانه شروع كر ويتا ... شام كو كوكر صاحب كے بال برهانے چلا جاتا ... فرصت كے ان دنول ميں بيد بات سوجمى : " بہت افسانے لكھ ليے ... كيول نه اب ايك ناول لكھا جائے ."

اس عمر میں بوں بھی ہر نوجوان پر رومانی خیالات سوار رہتے ہیں، میں بھی ان خیالات سوار رہتے ہیں، میں بھی ان خیالات سے فارغ نہیں تھا ... یہ مجھ پر بھی سوار رہتے تھے ... رومانی ناول کا خیال آنے پر میں شاہ عالمی گیا ... لوہاری سے شاہ عالمی زیاوہ وورنہیں ، پھر اگر گھیوں کے اندر سے فکل جائیں تو اور بھی نزدیک ہو جاتا ہے ... سو میں گھیوں میں سے فکل کر شاہ عالمی چلا جاتا تھا ... ویسے بھی اس طرف کو جاتا ہی پرتا تھا ... ویسے بھی اس طرف کو جاتا ہی پرتا تھا ... ویسے بھی اس طرف کو جاتا ہی پرتا تھا ... کھانے کا معمول اب بھی تھا ... دوپہر کا کھانا اس طیم والے سے کھا لیتا تھا ... کھانے کا معمول اب بھی آنے کی روثی ایک آنے کا طیم ... یا ایک آنے کے چنے یا ایک آنے کی روثی۔

ہامول نذریے احمد کے ہال پہنچا تو وہ موجود نہیں تھے ... خورشید اپنی والدہ، بھن اور بھائی اور روبی کے ساتھ موجو دہمی :

" سنو... میں نے ناول لکھنے کا لیکا ارادہ کر لیا ہے ... اس سلسلے میں مجھے مخورہ دو ۔"

وه چپوٹے ہی بولی :

" ميرا بهلامشوره تويه بكد باكل ند بنو"

" اور تہارا دوسرا مفورہ کیا ہے ۔" میں نے جل کر کہا۔

" دومرا مثورہ یہ ہے کہ اس مجوت کوسرے اتار دو۔" وہ بنی ۔

" مطلب سے کہ تم ہے کی کام کے مشورے کی کوئی امید نہیں ، فیر میں روبی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔"

" کہہ جو دیا ... ناول لکھنا تہارے بس کا روگ نیس ... منہ وحو رکو ... عنواری رول اس معالم من کیا مشورہ دے گی ۔"

0

الله الحرال على 4 معمل بري الله وقد المواد أبت عالم موری کیٹ کے اندر ایک اند رہ ہان کھ سکی تحق سائ میں ان می ان اللہ ساتھ ۔ میں نے اپنا نام کی تصوبی میں باپ بھی فیان کی صرف ہے۔ ان سے كرك التوملي كرب المريزه أسري المان عالم المساحة "اب\$ پيداد د ده الله الله وکان در الحرار بر الحرار کے کا کر ان اور الحراق كا يا بال آنا ( المركل إه يقد يسان ١٥٠٠ عنه كا "مي مراني اين ماني که ايا بايا مخالج ايا سانه معمو ب کہ جاسوی عاول تھنے والے ور وائے ایکی جی المحقر آباد ۔ اوران سے تعلی اللہ ... اور اگریزی sec کے آئے ہی کے کے این ... با بھی جی طب سے والے بین سامل اکاف ترخی میں شیخے کا باز رسلم میں بھیں ونیو و کے جائیں ناولوں میں شیم فوزی اور عداق صین صد فی سے ایس جی ۔۔۔۔ روداري وعال كرفيل ساكها الله ليك ب ... اكره الد أورق اور فها رائز تن وما باه هذا معاله ... یں نے ا<sub>ن ا</sub>عرب کے جمل ڈرڈ کے ۔۔ ن شان کے جس کے ک

مامول جان مجھے دیکھ کر بولے۔

" میں چاہتا ہوں... آپ اس کے سلط میں کسی پباشر سے بات کریں ... تاکہ دد اس مودے کو پڑھ کر دیں۔ "
... تاکہ دد اس مودے کو پڑھ کر دیکے لیں... ادر پند آجائے تو شائع کر دیں۔ "
دیکھو اشتیاق ! میری جن پباشر صاحب سے ملیک سلیک ہے ... دو مرف دری کتب چھاہتے ہیں ۔ یہ نادل دفیرہ ان کی لائن نہیں ہے ... دیے ہی حمیل ایک دوست کے پاس بھیجا ہوں... اس کے پچھ پباشروں سے تعلقات ہیں ... دو شام کھ کر سکے۔ "

" محک ہے ۔آپ اپنے دوست کے نام رقعہ لکھ دیں ... می مسودہ کے کر ان کے پاس چلا جاتا ہوں ۔"

انہوں نے رقعہ لکھ دیا ... اپنے دوست کا پتا بھی لکھ دیا۔ میں نے جا کر ملاقات کی ... مسودے کے بارے میں بتایا ... اس کے چیرے پر کوئی دفچیں کے آثار نظر نہ آئے... مجھے یوں لگا جیسے ماموں نے مجھے کی غلط آدی کے پاس بھیج دیا ہے ... میں افعا ادر مسودہ افعا کر باہر آگیا ...

دوسرے دن ماموں نذیر احد نے پوچھا: " بان! کیا بنا؟"

" وو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ۔"
" چھوڑو... دفع کرو... اللہ تعالی کوئی اور سبب بنا ویں گے ۔"
میں نے مالع سانہ انداز میں مسودہ الماری میں رکھ دیا ... خورشید کو بتا چلا
تو گئی چھیڑنے ... روبی کی آتھوں میں البتہ ہمدردی تھی ... میں نے سر کو جھنگ دیا
... اور کرتا بھی کیا۔

**☆☆☆☆☆** 

کر دی۔ فہرست تیار ہوگئی تو اس کے پاس لے گیا ... اس نے فہرست کو دیکھا تو بہت خوش ہوا... اس دن کے بعد میری اس سے بہت اچھی طیک سلیک ہوگئی ... وہ میرا بہت لحاظ کرنے لگا ... ائن صفی، اکرم الد آبادی یا اظہار اثر میں جس کا بھی نیا ناول آتا تو وہ پہلے مجھے دیتا ۔

اس طرح میں نے اس لائبریری کو بھی جاٹا شروع کیا ... دوسری طرف ناول اس منزل انہیں ملی اس کا ایجی تک کچھ نہیں بنا تھا ... سیارہ ڈائجسٹ وغیرہ کو البتد افسانے بھیجتا رہتا تھا...

ایسے میں، میں نے سارہ ڈائجٹ کے مدیر کو ایک خط لکھا ... اپناتھارف کرایا ... اپنی کہانیوں اور افسانوں کے بارے میں بتایا اور یہ لکھا کہ اس وقت تک سو کے قریب کہانیاں اور افسانے شائع ہو چکے ہیں ... لبندا اگر آپ کے اوارے میں سمی پروف ریڈر کی ضرورت ہو تو میری خدمات عاضر ہیں ... جمھے پروف ریڈگ کا تجربہ ہے ... دری کتب کی پروف ریڈگ کرتا رہا ہوں ۔"

ر اس خط کے جواب میں سیارہ ڈائجسٹ کے مریم مقبول جہا تھیر کا خط مجھے ملا تھا ... انہوں نے لکھا تھا :

" وفتر آكر جھ ے ل لين -"

میں ان سے ملا ... تو انہوں نے سیارہ ڈائجسٹ کا کتابت شدہ ایک سفیہ مجھے دیا اور کہنے گئے:

" يد پروف ريد گل كر كے وكھا كمي -"

یہ روف رید ملک رہے ہوئے گا۔ میں نے اس صفح کی روف رید گگ کر کے انہیں وکھا یا ... انہوں نے

ویکھا تو سرہلا دیا:
" محکے ہے ... آپ روزانہ دو گھنے کے لیے آجایا کریں ... کمپوزشدہ اس محکے کے ایا کریں اور میرے نائب ... حجنے صفحات آپ کر سکیں ... ان کی پروف ریڈنگ کر دیا کریں اور میرے نائب ... ابوضیا اقبال کو دے دیا کریں ... ہم آپ کو ایک سوروپے ماہوار دیا کریں گے۔"

سے، لین ابن صفی کے پائے کے نہیں ... لیکن مجبوری کی حالت میں بیہ ناول بھی پڑھ ڈالے ، کیونکہ ابن صفی کے پڑھے ہوئے ناولوں سے بیہ نہ پڑھے ہوئے بہتر سے ... ان دونوں مصنفوں کے ناول ختم ہوگئے تو اگا تھا کرٹی کے ناولوں کے ترجے شروع کر ڈالے ... اگا تھا کرٹی کے ناول سے جار سو صفات کا تھا ... ہر ناول تین سو سے چار سو صفات کا تھا ... ہی ناول کانی ختک انداز کے تھے ... ان میں بہت آ بہتہ انداز میں سراغ رسانی تھی ... لیکن نجر بھی میں نے بیہ ناول پڑھ ڈالے ... ارل سٹینے میں سراغ رسانی تھی ... ایک جاری کے ناول پڑھ ڈالے ... ارل سٹینے گارڈز کو بھی پڑھا ... نجر تیم جازی کے ناول پڑھے ... اس طرح میں نے اس مخص کی تویا پوری لا ہریری چائے ماری ... ایک دن وہ کہنے لگا:

" دل محمد روڈ پر ایک بہت بوی لائبریری ہے ... اس کے پاس میری نبت کی گنا زیادہ کتابیں ہیں ... آپ کو وہاں سے ایسے بہت سے ناول مل جا کیں کے جو آپ اب تک نبیں پڑھ سکے۔"

میں نے اس کا شکریہ اوا کیا ... اور سیدھا دل محد روڈ پہنچا... جلد ہی اس لائبریری تک کینچنے میں کامیاب ہوگیا ... میں نے وہاں بطور صانت پچاس روپ جمع کروائے اور ناول شروع کر دیئے ... یہاں واقعی موری گیٹ والی لائبریری کی نسبت زیادہ کتب تھیں... اب میں اس لائبریری پر شروع ہو گیا ... دھڑا دھڑ کتب پڑھنے لگا... اس لائبریری والے نے دو تمن فہریس بنائی ہوئی موری سین نائی ہوئی میں تھی ... لیعن خروف جبی کے اعتبار سے نہیں تھی ... لیعن خروف جبی کے اعتبار سے نہیں تھی ... لیعن خروف جبی کے اعتبار سے نہیں تھی ... اس طرح کتاب تلاش کرنے میں بہت دیر لگتی تھی۔ ایک ون شک

" آپ پند کریں تو میں آپ کی لائبریری کی فہرست نے سرے سے ترتیب دے دول ... اس طرح کتاب اللاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی ۔"
" اس سے اچھی ہات اور کیا ہو علق ہے ۔"
میں اس کی فہرست گر لے گیا اور کئی دن لگا کر ایک کمل فہرست تیار

كك ... كچونبيل ـ "

" میں نے کہا تھا تا ... او فجی ہواؤں میں نہ اڑا کرو۔" وو بولی۔
" الیمی کوئی ہات نہیں خورشید ... کوئی انسان کمی کے ساتھ رہتا ہے ...
افستا میشتا ہے تو کسی حد تک اس سے انس ہوجاتا ہے ... ہم ایک جانور کو پالتے
ہیں تو اس سے انس بھی ہوجاتا ہے ... رولی تو مجر ایک انسان تحی۔"

" محمک کہتے ہو ... اب روئی ووٹی کی ہاتیں فتم ... مجھ سے میری ہاتیں اور "

'' اوہ امپھا۔'' میں بنس دیا۔ اس طرح روبی جس طرح آئی تھی … ای طرح اس گھرے رفصت

ہوگئی۔

\*\*\*

" بی بہت اچھا! میں کل سے آجاؤں گا ۔" میں نے خوش ہو کر کہا ... کیونکہ اب تک میونیل کارپوریشن سے بھی تخواہ 97روپ ملتی تھی ... جب کہ سیارہ والے صرف دو مکھنے میں ایک سوروپ دیتے ... خوش ند ہوتا تو کیا کرتا۔

اس طرح میں نے سیارہ ڈانجسٹ میں پروف ریڈنگ کا کام شروع کیا... اس دوران ابو ضیا اقبال کو تن چار افسانے وہی دن وغیرہ لکھ کر دیے تھے۔

ابوضا اقبال صاحب کو وہ افسانے پند آئے اور انہوں نے فورا شامل اشاعت کر دیے ... ان سے اب اچھی علیک سلیک ہوگئی ... اب میرے معمولات کھ اس طرح ہتے ، مبح میونیل کارپوریش کی ڈیوٹی دیتا . . . اس وقت تک سینری انسکنز کلاس پوری ہو چکی تھی ... میں اس کا امتحان دے چکا تھا ، اس لیے پھر سے ڈیوٹی شروع ہوگئی تھی ... دہاں سے سیدھا سیارہ ڈا بجسٹ جاتا۔ دو گھنے دہاں کام کرکے بازار سے کھانا کھاتا ... اسٹیٹ بنک کے پاس ایک چھولوں والا بیشتا تھا۔ اس کے چھولے بہت اجھے تھے... بس وہیں سے چنوں سے روٹی کھا لیتا تھا۔ گر آکر پچھو کھنے بیٹے جاتا اور شام کو کھوکھر صاحب کے ہاں چلا جاتا ... اس طرح تمام دن کام کرتے گزر جاتا۔

ائبی دنوں میں ایک دن خورشید کے محر عمیا تو روبی نظر نہ آئی ... میں نے خورشید سے بوجھا:

" آج روبی صاحبه نظر نبین آر ہیں۔"

"اب دہ خبیں نظر آئے گی بھی نبیں ... اس کے والد کو سرکاری طور پر
ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے ... وہ اپنی فیلی سمیت جا چکے ہیں ... بجر بھو!"
ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے ... وہ اپنی فیلی سمیت جا چکے ہیں ... بجر بھو!"
میں جیرت زدہ رہ گیا ... روبی اس طرح اس گھر سے رخصت ہوجائے گی
... میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا ... لیکن یہ زندگی ہے ... اس میں نہ جانے کیا کچھے
ہیں آتا ہے ... موید بھی ہوا ...

"كيام يخ لكي؟"

اس طرح ہم سب نے تیاری شروع کر دی ... اس زبانے ہی شادی بیاہ استے مشکل نہیں ہے جس قدر آئ ہوگئ ہیں ... ند اس قدر تیاریوں کی ضرورت ہوتی تھی نہ کے دھی کی ... سادگ سے زیادہ تر شادیاں ہوتی تھیں ... نیم کا رشتہ پھوپھی زاد سے طے ہوا تھا ... سوچھ باہ بعد ہم نے یہ شادی کر دی ... اس کے چند دن بعد جب میں نے ہمنگ کا چکر لگایا تو والدہ پھر جھے پکڑ کر بیٹے اس کے چند دن بعد جب میں نے ہمنگ کا چکر لگایا تو والدہ پھر جھے پکڑ کر بیٹے گئیں :

" وکیکو میٹا ... حمین بتا ہے ، ... میں اب بیار رہنے گی ہوں ... تمہارے ابا جان نے ایک ڈاکٹر سے چیک کرایا تھا ... ان کا کہنا ہے کہ مجھے ٹی لی ہوگئی ہے۔"

" كيا ... نبيل -" من وحك س رو كيا -

" ہاں بیٹا ... لیکن اس میں قرکی کیا بات ہے ... میں بھٹی زندگی کے کر آئی ہوں ... وہی بیاں جیوں گی تا ... اس سے زیادہ تو جینے سے رہی ... لبندا تم میری قر چھوڑو اور اپنی شادی کی بات کرو ۔"

یں شاوی کر لینا ... میر سوی کر میں کے جسمہ "اس بار میں لاہور سے آؤں گا تو آپ کو بنا دوں گا ۔" "اچھی بات ہے ... کیا میں حمہیں ان کے نام بنا دول ۔"

" جي بنا دين -"

0

ائمی دنوں زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے جھنگ پہنچا تو والدہ نے مجھے سینے سے لگا لیا ... کہنے لگیں :

" اب تو تم اچھ ملازم ہو گئے ہو ... تخواہ بھی پہلے سے بہتر ہوگئ ہے ... لہذا ہم سوچ رہے اب اب تہاری شادی کر دیں ۔"

" جی ... میری شادی \_ میں دھک سے رہ گیا ... اس پہلو پر زندگی کے جمیلوں نے سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی ... اب والدہ نے بات کی تو خیال آیا... پھر میں فورا ہی سنجل گیا:

" لیکن مال! پہلے میں اپنی بہن کی شادی کروں گا ... بہن جھ سے تین سال چھوٹی ضرور ہے لیکن پہلے ہم اس فرض سے سبدوش ہو تا پند کریں ہے ...
" تم فے یہ کہ کر میرا جی خوش کر دیا ... میں یہی سنتا چاہتی تھی ...
تہمارے پھوپھا بھی جلد شادی کر دیتا چاہتے ہیں ... لبذا اگر تم کوشش کرو ... تو سیم کی شادی تو ہم چھ ماو میں ہی کر دیں گے ... اس کے بعد تمہاری باری آئے گی ... تی اس کے بعد تمہاری باری آئے گی ... تی اس کے بعد تمہاری باری آئے گی ... تی کہو تو تمہیں وہیں کوشش کریں گے ... تو ہم جیس کوشش کریں گے ... تو ہم بیتا دو کہ میں تمہار ارشتہ لے کر کہاں جادی ... تو ہم وہیں کوشش کریں گے ... ورضہ میری نظر میں دو تین لڑکیاں ہیں ... کہو تو تمہیں بتادوں ۔"

" جی ابھی نیں ... پہلے ہم شیم کی شادی کریں ہے ۔"

وو شیل ... جموف " ال نے بس کر کہا ... پھر یک وم جمید ہوت موتے کہنے گی: " بان كيا كبدر عقم ؟" " مين كهدر بالحا ... من اني إت نير كراون كا ... '' كون ك اين بات ... تهبارى تو سب باتمي ابن بوتى بين بين ا نے شوخ کیج میں کہا۔ " ليكن آج من جو بات كرف جلا بول ... وو من في بيلي بحى نين كى " ميرے ليج من بجيدگ سك آلى-" ارے ارے ... تم تو عجیرہ ہو گے ... فحرق ب ... ایک محل کیا " ميرى والدو ميرى شادى كر دينا جائتى إن -" " ارے واو ... بياتو بہت خوشي كى بات بے -" وو واقعي بے تماشہ خوش نظر آئی اور مجھے ایک دھکا سالگا ، نہ جانے کیوں-" تو شهبیں بیہ جان کر خوش ہوئی۔" وو تمہاری شاوی ہو اور میں خوش نہ بول ... یہ کیے مکن ہے۔" " مج كبدراي جو يه من في ايك اود كوشش كى -" باكين... اس من جوت بحلاكبان ي آئ اي في اس في جرت ظاہر کی۔ د الحجى بات ہے... جب میری والدو جبال کہتی جی... وہاں بال کہہ " كيا مطلب ... كياتم افي شادى كهيما افي مرضى عررة وإحج بو" ويتا ہول ... فحيك ب -" " أكرتم كبو ... تم اجازت دو... تر ..." " بان بان ... كورك كيون على ... كمدود ... جوكينا فإستح مو ...

انبول نے تین لڑکیوں اور ان کے گھر انوں کے بارے میں بتا دیا ... تنول الزكيال جانى پيچانى تھيں۔ برادرى كى تھيں ... بلكه قريبى رشتے دارياں تھي ... چنانچہ نام س کر میں نے کہا: " میں سوچ کر بتا دوں گا ... ویسے میں اگر میں کی چوتھی اوک کا نام

اول تو آب كوكوئي اعتراض تو نبين موكا يـ"

" مجھے تو خوشی ہوگی ... میں تو جاہتی ہوں ... تہاری شادی وہاں ہو ... جال تم جابو-" مال نے خوش ہو کر کہا۔

سبحی کی ماکیں شفق اور مہرمان ہوتی ہیں ... میری والدہ بھی تمام ماؤں كى طرح مجه ير حد دري مهر بان تحين :

" فحیک ہے ای ... میں غور کرنے کے بعد آپ کو بتا دول گا ... یا تو ان تین میں سے ایک نام بنا دوں گا ... یا چوتی لاک کا "

مال نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا ... میری پیشانی پر بوسہ دیا ... اور پھر میں لاہور چلا آیا ... دوسرے دن شام کو میں مامول نذیر احد آثم کے گر پہنے گیا ... میرے اندر آندھیاں چل ربی تھیں ... آج مجھے اپنی زندگی کی اہم رین بات خورشید سے کرنی تھی ... اللہ کی شان کہ خورشید گھر میں تنہا تھی ... اس کے

" خرتو ب ... آج گريس اکيلي مو " " سب كين نه كين گا موع بين " " اورتم كيول نبيل كئيل -" ميل في اس كى طرف ديكها -" عرب را على ورد ب " " اوه ! تب أو تم آرام كرو ... مين اپني بات كل كر لول كا ي" " سركا درد تو حميس ديجية على جاتا رباب-" وومسرائي-" واقعی۔" میں نے جیران ہو کر کہا ۔

بی<sub>ن</sub>متکرایا - میرے بونٹ ملے:

" يوس كر خوفي مولى يورك مرت لديم الركا يد درامل إن صرف يد ہے كد ميں نے سوچا ... كتا عرى طرف ساكا دارا در جا اور تم ول من يو ند كهو ... اثنتياق ن مح باجها تك نين يون مراب بونے کے ناطے... اے پوچمنا تو جانے تھا... کیا تر بھے ہے شادی کروگی ... تم نے تو پوچھا تک نیس ... بس ... من نے اس لیے پوچھایا۔" و اور می فرمهی صاف بنا و ا ..."

" بال بالكل ... ليكن بم الشح دوست بي اور ربي ك." " بان! كيون نبين ـ"

بيه بات چيت بس يبين فتم بو گڼي

جھنگ جانے کے وان آئے تو میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا ... والدو نے چھومنے ہی یو چھا:

" اشتياق اتم نے كيا فيعلد كيا ـ"

" جو فيصله آپ کريں گي... وي بهتر ہو گا ۔"

'' بس تو ... ہم تمہارا رشتہ تمہارے تایا کے تحر لے جاتے ہیں ... وہ

يبلي بي خوابش مند بين -"

" جي محک ہے۔"

اس کے بعد جب میں جھنگ گیا تو والدہ نے مجھے بتایا:

" رشته طے ہو گیا ہے ...اور تمبارے تایا ... جلد شادی کر دینا جاتے

ىيں... خىمبىن كوئى اعتراض تو نبيں ـ<sup>"</sup>

'' جی نہیں ... اعتراض کیا۔''

مچر شادی کی تاریخ طے ہو گی ... میں نے خورشید کو یہ اطلاع دے

دی... اس نے فورا کہا:

میں بڑا نبیں مانوں گی ۔" اس نے جلدی جلد ی کہا۔

دول-

" أكرتم كو ... " ال لمح محم افي آواز دوركى ويائ سے آتى محسول ہوگی... مجھے بول لگا جیسے میری آواز میری اپنی نہ ہو پرائی ہوگئی ہو ...وہ آواز جس کا مجھ سے پیدائش سے لے کر آج تک تعلق تھا ... جو میری اپنی تھی ... خالص اپنی... آج وہ آواز میری نہیں رہی تھی... اس نے میرا ساتھ مچوڑ دیا تھا ... لیکن میں کیا کر سکتا تھا ... میرے پاس کوئی دوسری آواز تھی بھی تو نہیں ... وی آواز مجھے منہ سے نکالنی یڑی... اس وقت آواز بہت بھاری ہوگئ... بہت بھاری بوجه تلے دب من من منول بوجه تلے ... اس وقت اس سے بيد الفاظ فكلے:

ود تم كبو تو خورشيد ... من مامول جان اور امى جان كو يبال بيجيج

من كهه بي كيا ... نه جائے مجھے كہنے كے ليے كتنا زور نگانا پرا تھا ... اور ال كے بعد ميں خاموش ہو گيا ... كيونكه اس كے بعد ميرے ياس كہنے كے ليے ره بي كيا كيا تقا ... مجه مين اس كي طرف ويكف كي جمت بحي نبيس ره كي تقي، كيونكه اس کی آنکھوں سے میں اس کا جواب صاف پڑھ لیتا... لیکن مجھ میں اتی ہمت بھی نبین تھی... آخر اس کی آواز سنائی دی :

" میں نے آج تک اس پہلو سے نہیں سوچا ... تم میرے بچپن کے دوست خرور ہو ... اور اس میں بھی شک نہیں کہ بہت اجھے دوست ہو ... لیکن جہاں تک شادی کا تعلق ہے ... اس پہلو سے تم سوچو بھی نہیں۔ میری بمیشہ بیہ آرزو رعی ہے کہ میری شادی کی مالدار آدمی سے ہو جس کی ایک خوبصورت کوشی ہو ... اس کے پاس نی کار ہو ... یہ ہے میرا خواب ! میں اپنے خواب کی تعبیر عِائِقَ ہو ل... کیا تم میرا مطلب سمجھ گئے <sub>۔</sub>"

یهال تک کهد کر وه خاموش هو گئی... یک دم میری جمتیں جوان هو لئيں... ميرى بزولى پر لگا كر اڑ گئى... خوف دور ہو گيا ... انچكياہث ختم ہو گئى ... 1971 میں میرے بال ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام فردت جیل رکھا گیا ...

1971 میں میری والدہ اس دنیا ہے رفصت ہو گئی ... بھے انجی طرح یا ہے ...

... ان کی وفات سے کوئی پندرہ دن پہلے میں جنگ گیا تھا ... اس دفت وہ چار پائی پر بیٹی تھیں ... اور بہت کزور نظر آرای تھیں ۔معمول کے مطابق دو دن تخم چار پائی پر بیٹی تھیں ... اور بہت کزور نظر آرای تھیں ۔معمول کے مطابق دو دن تخم پیشانی پر بوسہ دیا ... اور ساتھ تی اان کی آنگوں میں آنو آگے ... شاید آئیں انماز ہو گیا تھا کہ ان کی رفصت کا وقت نزدیک ہے ،لین انبوں نے ہم میں ہے کی کو بوسمی سے احساس نہ ہونے دیا ... اس سے پہلے بھی میں ان سے رفست ہو کر لاہور جانا رہا تھا ،لین انبوں نے میری بیشانی پر اس طرح ہو سر بھی نین انبوں نے ہم میں دیا تھا ... کو جانا رہا تھا ،لین انبوں نے میری بیشانی پر اس طرح ہو سر بھی نبیں دیا تھا ... کو وہ رفعتی کا بوسہ تھا ... اس کا احساس بھے پندرہ دن بعد ہوا... جب ان کی دفات وہ رفعتی کا بوسہ تھا ... اس کا احساس بھے پندرہ دن بعد ہوا... جب ان کی دفات کی اطلاع ملی ... وہ بوسہ بھے آتے بھی یاد ہے ،یاد رہ گا ۔

1972 میں میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ، اس کا نام نوید احمد رکھا عمیا... اور سیہ وہ دن شخص ... جب میرا پہلا ناول پکٹ کا راز شائع ہوا تھا۔ میں شادی کی چشیاں گزرا کر لاہور پہنچا۔

众立立立立

" مبارک ہو ..." " فئریہ ... فجر مبارک ۔"

میری شادی 1967ء میں ہوئی ... خورشید اور اس کے گھر کے باتی سب افراد شادی میں شریک ہوئے ... مجھے دلہا بنے دکھے کر خورشید نے گھر کی سیرچیوں پر مجھے روک لیا ... کہنے گئی :

> " اشتیاق! دلها بے بہت خوب صورت لگ رہے ہو۔" " شکریہ!" میں مسکرا دیا۔

اس طرح میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا ... شادی کے تین دن بعد خورشید اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور چلی گئی ۔

شادی 1967ء میں ہوئی۔ ایک سال بعد میرے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا،

الیمن وہ چھ اہ کی عمر میں وفات پاگیا۔ 1968 کے شروع میں خورشید کی شادی ہوئی

سمیں نے اس کی شادی میں شرکت کی ... دلین کے روپ میں وہ خوب بچب رہی محقی ... میں نے اس کی شادی میں شرکت کی ... اس نے بھی خوش دلی سے مبارک باد میں ... اس نے بھی خوش دلی سے مبارک باد قبول کی ... اور اس طرح خورشید شاہ عالمی والے گھر سے رخصت ہو کر اپنے خاوند کے گھر چلی گئی ... خاوند کا گھر دل محمد روڈ پر تھا ... ووسرے دن میں خورشید کے الل خانہ کے ساتھ وہاں گیا ... خورشید اپنے نئے گھر میں خوش نظر آئی ... اس لمحے میں نے بھی ایک جیب می خوش محسوں کی۔

1968 کے آخر میں میرے ماموں جھنگ میں شدید بیار ہو گئے ... ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا ... میں انہیں علاج کے لیے لا ہور لے آیا ... انہیں میو سپتال میں داخل کرایا... لیکن وہ دو دن بعد سپتال ہی میں ونیا سے رخصت ہو گئے ۔

مجھے اپنے مامول سے بہت محبت تھی ... ہم انہیں ایمولینس میں جنگ کے آئے۔ خورشید کے والد اور اس کے خاوند میرے ساتھ جھنگ آئے... والدہ نے مامول جان کی وفات کا بہت اثر لیا اور وہ بیار رہنے لگیں ... اس دوران اقبال صاحب ك سائ ركى ويا ... وه ات الله بلك كر ويكف كا ... كين كيس من انبول في يده كر ديكما ... آخر كف كا :

الم این ورست ک نام رفعد لکھ دیتا ہوں، ان کے ادارے کا نام مکتبہ عالیہ ب ... آپ نے قطب الدین ایک روؤ دیکھا ہے ۔"

" بی وه ... انار کل یس ... پان مندی ک آس پاس ؟"

" بالكل وقل ... الله ين الدين ايب ك حزار ك بائي طرف ايك عمارت نظر آئ كائي طرف ايك عمارت نظر آئ كائي طرف ايك المارت نظر آئ كان الله كل دوسرى منزل كى وجواري آپ كو كنته عاليه للما نظر آئ كان بيل ماحب اور الله كان كان بيل ماحب اور الله كان الله بيل ماحب اور الله كان الله تعلى ماحب اور الله كان ماحب ين ماحب بيل ... عمل الله كام رقع لكو وينا ول ... ومكان به ومكان به

" آپ کا بہت بہت شکرے بتاب۔" ش نے ان سے کہا اور وقد لے کر کتنے عالیہ چا آیا۔

میر میاں چھ کر اور پہنچا تو دو کروں کا ایک وفتر نظر آیا ... وائیں طرف ایک قدرے مولے آوی بیٹے نظر آئے... دو بکھ کانفات بھی کم تھ ... سامنے ہی دوسرا کرو تھا... اس بھی سامنے کے درخ پہنی دوسرے سامب بیٹے نظر آئے... مناسب جسم کے مالک کورے سے انسان تھے ... بھی نے اندر والس ہوتے ہی پہلے صاحب سے سوالیہ انداز بھی پوچھا:

"" میں ماب ؟" انہوں نے انگی سے اندر کی طرف اشارہ کیا ... میرے قدم الد سکے ... دوسرے کمرے میں کافی کر میں نے کہا :

" السلام عليهم " ي صاحب بهى البية كام من مصروف تفيي مان كوفى مسووه بإخد سب يه صاحب بهى البية كام من مصروف تفي من مان المرف ويكما ... عارى طرف ويكما ... عار الن تفسير ميرى آواز من كر انبول نے نظر اوي افعانى ... ميرى طرف ويكما ... عار 0

ان مالات میں اچا کف جھے ایک خیال آیا۔

وو خیال ناول " مزل کی انہیں" کے بارے میں تھا ... خیال یہ آیا تھا

کہ ابو منیا اقبال صاحب کے ہوسکتا ہے... کوئی پہلشر واقف ہو اور وہ ان سے

میری ملاقات کر اویں... خیال آتے بی میں ان کے پاس میا ... سلام کرکے ان

کے سامنے بیٹو میا ... وو گھے میری طرف موالیہ انداز میں و کھنے ... وہ بہت مانسار

آدی ہے ... گورے رنگ کے 45,40 سال کی عمر کے انسان ہے ، آتھوں پ

برونت علی رنتی تھی :

"مرا أيك بات كبنا جابنا مول."

" بال بال ... كيد -" انبول في فورا كما -

" سرا اس وقت مك ميرى سوك قريب كبانيال اور افساف شاكع ،و عج ين ساب من ف ايك ناول لكها ب ... آپ مهر بانى فرماكر اس ناول ك ملط من ميرى كى بباشر س بات كرا دين."

الد خیا اقبال میری بات من كرمسكرات، تيم انبول نے كبا:

" ایک بباشر میرے واقف تو بیں... میں ان کے نام رقعد لکھ دیتا ہوں ... میں ان کے نام رقعد لکھ دیتا ہوں ... لیکن پہلے محص لبنا مسودہ دکھا کمیں ہے"

" فى الجدا عن كل إلى الول كا يا" على في فردا كيا ... دور عدان على معول في اليس كا مودو دفتر العمل ... اور اعد الدينة

ع مواری می محسوس مولی... بعد میں با جلا ، اس ادارے کے دو سے دار تے... محرم جيل النبي اور الطاف حسين ماحب اب مجمع عمن جار دن تك انظار كرة تما ... اور انتمار بهت حكل كام ے ... میں انتظار سے جتنا محمراتا ہوں ... کی اور چزے اتا نیس محراتا .. لیکن م مجور تھا ... انتظار کیے بغیر جارہ نہیں تھا ... آخر چوشے دن مجر مكتبه عاليه كى سرميان بروكر اور بري ... دونون حضرات ای طرح بیشے نظر آئے ... من نے پلے ماب وسام کیا اور آئے بدھ عما ... دوسرے مرے میں وافل ہوتے ہوئے پرگویا ہوا: " السلام عليم \_" جيل صاحب في نظري افحاكي اورفورا بوك: "- <u>=</u> T <u>=</u> T" انبوں نے کری پر بیضے کا اشارہ کیا ... یم کری پر بیز گیا ۔ انبوں نے ميزكى وراز كحولى اور مير اسوده نكال كرايخ سائ ركاليا اورايك بار فجرات الٹ بلیٹ کر دیکھنے لگے۔ اس سے میں نے گان کیا کہ وہ پرھنیں سے ... اس خیال سے مجھ اپناول بیشتا محسوس ہونے لگا ... ای وقت انہوںنے کہا: " غیں نے آپ کا ناول پڑھ لیا ہے... آپ کا ناول اچھا ہے ... اور مم اے شائع مجى كرنا جائے ہيں ... ليكن مارى الك شرط ب " " جی ... شرط... ؟" میں نے جران ہو کر کہا۔ " شرط سے کہ آپ اے اپنا کا سے دیجیا کی۔" " جي ... کيا مطلب ؟" جن حرت زور رو گيا -" و میکھیے ... میں بتاتا ہول ... آج کل رضہ بٹ اور چھ اور خواتی کے ہے ... یں میں میں اس کا تنجہ ہے گلا ہے کہ رومانی اول ویکشر عاول وهوا وهو فروخت ہو رہے این ... اس کا تنجہ ہے گلا ہے کہ رومانی اول ویکشر

كے ہونث يا : مى نے آگے بوھ كر ان كے سامنے رقد ركھ ديا ۔ رقع كے فيح ابو ضیاء اقبال کا نام دیکھ کر انہوں نے کہا: " تغريف ركيے ـ" مين بين حيا ... انبول في رقع يراحا... پر نظري اشاكر بول : " كبال بموده " " بى يەربا-" میں نے مودہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا ... وہ اے کی منت تک الث يك كروكي رب ... آخر كن كل : " زندگ میں پہلی بار بی بے چز لکھی بے یا پہلے بھی کچھ لکھا ہے۔" مجے امید تھی کہ دو یہ سوال یوچیں کے ... اس کا جواب میں پہلے سے تيار كركے لے ميا تقا ... يعنى اس وقت مك جوجو چيز جہاں جہاں شائع ہوئى تقى... اس کی تنصیل قل اسکیپ کے وو کاغذوں پر لکھ کر لے حمیا تھا ... لبذا میں نے فورا وو دومفات فكالے اور ان كے سامنے ركع ہوئ كويا ہوا : "اس کی تغصیل یہ ہے ۔" انبول نے ان دونوں صفات کا غور ب معائد کیا ...اب ان کے چبرے ر قدرے جرت نظر آئی... آخر انہوں نے کہا: " محك ب ... موده آپ چور جاكي ... مين ات ياه كر ديكهول كا... پر آپ كو بناؤل كا ... آپ تين چار دن بعد آكي-" " بى اچھا !" مى ئے مطمئن اغداز ميں كہا اور انہيں سلام كركے واليس مرا ... پہلے کرے والے صاحب کو بھی سلام کیا ... انہوں نے وظیم السلام کہنے کی بجائے صرف سر بلا دیا۔ اس سے مجھے کچھ

کہ آنے والے ون کیے ون ہول گے ...زندگی کا وہ پہلا ون بھے رو رہ کر یاد آتا ہے ... وو وقت بھی کیا وقت تھا... جب محترم جمیل النبی صاحب نے یہ الفاظ کیے تھے... اور میں سمجھتا ہول... انہوں نے کیا کیے تھے ... اللہ تعالی نے ان کے منہ سے نکلوائے تھے۔

میں نے خالی خالی نظروں سے ان کی طرف و یکھا ... پھر میرے ہون یلے: "

" کین ... میں نے تو آئ تک کوئی جاسوی کہانی تک نبیں لکھی ... آپ تو بات کر رہے ہیں جاسوی ناول کی، دہ بھی بچوں نے جاسوی ناول کی ... ہاں میں بچوں کے لیے کہانیاں ضرور لکھتا رہا ہوں۔ اب تو دہ بھی کانی در ہوگئی چھوڑے ہوئے ... کیونکہ اب میں نے افسانے شروع کر رکھے ہیں۔"

" اوہو! آپ کوشش تو کریں ۔" جمیل صاحب نے مند بنایا۔ دراصل اس وقت میرے سر پر رومانی ناول سوار تھا اور میری خواہش تھی ... وو جلد از جلد شائع ہو جائے ... ان کی بات س کر جھے مایوی ہو کی تھی... لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا ... وہاں سے اٹھ کر تھے تھے انداز میں گر آیا۔ سین میں کر ہی کیا سکتا تھا ... وہاں سے اٹھ کر تھے تھے انداز میں گر آیا۔ یہ چینی کی حالت میں جاریائی پر بیٹا تھا ... ایسے میں جمیل صاحب

کے الفاظ یاد آئے:

" بھئ آپ کوشش تو کریں ۔"

میں نے سوچا ... کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے... جاسوی ناول لکھنے

کے بارے میں میں نے مجمی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ... پورا ایک دن سوچا رہا

... کاصول نہ کاحصول اور کلحصول تو کیا تاکھول ...

حضرات صرف خواتین کے ناموں سے شائع کر رہے ہیں ... آپ کا نام تو ابھی نیا

ہے ... آپ کے نام سے اگر ہم نے بیہ ناول شائع کیا تو ہمارا سرمایی ڈوب جائے
گا ... ان دنوں تو مشہور لکھنے والے حضرات کے ناموں میں بھی کوئی رومانی ناول
نہیں چھاپ رہا... مطلب بیر کہ ہم چھاپ بھی لیس کے تو وہ نہیں کے گا... آپ کو
تو کوئی جانا تک نہیں ... پھر بیہ ہم آپ کا پہلا ناول ... اگر آپ پہند کریں تو ہم
بیہ ناول آپ کی بیوی یا بیٹی کے نام سے شائع کر سکتے ہیں۔'' یہاں تک کہ کر وہ
خاموش ہو گے ۔

میرے دماغ میں اس وقت آندھیاں ی چل ری تھیں... میں نے تو مجھی سوچا بھی نبیں قفا کہ ایک بات سفنے کو سلے گی ... آفر میں نے کہا:
"اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا سر ۔"

" فائده يه بوگا كه آپ كواس ناول كا معاوضه مل جائ گا "

" معاف مجیے گا ... میں جو کچھ بھی لکھتا ہول ... معاوضے کے لیے نہیں... شوق کی خاطر لکھتا ہول ... بوی یا بٹی کے نام سے اگر میں نے یہ ناول شائع کرایا تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا... لبذا مجھے یہ بات مظور نہیں ۔"

انہوں نے میری بات س کر کوئی جواب ند دیا۔ بس خلا میں گھورتے رہے ... آخر ان کی آواز سائی دی :

" فير فى الحال ! ہم اس ناول كو اپنے پاس ركھ ليتے ہيں... اس پر بعد بيس بات كريں كے ... أب كو اس ناول كا معاوضہ أل جائے گا ... فيصله بعد بيس كريں ك ... آپ ايسا كريں ... بجوں كا ايك ناول لكھ كر لے آئي ... ليكن ناول جاسوى ہو۔ يہ ناول ہم آپ ك نام سے شائع كريں مے اور آپ كو اس كا معاوضہ بحى ديں مے، ليكن ناول طويل شہو ، سومفحات كا ہو "

" بی ... کیا کہا آپ نے بچوں کے لیے جاسوی ناول ؟" میں جرت زوہ رہ گیا ... اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ابھی ان سے معالم مرف ملک ملیک تک قل ان وقت بھی انہوں نے بس وہلیم السلام کہا ۔۔ کوئ بات ند بوئی...

ال سے مجھے گمان گزرا۔۔ 10 قدرے فظہ جان یں ۔ بب کر بین النی صاحب فظہ عزان محول نیس ہوئے تھے۔

چھ ون بحد مي قو الغاف ماب كے جرے يہ اى أَقَ كَ آور عَ جب كر جميل ماجب في محراكر اعتبال كيا اور وسلہ: " آئے آئے ... تحريف ركے ."

یں نے ماف محوی کیا ۔۔ ان کے موک بی جربی آگا تھے۔ آٹا ے دفی کادد دود تک چانچی ہے۔

اليول في مير كي دواز عن سے وكت كا والا كا سور 18 مر كي كي الله كي الله كي الله كي الله كا سور 18 مرد الله كي الله كي

یں ہوں ہوں ہوں ہوں مربیہ اللہ اللہ فول ہو کر کہا ۔۔ اور فول کیوں اللہ موری اللہ ہوں کہ اللہ اللہ فول کیوں اللہ موری اللہ اللہ ہوں رہے تھے۔۔ میں نے فر بھی خواب میں موری اللہ کا اللہ میں موری تھا کہ میرا کوئی اول بھی شائع ہوگا ۔ اور اب ال کے امالات روشن ہو گئے تھے۔۔

رون ہوئے ہے۔ چدرہ میں دن بعد می پھر کتبہ مالیہ گیا ... آن دہاں جمیل اتبی خیک سے ... البتہ پہلے کرے میں الفاق صاب موجود تھے۔ میں نے افتی ملام کیا ا " آیتے ... آئے۔" ان کے لیج میں بخق کم محسوں بوق ۔ میں ان سے ہاتھ ملا کر چٹر گیا: میں ان سے ہاتھ ملا کر چٹر گیا: " جمیل صاب تو شاید کی کام ہے گئے جیں ... میں بتا کرنے آیا تھا... خال وبن میں نیس تھا... وبن میں کوئی بات تھی تو بس سے کہ مجھے بچول کا ایک جاسوی اول لکھتا ہے...

آخر میں نے سوپے مجھے بغیر ایک جملہ تکھا: "محود اور قاروق چلتے چلتے رک مجھے ..."

یہ پہلا جملہ تھا جو برے تھم سے نکلا ... پھر تو جسے گاڑی جل پڑی۔
جط پر جملہ سوچ بغیر تھم سے لکھتا چلا گیا ... تیسرا نام ذبن میں فرزاند آیا۔ بس
ان تمن کرداروں پر ناول لکھتا چلا گیا ... چوتھاکردار ان کی والدہ کا شامل ہوگیا۔
پھر ان کے والد کا نام ذبن میں انسیکر جمید آیا ... پہلے دن جب تھک کر افیا تو
چدرہ مشات کھے چکاتھا۔

دوسرے ون مجر اول پر جث ميا ... يبال تک كه صرف چار ون يس اول تمل بوميا... اول كا نام يكك كا رازركها.

اول كا مودو لے كر مكتب عاليد پنجار جيل صاحب في مسودے كو جرت محرى نظروں سے ديكھا اور كويا ہوئے :

" پہلے سے لکو کر رکھا ہوا تھا ؟"

" تی نیم ... آپ کے کئے پر لکھا ہے۔"

" اتن جلدی لکھا کیا ؟" ان کے لیج میں جرت تھی۔

" کی بان! بس لکو حمیا ... میں خود حمران ہوں۔" " اور سے بھی حاسوی ۔"

" في بال! خالص جاسوي -" مين مسرايا-

" اچھا ٹیک ہے ، چند دن احد آگر بنا کر لیں... اس وقت تک میں اے پڑھ کر وکچہ لوں گا ، پئد آممیا تو ہم ضرور اے شائع کریں ہے۔"

" شريا من في اور جانے ك ليے مركا ... جيل صاحب كو سلام كرك بيا كر من اور الطاف صاحب كو سلام كيا ...

" احما-" " اور ده ميرا روماني مسوده يـ" " اے بھی ہم شائع کریں کے ... فی الحال آب اس کا معاملہ می ک ليں ... بعد ميں شائع ہوتا رے كا يا " جي اميما ڀ"

" الطاف صاحب ... أنيس روماني ناول كا معاوضه مجي و ي ي" " اچى بات ب ـ"

اب الطاف صاحب في ميزك درازے چك بك ثلال اور كلين كى يس الله كر ان كى ميز يرآكيا ... برا دل دهك دهك كررا قاكدند جانے سے دونوں ناولوں کے کتنے ہے دیتے ہیں ...الطاف صاحب نے چیک تھو کر مجھے وے ویا ... میں نے دیکھا ... اس بر مرف 175رو یا لکھا تھا ... جھے ایک وحيكا سا لكا، وو ناولول كا معاوضه 175روبي ... من في سواليه انداز من ان كى طرف و يكها تو وه محرا دي:

" پچاس روپ معاوضة آ پ ك ناول يك كا راز كا اور ايك سو يكوي رويد منزل انبيس ملى كا ... يه و ك يون دوسوروب ... اناركل من على يد بك ہے، کیش کرالیں۔"

" جي اجها !" بن نے مرے مرے انداز بن كبا اور ايران سے إتحاظ كر واليس مون لك ... ايس مي جمع كم خيال آيا ... عن والي جميل ساحب ك یاس حمیا... میں نے ان سے بوچھا:

\* " كيا مين كونى اور ناول شروع كر لون-" " بال شرور ... كول شين " " اور كياا في كردارول ي كلسول ... يا ميحد اور كردارول ي -" ود فهيس ... اب دوسرے كردارول ياكلمين-"

ناول کی کتابت ہو گئی ہے یا نہیں ۔"

" ناول کی سابت تو ہوگئ ہے ... کین اس کے بارے میں جمیل صاحب ہی بتا کی مے۔ آپ کل یا پرسول آجا کیں، آج وہ وفتر نہیں آ کی مے۔" " جي احيا!" بين کهه کر اڻھ گيا ۔

چند دن بعد من يمر وبال ميا ... جيل صاحب موجود تح ... وه خوش بو

" آپ کا ناول کابت ہو گیا ہے ... 91 سفات بنے ہیں ... ہم آپ کو اس کا معاوضہ وے ویتے ہیں... اس کے بعد اس کی اشاعت کی تیاری شروع رح بی." کرتے ہیں۔"

" آب ایک فض بعد آکر معاوضہ لے لیں ۔"

" جي احيما !" من في كبا اور جلا آيا -

ایک بفتے بعد گیا تو جیل صاحب نہیں تھ... الطاف صاحب نے بتایا كدوه يارين اس طرح من في كل وكائ ... لين جميل صاحب س الماقات نه بوسكي ... ان حالات في مجھے ببت پريثان كر ديا ... كين ميں كر بي كيا سكنا تفا ... ايك ناول شائع مون كى اميد بندهى تقى ... لبذا صر ع محون بجرنا رہا ... مبر کے بیکونٹ چھ ماہ تک مجرنے پڑے ... چھ ماہ گزر کے تب کہیں جا کر ایک دن جمیل صاحب نے کہا:

" اول كا معاوضه بم آپ كو دے ديتے إلى ... اس كى اشاعت كى تاري بھي كمل موسى ب ... بس ات يريس بھينا باتى ب ـ" " تى هريد!" يى نے نورا كيا۔ اب انہوں نے الطاف صاحب کی طرف دیکھا: " الطاف صاحب! أنيمن چيك لكو دين "

Scanned by CamScanner

میں جع نہیں ہوئے ... جب کہ حار اندازہ قا کہ دو چیک جو مجا عول کے ... ين ن آپ دو تين دن بعد پھر بنگ جائے گا ... يش دو جائ يا" " جي اڇيا -"

و و نفین دن بعد میں مجر بنگ گیا۔ چیک کیش نه اوسکا میں مجر العاف صاحب سے ملاء اس وقت جميل الني بحي موجود فق ... بات ان كم عم بن بجي آئی تو انہوں نے کہا:

" يد چيك آپ مجھ دے دين ... عن آپ كوفق بي دے ديا عمل." " جي احيما !" مين خوش ہو گيا۔

اور اس طرح مجھے اپنے پہلے جاسوی ناول کے مرف بھا روپ ل مے ... جب کہ منزل ملی انہیں کے انہوں نے 125 روب دیے تے۔

بعد میں میں اس ناول کے بارے میں پوچھا رہا اس کا کیا اللہ یا اس كى اشاعت كا يروكرام بنايا فيس ... ليكن اس ناول ك إرب ين انبول في كل ات پھر مجھی نہیں نہ بتائی ... اس میں کہدویتے تے ... امی اس کا پرارام نیں -K- U.

اب رہ گیا بیک کا راز... اس کے لیے میں ان کے وفر کی ار گیا۔ ہر بار وہ میں کہتے رہے کہ بہت جلد چپ جائے گا... فرند کریں ۔" ب بہت جلد چھ ماہ بعد آئی ... چھ ماہ بعد میں ان کے وفر عما ا انہوں نے شائع شدہ میک کا راز میرے سامنے رکھ دیا ... کانی علی می اہا پیا ناول د مکید کر میں کتا خوش ہوا... بیان نبین کر سکا... ان وقت کے مطوم قا کہ کیا ون آئے والے ہیں۔ اب میں نے جیل سے کیا:

" ميس في ايك اور ناول لكوليا ب ... وو لي آؤل -" انہوں نے انکار میں سر بلاتے ہوئے کہا: " البھی شیس ... البھی تو ہم یہ دیکھیں کے کہ اس ناول کی فرونت کیسی

" جي احيما شڪرييہ" میں واپس موا اور کمرے سے نکل آیا... میں نے معاوضے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا... کہتا بھی کیے... میں کوئی جانا پیچانا مصنف تو تھا نہیں... کہ معاوضے کے سلیلے میں ان سے بات کرتا ... مجھے ان داول کون جانیا تھا... یبی بہت بری بات تھی کہ انہوں نے ناول شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ... اور کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی دے رہے تھے... اب میں بنک پہنچا ... جس کھڑ کی پر چک لیے جارے تھے، اس پر میں نے بھی چک دے دیا... انہوں نے پیتل کا اک سکد مجھ وے دیا ... اور میں ای پ جا بیفا۔ پدرہ میں منف بعد کیشر نے آواز لگائي:

" اشتياق احمه -"

میں فورا کھڑی پر چلا گیا :

" آپ کا ب یہ چیک ۔" اس نے چیک مجھ دے دیا ۔

"بی ہاں!"

" اس اكاؤنك مين تو يمي اى فيس مين -"

" كيا !!!" مارے جرت كے ميرے منہ سے أكاا۔

"إن ان ك اكاؤنك من مي نين بن بين الله ان كاؤنك من بوسكار" میں بہت جران ہوا کہ جب ان کے اکاؤنٹ میں پیے نہیں سے تو انہوں نے چیک کیوں لکھ کر دیا ... پریشان بھی بہت ہوا۔ آخر پھر ان کے پاس كيا... الطاف صاحب موجود تح ... عن في ان ع كما:

" جناب ايه چيك كيش نيس جوا ... وو كبتر بين ، اس اكاؤنث مين تو پے نیں ہیں۔"

" اوہ اچھا! بات وراصل میہ ب كد بم في اين اكاؤنك ميں اوهر اوهر ك آئ بوئ كجر چك جمع كرا ركع بين ... معلوم بوتا ب كه ابھى تك حاب میں سے ناول خود بھی پڑھ کر ویکھوں گا...آپ کے پاس اس کا اور کائی ہے۔"

بیں نے ایک ناول انہیں وے دیا ... کوکر صاحب کے دااد صاحب نے بھی ایک ناول پڑھنے کے لیے لیا۔ ان حفرات نے ناول پڑھا ... نے بھی ایک ناول پڑھنے کے لیے لیا۔ ان حفرات نے ناول پڑھا ... محمد احمد بھٹی صاحب نے یہ الفاظ کے :

" ماسر صاحب آپ نے یہ اول نہ جانے کیے لکو لیا ... ویے ممرا خیال ہے کہ اب آپ زندگی میں اس سے اچھا اول نیس لکوسیس مے !"
" جی !"

کوکھر صاحب کو بھی ناول پند آیا ... ناول کی پندیدگی پر ہات تیرے دن ہوئی تھی ... دوسرے روز میں وہاں اس لیے نہ جا سکا کہ اتوار تھا ... بہرمال میں نے چیر کے روز دوسرا مسودہ فیروز سنز نے جانے کی فعان کی ... اب تو بیرے پاس پراچہ صاحب کا رقعہ بھی تھا ... پراچہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا:

" جب آپ جانے گئیں تو پہلے بیرے پاس دفتر آجا کیں۔ میں انیس فون کردوں گا ، پھر آپ کو دہاں بھیجوں گا ۔"

\*\*\*

رہتی ہے، گیر دوسرے ناول کی بات کریں گے۔''
'' خیر! آپ میری اعزازی کا پیال دے دیں ۔''
انہوں نے مجھے پانچ کتابیں دے دیں ... میں لے کر چلا آیا... سب
سے پہلے ناول ماموں نذیر احمد آثم کو دکھایا ... خورشید نے بھی دیکھا ... دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔

دوسرے دن میں ایک ناول کے کر کھو کھر صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ اس وقت اپنے مکان کے باغ میں بیٹھے تھے... ان کے داماد محمداحمد بھٹی اور ایک دوست پراچہ صاحب وہاں موجود تھے ... میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اوپر جانے سے پہلے باغ میں اس لیے چلا گیا کہ انہیں ناول دکھاؤں گا ...

میں نے سلام کیا اور ناول ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔

کوکر صاحب سے پہلے پراچہ صاحب ناول اٹھا کر دیکھنے گئے... پراچہ صاحب کوکر صاحب کے قریبی دوست سے اور محکمہ اطلاعات میں ملازم سے ... ناول الٹ بلٹ کر دیکھنے کے بعد انہوں نے جمران ہوکر کہا:

" ما طر صاحب! بيناول آپ في لكها ب\_" " جى بان! " من في شرا كركبار

" تو آپ نے سے مکتبہ عالیہ سے کیوں چھوایا ... فیروز سز سے کول نہیں

چپوايا\_''

ان كا جمله من كريس چونك الخا... فوراً بولا:

" د بال جملا مجھے كون گھاس ڈالے گا ... دہ تو بہت بردا ادارہ ہے \_"

" فيروز سنز كے ڈائز يكثر ڈاكٹر عبدالوحيد صاحب سے ميرى عليك سليك اب بيب آپ كوئى ناول لكھيں ... تو مجھ سے رقعہ لے كر د ہاں جا كيں... "

" اوہ... ايك ناول تو ميرے پاس لكھا ہوا موجود ہے \_"

" بس تو پجر ميں رقعہ لكھ ديتا ہوں ... آپ جا كر ان سے مل ليں۔ د يہے "

7 ي كا ... اس وقت محص ال بات كى ايك فيد بحى اميد نين في كه في وزمنز ك الك ميرا ناول في ليس م ... بك ميرا خيال فنا دو قوات الك تقر و يك تبي بند فيس كري ع ... يه خيال مرود قا ... لين قسمت أنهاني و تروعي ... مي 7 مع بوحتا چا گيا ، يهال تک كه بالل آفر شي بي كيا ... يبال وائي طرف والے مرے کے دروازے پر ڈاکٹر عبدالوحيد لکھا نظر آيا۔ اسٹول برجمای موجود تھا... میں نے پراچ صاحب کا دیا ہوا کارڈ اے دے دیا ... اور کنے لگا:

" مجھے واکٹر صاحب سے ملنا ہے ... ان کارو والے صاحب نے مجھے بيها بي ... انهول في ذاكر صاحب كوفون بهي كيا تما يه

چوكيدار مند ے كچوند إلى ... اى في مرف مر با ويا اور كارؤ في كر اندر جلا ميا ... مجه زياده دير انظار ندكرنا يزا.. جيراى جلدى إبر آكيا-اس نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا:" جائے۔"

مِن الله كو ياد كرتا موا الدر واثل موا ... بيد أيك جهوا ما كره قعا- جهونًا ى مير ك دوسرى طرف واكثر عبدالوحيد بينے نظر آئ... وو صاف ستحرے رقك ك ادجر عمر ك انسان تح ... أكلول ير منك تحى ... من في أنيس السلام عليم كما تو انبول في فرا كما:

" وعليم السلام ... مشيخ اور بتائي ... كيا متد ب-" " جي وه ! آپ كو براچه صاحب نے فون كيا تھا ۔" "الله ال كا فون فل چكا ب ... آپ مئلد بناكي ر" انبول في زم آواز میں کہا۔ ان کے لیج کی زی سے جھے حوصلہ ہوا... می نے بااوب انداز میں پکے کا راز ان کے سامنے رکھ دیا اور کہنا شروع کیا: " ميرايد ناول حيب چكا ب ... اس سے پہلے مو كے قريب كهانياں اور افسانے لکھ چکا ہوں۔ اس اول کے بعد دوسرا ناول لکھ چکا ہوں ... پراچ ساحب نے میرا یہ ناول پڑھا تو وہ کہنے گئے ... اب کوئی ناول تکھیں تو اسے فیروز سز

0

دوسرے دن میں پراچہ صاحب کے دفتر بھنے کیا ... وہ اچھی طرح لے۔ میرے سامنے بی انہوں نے فیروز سز کے ڈائز یکٹر ڈاکٹر عبدالوحید صاحب کو فون كيا... ميرے بارے من بتايا ... انبوں نے يہ محى بتايا كه اس الاك كا ايك ناول بلے ی جہب چا ہے۔ نون بند کرے انبول نے کہا:

" آب ميرا كارؤ بهي ساتھ لے جائيں ... سيدھے فيروز سزجائيں ... فروز سز کا شوروم مال روڈ پر چیز مگ کراس کے پاس ب ... وہال جا کر کی سے يوج ليح كا... واكر عبدالوحيد كمال فيضة بين ... انيس مرا كارو وعد ويج كا اور

" جي لھيک ہے۔"

من مال روؤ ير پينيا ... فيروز سنز كا شوروم علاش كرنے مين كوئى وقت ند بوئی ... اعمر داخل موا تو دروازے ير موجود چوكيدار سے يو جها:

" واكر عبدالوحيد صاحب كبال بيش ييل "

" بالكل سيده يط جائين ... بالكل آخر مين آب كو دو كرے نظر آئیں مے - ان میں سے ایک کرہ ڈاکٹر صاحب کا ہے ۔" " بهت بهت شکریه \_"

اب میں نے آگ کی طرف قدم برهانے شروع کے... اس وقت ول بہت زور زور سے وحراک رہا تھا۔ یول لگ رہا تھا جیے ول پہلیاں توڑ کر باہر نکل ان ونول میں وفتر کی طرف ہے بھی بہت پریٹان تھ بہت ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے واروف لگا تھا ، اس وقت سے میونیل کارپوریٹن کی طازمت پہنے تی تی تی ہے ۔ اب آگر پتا چلا تھا کہ وہاں رشوت کا بازار گرم تھا۔ میں شیئری آئیلو کا کورس پاس کر چکا تھا ۔۔۔ لیکن انجی تک سینو کی آئیکو لگ نیس سکا تھا ۔۔ اس کا وارو مار کی سینو کی انسینو وں کی ریٹا ترمنت پر تھا۔

وہاں اوپر سے بینچ تک لوگ رشوت کھا رہے تھے۔ کھے ماف طور پر تا
وہا ممیا تھا کہ رشوت تو لینی عی پڑے گی ... لینے والے بی سکون سے طازمت کر
سکتے ہیں ... لہذا سکون چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنا صد لینا پڑے گا.. نہیں لیں
می تو آپ کو یہ لوگ اس حد تک تک کریں کے کہ آپ سونا بھی نہیں سکتے۔
زندگی دو مجر ہو جائے گی ... جینا حرام ہو جائے گا اور مجر طازمت ہوؤ کر می جان ابن حمیر تو گئے ۔ گا تھا ، لین آیک جبس ک مجھوٹے گی ... یہ سب با تمی من کر میں اپنا حمدتو لینے دگا تھا ، لین آیک جبس ک متمیر طامت کرتا کہ یہ رشوت کو کا لوگ ہے۔
میر وقت گھیرے رہتی تھی۔ میر طامت کرتا کہ یہ رشوت کو کا لوگ ہے۔
درشوت لینے اور وینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔

روسری طرف تخواہ بہت تحوزی تلی ... 97 ردپ منے تھے۔ رشت کے صح کے بغیر یوں لگنا تھا کہ گزارا نہیں ہوگا۔ کویا دو کمنٹوں میں سوار تھ ... رشوت کے لینا پہند نہیں تھا ، اور لیے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ اوھر تو طالات یہ تھے ... اوھر اولی ونیا میں مشکلات تی مشکلات تھیں ... کمتبہ عالیہ نے پیکٹ کا راز کے مرف اولی ونیا میں مشکلات تی مشکلات تھیں ... کمتبہ عالیہ نے پیکٹ کا راز کے مرف اولی ونیا میں ویے تھے ... اس سے پہلے چند افسانوں کا معاوضہ ملا تھا اور بس ... کمل ورف مربد کھے تھے۔ اس سے پہلے چند افسانوں کا معاوضہ کا تھے۔ اس سے بہلے چند افسانوں کا ورفتر سے تخواہ لینے ممیا تو اس لے این ورف کا ایک واقعہ یاد آئیا ... سم جارج کو وفتر سے تخواہ لینے ممیا

کیفیئر نے کہا: " آپ کے پاس تمن روپے ہوں مے ... کیفد برے پاس کھے ستانوے روپے نہیں ہیں ..." ے چھپوائیں ... کیونکہ وہ بہت بڑا ادارا ہے ...اس سے ناول کا چھپنا کوئی معنی رکھتا ہے ... میں نے انہیں بتایا کہ دوسرا ناول تو میں لکھ چکا ہوں... سو انہوں نے مجھے آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا ..."

" ہوں ٹھیک ہے ... ہات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مود ے سعید لخت صاحب پڑھتے ہیں ... یعنی کی کتاب کا بھی مسودہ ہو ... پہلے وہ پڑھتے ہیں ... اگر انہیں پہند آ جائے تو پھر ہم اے چھاپ دیتے ہیں، لبندا آپ اپنا مسودہ ان کے پاس لے جائیں ... میں انہیں فون کر دیتا ہوں ... بلکہ میں آپ کے سامنے فون کر دیتا ہوں ... بلکہ میں آپ کے سامنے فون کر دیتا ہوں ... بلکہ میں آپ کے سامنے فون کر دیتا ہوں ... بلکہ میں آپ کے سامنے فون کر دیتا ہوں ... بلکہ میں آپ ک

اب انہوں نے پہلے سعید لخت صاحب کو فون کیا ... پھر ریسیور رکھ کر میری طرف مڑے... انہوں نے کہا:

" آج کل سعید لخت صاحب ایمپریس روڈ پر بیٹے ہیں ... وہال امارا فتر ے ۔"

" بہت بہت شکریہ!" میں نے یہ کہتے ہوئے ان سے مصافی کیا اور باہر کال آیا۔

اب میں اپنی سائکل پر ایمپریس روڈ کی طرف روانہ ہوا۔

ایمپریس روڈ ( موجود بن بادیس روڈ ) کا راستہ معلوم نہیں تھا ... ہو چستا ہوا دبال کنچا ... یہ چستا ہوا دبال کنچا ... یہ ایک دو منزلہ ممارت تھی۔ اس کے دروازے شیشوں کے تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے بائیس طرف استقبالیہ کاؤنز نظر آیا ... میں ای طرف بود میا:

" مجھے سعید لخت صاحب سے ملنا ہے۔"
" اوی چلے جائیں ... سیر صیال ختم ہوتے ہی جو کمرہ نظر آئے گا،
دہ سعید لخت صاحب ہی کا ہے ۔"
میں سیر صیال چڑھنے لگا۔

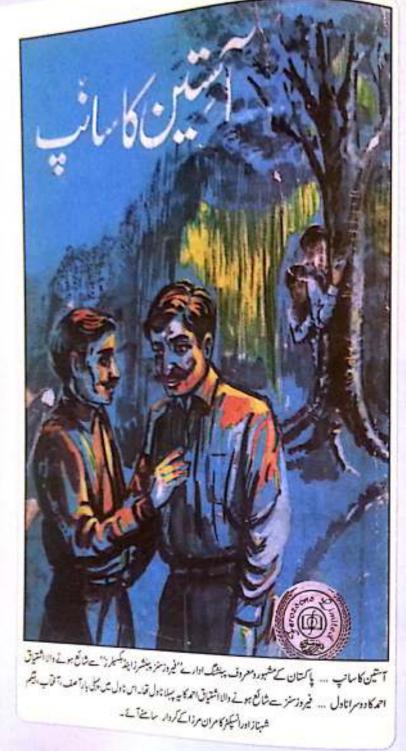

میرے پاس تمن روپے تھے... وہ میں نے کیشیئر کو دے دیے... اس نے مجھے سو روپے کا نوٹ دے دیا ... وہ میں نے احتیاط سے جیب میں رکھ لیا ... میری چپل ٹوٹ گئی تھی ... میں نے سوچا ہوا تھا کہ تخواہ کے دان اول گا ... تخواہ می تو چپل یاد آئی۔ ای وقت انار کلی کے نٹ پاتھ پر پہنچ گیا ... دہاں چپل وغیرہ والے بیٹھتے تھے۔

ایک چپل والے کے پاس رک کر میں چپل پیند کرنے لگا ... آخر ایکل کی ایک چپل پیند آگئی ... میں نے دکاندار سے اس کی قیمت پوچپی ... اس نے تمن روپے بتائی ... اب میرے پاس تمن روپے کطے نمیس تنے ... جو تنے ، وہ کیشیر کو رے دیے تنے ... میں نے سوروپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بوطایا تو اس نے ہاتھ سحینے لیا ... اس وقت سو روپے کا نوٹ چھوٹا سا نوٹ نہیں سمجھا جاتا قال اس نے کہا:

" کطے پیے دیں ... میرے پاس بحان نہیں تحی ۔"

" مرے اس بھی کلے پیے نبیں ہیں۔"

"ارے!" اس کے منہ سے نکلا ... پھر اس نے نوٹ لے لیا اور کہنے لگا: "آپ میری چپلوں کا خیال رکیس ... میں نوٹ نزا کر لاتا ہوں۔" " فحک ہے۔"

میں وہاں کھڑا ہوگیا ... چپلوں والا چلا گیا ... جلد ہی وہ نظروں سے او جسل ہو گیا ... جلد ہی وہ نظروں سے او جسل ہو گیا ... جب کا فی در گزر گئی تو میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پاس ہی ایک فخص لنڈے کے کپڑے بچھ رہا تھا...اس نے میری پریشانی بھانپ کی ... پوچھنے لگا:

" إبر جي ... كيا بات بـ "

'' میں نے یہ چپل خریدی ہے ... تین روپے کی ... سور وپ کا نوث چپل والے کو دیا تھا ... وہ بھان لینے گیا تھا ... بہت دیر ہو گئی ... واپس نہیں آیا۔'' '' کیا کہا … موروپ کا نوٹ ۔'' دہ جلا افوا۔ '' جی … تی ہاں!'' میں گھرا گیا ۔ '' بس تو مجر… وہ اب نہ آیا ۔'' ان نے فرزا کیا ۔ '' جی … کیا مطلب ؟''

" بابو جی ... بید سارے چل بیاں روپے کے بھی نیں ہوں گ ... اب اے مل مسے ان کے سوروپے ... وہ بھا کیوں آنے رائا ...

بیاس وی سوروپ سے ... اب اگر وہ نین اگر گئی... آن تو او لی تی اور میرے بیاس وی سوروپ سے ... اب اگر وہ نین آی تو بیر ان تو اور ان تی اور کی اور کے لیے کچھ نیس بچا تھا ... زین و آسان گھرنے محمول بوٹ ... بوٹ از کے ... باتھ ویر کا نیٹ گئی ... کتنے می لیم اس مالت میں گزر کے اور نیم اوا کہ میں رسکون ہو گیا... کیونکہ وہ مجھے آیا نظر آگیا تیا ... میری جان میں جان آئی ... رسکون ہو گیا... میری جان می جان آئی ... اس نے نزدیک آگر مجھے 70 دو بائی کے ، میں نے دوسان بحال ہو گئے ... اس نے نزدیک آگر مجھے 70 دو بائی کے ، میں نے گئی کی استماط ہے جیب میں رکھ لیے :

" مجھے تو ساتھ والے بھائی نے ذرای ویا تھا... یہ کہدرہ تے...
اب آپ نہیں آگیں گے۔ میہ تمام چیل بچائی ساتھ روپ سے زیاد فیل بی ۔"
" کیا بات کرتے ہیں بایو بی ... یہ سارے جل کی مورب کے ہیں۔"
" اچھا شکر یہ ۔" میں نے فررا کہا۔
اور چھر میں چپل لے کر گھر کی طرف جل چال ایک میں ایک جا ایک جا بیا ہوا ... وہ چھ ماہ کی عمر میں فوت ہوگیا ... 71، میں میری والدہ فوت ہوگئی بیدا ہوا ... اور 72 ، میں گئیہ عالیہ نے بیدا ہوا راز شائع کیا۔

بیدا کا راز شائع کیا۔

بیکٹ کا راز شائع کیا۔

اس وقت تک ڈاکٹر عبراگلیم کی کھر صاحب کی بھی زائم یو چھی تھی ... دہ

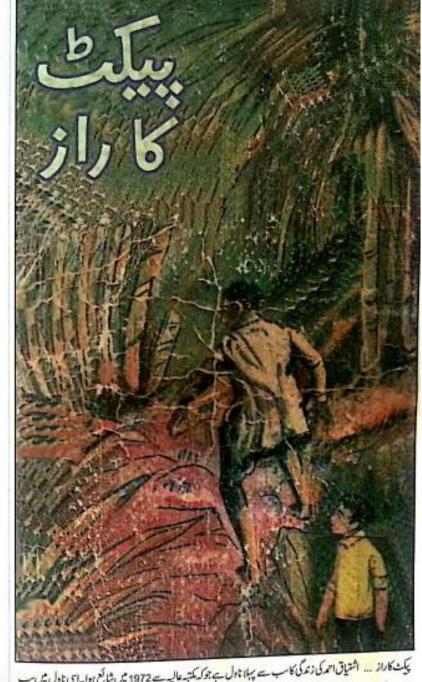

یکٹ کاراز ... اشتیاق احمد کی ذعر گی کاسب سے پہلا ہاول ہے جو کہ کتب عالیہ سے 1972 میں شاقع ہوا۔ ای ناول میں سب سے پہلے محمود فاروق فرزاند، انسپکوج شید، فکلید بھر ایکم جشید) بیگم شیرازی اور سب انسپکرا کرام کے کروار متعارف ہوئے۔

" مجھے سعید لخت صاحب سے لمنا ہے ۔" " نف ... فف ... فرائي ... م ... يح ع كا كام ع ... م ... میں ہی سعید لخت ہول۔" انبول نے اور زیادہ بکلا کر کیا۔ " اوہو ... تو آپ ای سعید لخت صاحب میں۔ بہت بہت شربید ا" میں نے خوش ہو کر کہا۔

" كك ... من بب ... بات كاشكريه ؟" انبول في حمران موكر كبار ادهر میں جران تھا کہ آخر معید لخت صاحب مجھ سے اس قدر بکلا کر بات كيول كررب بين ... ميرك چيرك شي انين ايا كيا نظر آگيا به ... كديمرا رعب ان ير چها ميا ب يا پحركيا ميرا چيره اتنا خوفاك بي يين اطاعك ميرا چيره اتنا خوفناک کیے ہوگیا ... پہلے تو بالکل بھی خوفناک نیں تھا ...ابھی میں یہ باتمی سوچ بی رہا تھا کہ انہوں نے کہا:

" آپ نن نے بتایا نیں۔"

" تی ... اس بات کا شکرید که آپ نے مجھے سعید لخت صاحب سے ماوا

میرا جمله سن كر انبول في مجه ببت تيز نظرول سے گورا... شايد وه سوي رے تھے کد س یاگل سے واسطہ رو گیا ہے۔ آخر انہوں نے کہا: " فف ... فرمائي... آپ کو کيا کام ب -"

اس وقت تک مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ صاحب ایکے این ... یہ

بات نیس کہ جھ سے ڈرکر بکا رے ایں -

ود ابھی تحور ی در پہلے ڈاکٹر صاحب نے آپ کوفون کیا تھا ... میرا ہم

اشتیاق احمہ ہے... "

" اچ ... چھا.. تت... تو آپ مورو لے کر آئے ہیں ۔" ان کے لیج میں غضب کی بختی آگئی ... وہ مجھ سرد مہر گئے ... آتھوں میں نارانسی کے وروك بيلته آفير لك ك تف سي الويا موليل كار يوريش س رفعت مو ك تھے ... ان کے نیچ اب چونکہ بڑی کلاسز میں جا کیے تھے ... اس لیے وہاں پڑھانے کا کام حتم ہو گیا تھا۔ البتہ میں ان سے ماقات کے لیے مجھی محمار طا جاتا تقابه

مامول جان کی وفات کے بعد والد صاحب دکان پر اسکیلے رو مھے تھے... ال کیے انہوں نے چھوٹے بھائی اخلاق احمد کو اینے ساتھ دکان پر بٹھانا شروع كر ديا - اس سے بوا بحائى اشفاق احمد اور اخلاق احمد سے چھوٹا بحائى آفاب احمد ابھی اسکولول میں تھے ... اور میں مونیل کارپوریش کی مازمت سے تک آیا ہوا

تو ان حالات من اب من ايمبريس رود ير واقع فيروز سنزك عمارت كي ميرهيال يزه رباتحار

مرهال فتم ہوتے ہی ایک بوا سا کرو نظر آیا... اس میں کرے کے ورمیان میں ایک صاحب بی بیٹے نظر آئے۔ وہ کچھ لکھنے میں حد درے معروف تے۔ میں نے خیال کر لیا ... ہی سعید لخت صاحب ہیں... میرے نزدیک وینے پر بھی انہوں نے سراور نہ اٹھایا ... آخریس نے کھکار کر انہیں اپنی طرف متوجد کرنے ك كوشش كى ... اب انبول فى سر الفايا تويس فى فرأ كما:

" البلام عليم \_"

" وع ... وع ... وعليم ... السلام ... نف ... فف ... فر ماي \_" انهول نے بڑی طرح بکا کر کیا۔

انبیل مکاتے ویچے کر میں بے حد خوش ہوا ... خوش اس بات پر ہوا کہ وہ پلے مخص نے جو بھے سے مكاكر بات كر رب نے ... كويا وہ جھے وكيوكر بوكلا مع تح ... ال يرميرا فون برول بره كيا ... حوصلے في سر ابحارا ... چنانيد من نے شر ہو کہا: ے ، ورند آپ سے معذرت کرلیں گے۔" "جی بہتر!"

اب چونکہ انہوں نے معقول بات کی تھی ... اس لیے میں بھی مطمئن ہو سمیا... میں نے اشختے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے فکل آیا۔

والیسی پر بید اندازہ لگا چکا تھا کہ اس جگہ کامیابی کی امیدایک فیمد بھی دہیں۔ بیس بیس اندازہ لگا چکا تھا کہ اس جگہ کامیابی کی امیدایک فیمد بھی دہیں ... بیس بیس جی جیسے نئے لکھنے والے کی کیا وال گلے گی... میں بے چارہ ہوں کس کھیت کی مولی ... میرا تو کوئی نام بھی نہیں جانا ... نہ میری کی سے کوئی واقتیت ہے ... کی سوچ کر ول برواشتہ ہو کر بیٹے گیا اور سوچ لیا کہ پیدرہ دن بعد چکر لگا اول گا ... کھر وہ جا ہے مسودہ واپس بی کیوں نہ کر دیں۔"

" انہوں نے میک کے شیشوں میں سے مجھے اس طرح دیکھا میسے کوئل مجوبہ چیز نظر آئی ہو۔

" بجے... جی... فف... فف... فرائے۔" ان کی آمکھوں میں شا سائی کی کوئی جھک دور دور تک نظر نہیں آئی تھی ... اس کے باوجود میں نے کہا:

'' وو میں پندرہ دن پہلے حاضر ہوا تھا … ایک مسودہ وے گیا تھا … میرا نام اشتیاق احمد ہے … آپ نے فرمایا تھا … پندرہ دن بعد آکر معلوم کر لیں … سو میں پندرہ دن بعد حاضر ہوا ہوں '' میں نے آئیں یاد کرایا ۔ اب ان کی آتھوں میں شاسائی نظر آئی۔ معذرت کے انداز میں ہوئے: '' اوہ ہاں ! مجھے یاد آگیا … ہجتی ہات دراصل سے ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا مسودہ د کیھنے کا … آپ ایسا کریں کہ پندرہ دن بعد آکر معلوم کر لیں ، اس تاثرات جملک اٹھے تھے ... جیما کہ مسودہ ان کے پاس لا کر میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہو ... آخر انہوں نے سخت جلائے ہوئے انداز میں کہا:
" یہ ... یہ الماری دیمھی ہے ۔" انہوں نے اپنے دائمیں طرف کوری لوے کی الماری کی طرف اثارہ کیا۔

و بے ی اماری کی طرف بالور ہے۔
" جی ... جی ہاں! اہمی آپ کے اشارہ کرنے کے بعد دیکھی بے۔" جی نے محمر اکر کہا۔

میرا جمله من کر ان کے چبرے پر اور زیادہ غصہ انجر آیا ... موٹے شیشوں والی عیک میں سے مجھے گھورا ، پجر عینک کو دوبارہ ناک پر انچھی طرح جمایا، حالانکد وہ پہلے بی جی ہوئی تھی ... پجر کہنے گھے:

"اس میں بڑے بڑے مصنفول کے مسودے بجرے پڑے ہیں ... ابھی تو ان کی باری نہیں آئی ... اوپر سے آپ مسودہ اٹھا کر لے آئے ... پہلے بھی کبھی کچھ لکھا ہے ؟" ان کے لہج سے شدید نفرت ، خصہ اور جھلاہٹ فیک پڑی۔

ان حالات میں مجھے بھی غصر آگیا ... اس سے پہلے کہ میں بھی غصے سے بات کرتا ... کوئی شخت جواب انہیں دیتا ... مجھے اچا تک یاد آگیا... غصد حرام ہے، فرراً غصے کو بی گیا ... اور لہج میں انتہائی نری لاتے ہوئے گویا ہوا:

" جناب عالی میری بہت می کہانیاں قدیل میں ، سیارہ ڈانجسٹ ، شع کراچی، مجلس ، بیسویں صدی ، افسانہ ڈانجسٹ ، حور ، ادبی دنیا اور فنون وغیرہ میں جھپ چکی ہیں، بچوں کا ایک نادل کیکٹ کاراز ' مکتبہ عالیہ نے ابھی چند ماہ پہلے شائع کیا ہے ... یہ کہتے ہوئے میں نے نادل ان کے سامنے رکھ دیا۔

انہوں نے ناول کو ایک نظر دیکھا ... لیکن ہاتھ ند لگایا ... تاہم پہلے کی نسبت اب وہ زم پڑ چکے تھے ... انہوں نے زم انداز میں کہا :

" اچھی بات ہے ... آپ مودہ دے جاکیں ... پندرہ دن بعد آکر معلوم کر لیجے گا ... میں اے پڑھ کر دیکھ لول ... اچھا لگا تو ہم ضرور شائع کریں

" بی احجا ... مجھ سے جو ہو سکا ... تعاون کروں گا ۔" اس وقت تو وہ چلے گئے ... لیکن دو دن بعد انہوں نے گھر ما تات کی ... اور دعوت دی کہ سیارہ سے فارغ ہو کر کہیں بات کر لیتے ہیں۔ می نے ان سے کہا :

" لھيك ہے ... كوئى حرج فين يا

اس طرح میری اور ان کی ملاقات ایک ریسورند میں ہوئی... اب انہوں نے کہا:

" آپ لوہاری میں رہے ہیں جب کہ ہم نے من آباد میں ایک کوشی کرائے پر لی ہے ... ہم سے من آباد میں ایک کوشی کرائے پر لی ہے ... ہم سب ال کر اس کا کرائے اوا کرتے ہیں ... لین اگر آپ مارے ساتھ رو لیس تو ہم آپ ہے کوئی کرائے ٹیس لیس کے ... بس آپ پہنے کے سلسلے میں ماری عدد کریں ... مارا کام چل فاد تو سب کی مخواد مقرر کر وی جائے گی ۔"

میں نے سوچا ... ان کے ساتھ شامل ہونے میں کوئی انسان نہیں... یہ کھی ما تک تو رہے نہیں منت رہائش دے میں منت رہائش دے رہے ہیں ... جب کہ لوہاری والی جگہ بہت تک اور گندی گیوں میں ہے۔

یہ باتیں سوچ کر میں نے ان کی بات مان کی ... اور چند دن بعد میں سمن آباد میں واقع ان کی رہائش پر نتقل ہو گیا... یہ کل چار افراد ہے... پانچال ان کے ساتھ میں شامل ہو گیا تھا... یہ واقع ایک ماہنامہ رسالے کی تیاریال کر رہے ہے۔ اب یہ جھے رہے ہے ... اور اس سلیلے میں لکھنے والوں سے ملاقاتی کر رہے ہے۔ اب یہ جھے کھی ساتھ لے کر جانے گئے۔

م حالا سے ربائے ہے۔ مجھے یاد ہے ... ان کے ساتھ میں نے مشہور شامر احسان وائش صاحب ہوں نے مسلم ملاقات کی تھی۔ احسان وائش بہت ہی بااخلاق انسان تھے ... انہوں نے اپنی غزل بھی رسالے کے لیے وے دی تھی ... بہرحال ان لوگوں کے ساتھ وقت اپنی غزل بھی رسالے کے لیے وے دی تھی ... بہرحال ان لوگوں کے ساتھ وقت ہار میں ضرور پڑھ لوں گا۔''

" تی ... تی بہتر !" میرے مند سے مردہ ی آواز لگی۔

ان کی بات سن کرسخت مایوی ہوئی تھی اور ان پر خصہ بھی بہت آیا تھا ...
لیکن میں اپنے غصے کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا ... بس صبر سے گھونٹ بجر
کر رہ عمیا ... رخ اور غم نے میرا بڑا حال کر دیا تھا ... اب جمحے پندرہ دن تک
انتظار کی سولی پر لٹکنا تھا ... پندرہ دن بعد بھی جمحے ذرا سی بھی امید نہیں تھی ۔ پندرہ
دن بعد بھی اگر امید کی کوئی کرن جمگا رہی ہوتی تو پندرہ دن کا مزید انتظار مشکل
کام نہیں تھا۔

کام آسان تھا یا مشکل ... ایک ایک کرکے آخر پندرہ دن بھی گزر ہی گئر ہی گئے ... اور میں ایک بار پھر سعید لخت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگیا ... میں نے السلام علیم کہا تو انہوں نے جھے نظر بحر کر دیکھا... اس بار کم از کم انہوں نے بیٹیں کہا :

" آپ کون میں اور کس سلسلے میں آئے ہیں ۔" بلکہ انہوں نے کہا : " اوہ بھی ! معاف کرنا ... میں ابھی تک آپ کا مودہ نہیں بڑھ سکا ۔"

" بی ... " ان کے الفاظ نے کویا میری جان نکال دی۔

انبی دنوں چراغ علی الجم نے اپنے ایک دوست جلال کے ساتھ جھے سے
ما قات کی تھی ... آپ کو یاد ہوگا چراغ علی الجم جھنگ کے رہنے والے میرے بچپن
کے پڑوی تھے۔ ہمار انتیرا دوست نذیر تھا ... ہم نے مل کر ڈاکٹر یسلین صاحب کو
اپریل فول منا یا تھا ... یہ وہی چراغ علی تھے۔

" ہم چھر دوست ایک ماہنامہ پرچہ نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ... آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جاکیں ... تو بہت ہی اچھا ہوگا ۔" چراغ علی الجم نے کہا۔

ناب مرم جوثی سے مجھ سے ہاتھ ملایا ... کئے گا م برائ .. بھتی واہ ! میں نے آپ کا مودہ پڑھا... اور ایک ہی نشت میں رها... آپ تو بهت اچها لکھ لیتے ہیں ... ہم آپ کا یہ ناول آشین کا باپ پڑھا۔۔۔ ٹائع کریں مے۔۔۔ آپ ایسا کریں کہ اس کانل منا دیں۔ آپ کو اس کی ادا لگی کر ري جائے گی -" " جي ااا" ميرے مند سے بہت لمبا " بي الل كيا۔ مارے جیرت اور خوشی کے کچھ اور کہا بھی نہ گیا۔ کبال تو وہ مودو بڑھ كرنيس و ي رب تھ ، كہال مود كا بل بنائے كے ليے كبدر بے تھے۔ يُن نے جرت برے لیج میں کیا: " كيا فرمايا آپ نے ... بل ... بي نے تو مجى بل نيس مايا۔ يس كيا جانوں، بل کیے بناتے ہیں۔" ید س کر انہوں نے کہا: " اچھا خير ... بل ميں خود بنا لول گا... بم سوده کابت كے ليے د ب ویتے ہیں ... بل اس کے بعد بنا رہ کا ... ميرے ول مجرے منوں بوجھ اڑنا محمول ہوا۔ اس سے پہلے معید لخت صاحب کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوپتا رہا تھا ... اب وہ مجھے فرشتہ نظر آئے۔ بیکس فدر انساف کی بات تھی کہ بب انبوں نے یہ ایکا کہ میرا لکھا ہوا ناول آستین کا سانپ اس قابل ہے کداے شائع کر دیا جائے۔ تو فرا بی اس بات كا اظهار كرويار اس سے پہلے چوكار انبوں نے پڑھ كرو يكمانيں تا ،اس ليے وو مجھے چدرہ دن کی تاریخ ویتے رہے تھے۔ یس نے افتے ہوئے ان سے پوچما " تو اب میں کب آؤں ۔"

" آپ ایک یاه بعد آجا کیں۔"

٠٠ جي بهت بهت فكريد ا٠٠

م اچھا گزرتا محسوس ہونے لگا... جلد بی ہم دوست بن مجئے۔ المارے ایک ساتھی جلال کو فلمول میں کام کرنے کا شوق تھا ... اور اے چند فلموں میں چھوٹے چھوٹے دو رول ملے بھی تھے ... ایک پشتو فلم میں تو اے ميروك ليا كيا تقا ... ليكن دو فلم درميان مين عن ره كي تقى...اس بات كا جلال كم بر المربع على الله الله على الراس كى وه فلم مكمل مو جاتى اور ريليز بو جاتی تو وہ ضرور جانا پہچانا ہیرو بن جاتا ... لیکن ایسا نہ ہو سکا ... رنگیلا نے بھی اپل ایک فلم میں اے ایک چھوٹا سا رول دیا تھا۔ غرض جن مشكلات سے ان ونول ميں گزر رہا تھا ... اى فتم كى مشكلات نے انہیں گیرے میں لے رکھا تھا ... اور سب سمی ندسی مشکل حالات کی کشی کو کے رہے تھے۔ پندره دن بعد میں پھر سعید لخت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ اس مرتبه صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے مجھے فوراً پہان لیا اور دیکھتے ہی کہدا سے : " بھی معاف کرنا ... میں ابھی تک آپ کا مسودہ نہیں پڑھ سکا۔" " جي ! " ان الفاظ نے گويا ميري جان نكل دى ... ادهر انبول نے کہا: " آپ ایا کریں کہ پندرہ دن بعد آئیں...اس بار میں ضرور بڑھ لوں گا۔'' عَالَكُول سے جان تعلق محسول ہوئی... یوں نگا جسے سیر حمیال نہیں از سکوں گا ... لین مرتا کیا نه کرتا ... ی نه کی طرح گر کافئ گیا۔ رو رو کر سعید لخت صاحب پر غصر آرہا تھا ... آخر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر اب بھی انہوں نے یمی الفاظ کے تو میں اپنا مودہ واپس لے آؤں گا... كيونكه اب ال چكر كو تقريباً چه ماه مو چك تق ... آخر پندره دن بعد پجر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا ... لیکن اس بار

بهت جرت انگیز بات ہو گئی ... سعید لخت مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ...

سی لوگ کھڑے تھے اور وہ جلدی جلدی لوگوں کو فارغ کر رہے تھے ... آخر میری باری مجی آئی... یس نے چٹ انیس دے دی ... انہوں نے چٹ بڑھ کر يعنى خاموش ملاقات تقى۔

تنین سو روپ لے کر گر آیا ... خوتی سے پھولانیس سار ہا تھا ... گر میں كبال چين مانا ... من تو يه خر جلد از جلد دومرول كو سنانا جابتا تها ... اب خر انے کے لیے بھی لاہور میں ایک بی گھر تھا ... موبائل ٹیلیفون کا دور تو تھا نیس ... ان دنول تو عام فون مجى ببت بى كم نظر آتے تے... دوسرے دن پنتي كيا ... پر خورشید کے گھر ... وہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی ... جاتے ہی اول افھا:

" پتا ب ... فيروز سز نے ير عاول كے كتے بي وي إلى" " پیاس روپے ای دیے ہول مے ... سے لکنے والوں کو بہال کون گھاس ڈالا ہے ۔" خورشید نے مراسا مند بنایا ... روبی بس دی... ہنتے ہوئے وہ اور بھی خوبصورت نظر آتی تھی ۔

" بے جارے کو بتانے بھی نہیں دیا اور اپنا خیال داغ دیا۔" ماسر نذریر احدآخ محرائے۔

'' تین سو روپے ۔'' میں نے یک دم کہا۔

"كيا\_" وو سب ايك ساتھ چا الحے ... ان كے چروں پر فوشى اور حيرت دوژ محلي \_

" ميرے خيال مي اشتياق مي تهاري پلي بوي كامياني ب-" ا استین کا سانب چھیا تو میری خوثی کی حد نہ رت ... سب سے پہلے ناول کھو کھر صاحب نے دیکھا ... وہ بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن خورشید اور مامول کو وکھایا ... انہوں نے بھی ناول پڑھنے کے لیے رکھ لیا۔ اوهر میں سوچ رہا تھا ... اب کیا کرول ... میں تو اس ووران ایک اور

انہوں نے گرم جوثی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں وہاں سے چلا آیا ... اك ماه بعد مين وبال حميا تو سعيد لخت صاحب وبال نبين سق ... ان كي ميزكري اور مسودول والى سيف بهى غائب تقى ... من بهت حيران موا ... ساته وال كرے ميں موجود حفرات سے يو چھا:

"يه سعيد لخت صاحب كهال حلي محيّ جين \_" " مال روڈ والے شو روم میں منتقل ہو گئے ہیں ... وہیں ملیں ہے۔"

" اده شکرید \_"

میں شوروم بہنیا ... جس جگه ڈاکٹر عبدالوحید صاحب سے ملاقات ہوئی ... اس ك بالكل برابر والا كرو اب معيد لخت صاحب كا تفا ... مين اس كرس مي داخل موا تو وہ وہاں موجود تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی مسكرائے:

" الىلام عليم \_"

" وعليم السلام ... آئے آئے ۔"

" من يبل ايميريس رود كيا ... اب ادهر آنا برا-

" ہاں! بس ان لوگوں کا اچا تک بن پروگرام بنا ... آپ کے صودے ک كتابت بوكى ب ... يورے ايك سوصفات بوئ بين ... تين روي في صفح ك حماب سے آپ کا بل بنا ہے ... تین سورویے ... بدیمیں چٹ لکھ کر آپ کو دے دیتا ہول... صدر وروازے کے ساتھ بی الطاف صاحب بیٹے ہیں ... وہ ہمارے سل فمجر بين ... وه آپ كو يه تمن موروك ادا كرين عيد"

یں تین سو روپے کی بات من کر دھک سے رہ گیا ... جرت الگیز خوثی محسون موئی... كونكه كمتبه عاليه نے تو صرف 50روپ ديد تنص يد معادضه ان ے چو گنا تھا ... میرے نزدیک سے بہت بدی رقم محی ... میں تو کویا ہواؤں میں

صدر دردازے کے پاس ایک صاحب بیٹے نظر آئے... لیکن ان کے گرد

0

دومرے دن میں روزنامہ مشرق پڑھ رہاتھا ... ان دنوں بجاب پیک لاجرری چلا جاتا تھا ... وہال اخبارات اوررمائل پر نظر ڈال لیتا تھا ... روزنامہ مشرق میں ایک جگہ لکھا ہوا نظر آیا: " تبرہ کتب یہ

میں نے دیکھا ... بچول کے تین ناولوں پر تبرہ کیا گیا تھا ... ناول شائع کرنے والے ادارے کا نام ﷺ فلام علی اینڈ سنز ... ای تبرے کی سرفی یہ تھی: " ﷺ فلام علی اینڈ سنز کے بچول کے تین سے ناول یا"

میں بہت جمران ہوا۔ سوچنے لگا ... انہوں نے ایک دم تمن ناول شائع کیے ہیں ... ہوسکتا ہے ... انہیں مزید ناولوں کی ضرورت ہو ... تو کیوں نہ چل کر شیشے کا میکس انہیں دکھایا جائے۔ ول نے اس خیال کوفورا قبول کیا۔

ای وقت مسودہ نکالا ... سائیل پر بیٹا اور پینی کیا بیرون اوباری گیت ... اخبار میں یہی پتا ورج تھا ... نعت کدہ بوٹل کے سامنے پولیس انبٹن تھا اور اس کے ساتھ شخ غلام علی سزی اوپی کی شارت تھی ... میں اس شارت کے سامنے فاصلہ رکھ کر سٹرک کے درمیان میں بنے نئ پاتھ پر جا گڑا ہوا ... میرے ایک ہاتھ میں مسودہ تھا ... مسودے کے ساتھ بی میں پیکٹ کار از اور آسٹین کا سانپ باتھ میں مسودہ تھا ... مسووے کے ساتھ بی میں پیکٹ کار از اور آسٹین کا سانپ کی لے آیا تھا ... میں نے سوچا تھا ... ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے دو ناول میں شائع ہو چکے ہیں ... اس طرح ہو سکتا ہے ، وہ متاثر ہوجا کی اور میرا ناول پڑھنے کا اراوہ کر لیس۔

ناول لکھ چکا تھا ... اس کا نام تھا ... شخشے کا بکس۔ بدیاول انسکر جشید، محمود، فاروق اور فرزاند کا تھا۔

ابھی میں یہ سوج نہیں پایا تھا کہ اس ناول کاکیا کروں ... کہ خیال آیا ...

پہلے سعید گخت صاحب سے ایک بار پھر بات کرتا ہوں... اگرچہ انہوں نے کہہ دیا
تھا کہ اس قدر جلد ہم دوسرا ناول نہیں لے کئے ... لیکن میں پھر بھی ان کے پاس
چلا گیا ... وہ گرم جوثی سے لیے ... تب میں نے شیشے کا بکس کا مودہ ان کے
سامنے رکھ دیا :

" أيك اور ناول لكھا ہے... مہر بانی فرما كر اے بھی ديكھ ليس \_"
" اوه ! آپ اتنى جلدى ايك اور ناول لكھ لائے ... كمال ہے \_" يه كهه كر انہوں نے صووے كو الث پلٹ كر ويكھا ، پھر كہنے گا :

" ہمارے ہاں ناول اتن جلدی جلدی شائع نہیں ہوتے ... ابھی ابھی تو آپ کا پہلا ناول شائع ہوا ہے ... آپ اس مسودے کو اپنے پاس رکھیں ... چند ماہ گزر جانے دیں ، پھر لائے گا ... میں پڑھ کر د کھے لوں گا ۔"

میں ان کی بات من کر مایوس سا ہوگیا ... دل پر بھاری بوجھ لیے وہاں سے لوٹ آیا ... چند ماہ کا انتظار میرے لیے مشکل ترین کام تھا ...

44444



ان كالبجه روكها پيكا تها ... وه مجھے لفٹ كرانے كے ليے تيار نبين تھے۔ ميں نے سوچا ... يول كام نبين چلے گا ، چنانچه ميں نے لفانے ميں سے دونوں ماول لكالے اور ان كے سامنے ركھ ديے :

" ميرے بيدوو ناول حپيپ ڪي بين \_"

وونوں ناولوں پر نظر پڑتے ہی گورے رنگ والے نے ان کو اشا کر ویکھا...الٹا پلٹا... آسٹین کا سانپ پر فیروز سنز کا نام دیکھ کر ان کے چیرے کی تختی زی میں بدل گئے۔ اب انہوں نے کہا:

" ہمارے منجر رب نواز ملک صاحب تھوڑی دیر تک آنے والے ہیں۔ آپ اندر چلے جاکیں ... شفشے والا کمرو ان کا ہے ... آپ وہاں تشریف رکھیں۔" میں حیرت زوہ رہ گیا ... دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو یہ صاحب تو متاثر ہوئے ... آخر میں نے کہا :

" بہت بہت شکریہ ۔"

میں نے دونوں ناول اٹھائے اور اندر کی طرف چلا ... دکان کے بالکل آخر میں شخصے کی دیواروں والا کرہ تھا ... اس میں داخل ہوا تو وہاں دو صاحبان پہلے سے بیٹھے نظر آئے ... بیجر کی کرس خالی تھی ... ان دونوں کے ساتھ تیسری کری خالی تھی ... میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا :

" السلام عليم-"

'' وعلیم السلام۔'' دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ جھ پر ایک نظر ڈالی اور پھر
اپٹی باتوں میں مصروف ہو گئے ... بعد میں پتا چلا ... ان میں سے ایک اے حمید اور
دوسرے آغا اشرف متھے۔ اے حمید صاف ستھرے رنگ اور آقا اشرف سانو لے
رنگ کے تھے ... اور لیم چوڑے ڈیل ڈول کے تھے۔ وو باتیں کرتے رہے ...
میں اپٹی کری پر سر جھکائے بیٹھا رہا ... آخر تقریباً آدھ تھنے کے جان لیوا انظار کے
بعد ایک صاحب اندر داخل ہوئے ... ان کے کندھے آگے جھکے ہوئے تھے ... قد

میں وہاں کھڑا ہے ہاتیں سوچتا رہا ... پھر خود سے کہنے لگا:

" آخریں کب تک یہاں کھڑا رہوں گا ... یہاں کھڑے رہنے ہے
حاصل کیا ہوگا ... مجھے دور سے ششنے کا دروازہ نظر آرہا تھا ... اس کے بعد کاؤنٹر پر
دو حضرات بیٹھے نظر آرہے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل گورے رنگ کے تھے،
دومرے بالکل کالے رنگ کے ...

میں نے اپنے طور پر بید اندازہ لگا یا کہ گورے رنگ والے ضرور منیجر ہیں ... اب میں بی گڑا کر کے آگے بوھا ... میں نے سائنگل وروازے کے باہر کھڑی کی ... وہاں اور بھی سائنگلیں کھڑی تھیں ... سائنگل کو تالا لگا کر میں وھک وھک کرتے ول کے ساتھ اندر وافل ہوا ...

کاؤنٹر پر اس وقت کچھ گا کہ بھی کھڑے تھے ... میں ان کے فارغ ہونے کا انظار کرنے لگا۔ گورے صاحب موٹے تازے تھے جب کہ کالے صاحب دیلج پتلے ... البتہ کالے صاحب کا چرہ ہنس کھ ساتھا اور گورے صاحب صد ورجے مجیرہ تھے۔

چند من بعد دونوں فارغ ہوگئے ... اس وقت تک میں یہ دیکھ چکا تھا کدان میں سے کالے صاحب کتابوں کے بل بنا رہے تھے... دوسرے یعنی گورے رنگ والے رقم وصول کر رہے تھے ... اب میں آگے بوصا۔ میں نے کہا: "السلام علیکم ۔"

" وعلیم السلام-" دونوں ایک ساتھ ہولے ... لیکن انداز ایبا تھا جیسے دہ مجھے کی توجہ کے لائن نہ سجھے ہوں ... جن نے دھڑ کے دل کے ساتھ کہا :
" یہ میرے پاس ایک مسودہ ہے ... بچوں کا ناول ہے جاسوی ناول یہ یہاں تک کہہ کر میں رک گیا ... اب دہ گورے رنگ کے صاحب گویا ہوئے :
" مسودے تو جی ہمارے بنجر صاحب دیکھتے ہیں ... وہ اس وقت کہیں گئے ہوئے ہیں ... وہ اس وقت کہیں گئے ہوئے ہیں ... وہ اس وقت کہیں

مالک ارشد نیاز میں ... میرا مطلب ب، مالک کے بیٹے یں۔ اول اورون کا دوری سمابون - اب کے ان دو ناولوں کا ذکر بھی کردن کا ۔ دو یو دو اول دیکھا پند کا .... کی او میر بھی دکھادوں کا ... آپ مودے کے ماتھ یا دو اول بھی

في بهت بهتر! تو پحراب مين كب آؤل يا

" وو تين ون بعد آجائے گا ...اميد ب، ارشد نياز مادب ان وقت يك مسوده يزه ليس م \_"

. جب انہوں نے دو دن بعد کا کہا تو مجھے بہت حیرت اول ... گمان گزرا ك انبول في دو ماه بعد كها ب ... كيونك معيد لخت صاحب تو جدره ون بعد آئے كے ليے كہتے رہے تھے اور يد دو دن كا كبدرے تھے ، ال ليے على في اب اطمینان کے لیے پوچھا:

" جي ... دو دن بعد ؟"

" بال! وو ون تو لگ بى جاكي ك ين

" جي بهت بهتر ... مين دو دن بعد حاضر بو جاؤل گا ـ"

ي كتب موع من الله كرا موا ان ع باتحد الايا اور بابراكل آيا... اس دوران آغا اشرف صاحب اور اے حمید صاحب نے میری طرف آگھ افحا کر مجمى حبين ويكها ... ظاهر ب، وه اس وقت جاني بجاني تليف والي تنفي ... اور میں بالکل نوارد تھا۔

دو ون بعد وھک وھک کرتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کاؤنٹر پ بیتھے ہوئے ووثوں حضرات سے مصافحہ کیا ...اور اندر چلا گیا۔ رب نواز ملک صاحب آج بھی اپنے کرے میں موجود نہیں تھ ... اندر آفا اثرف اور ایک خالون بلیٹھی تھیں۔ وہ دونوں ہاتیں کرنے میں مصروف تھے۔

درمیانہ تھا۔ رنگ سانولا ...ناک کافی کبی اور آلکھیں بھورے رنگ کی تھیں انبوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا: " السلام عليم\_"

اے حمید اور آغا اشرف فورا کرسیوں سے اٹھ گئے ... میں بھی اٹھ کوا ہوا ... منجر صاحب نے ان دونوں سے نہایت گرم جوثی سے ہاتھ ملایا ... مجھ پر ایک نظر ڈالی، ہاتھ ملایا اور اپنی کری پر بیٹھ گئے...

انہوں نے مجھ سے سرسری انداز میں ہاتھ طایا تھا ... پھروہ ال دونوں کا حال احوال پوچھنے گھے۔ ان سے دومری باتیں کرنے گھے... میری توجہ ان کی بالوں کی طرف نیس تھی ... میں تو اس انتظار میں تھا، کہ کب وہ مجھ سے پوچیس ... ہاں آپ فرما کیں۔

اور يد ... بال آپ فرماكين ... كافي دير بعد سفنه كو ملا تها: " جی... فرمائے ۔"

"جناب! يه ميرے دو ناول شائع ہو يكے بين ... ميرے ياس ميرے تيرك ناول كا موده ب ... اگرآب اك و يكنا پندكرين ."

یہ کہتے ہوئے میں نے دونوں ناول ان کے آگے رکھ دیے ... انبول نے پہلے پیک کاراز پر نظر ڈالی ... پھر آستین کا سانب دیکھا ... اے دیکھ کر ان کے چیرے پر قدرے جیرت انجری ... کونکہ فیروز سز پیاشنگ کا بہت نامور ادارہ تھا ... انہوں نے بللیں جھیکا کیں ، پھر کہنے لگے:

" ناول كا موده آپ ساتھ لائے ہيں ۔"

" بى بال! يه رہا \_" بيل نے لفافے ميں سے موده تكال كر ان ك سائے رکھ دیا۔ اب انہوں نے مسودے کو بھی الث پلٹ کر دیکھا ... ایک دو منٹ تک کیں کیں ہے بڑھے بھی رہے۔

آخر سر اوپر اٹھا کر میری طرف متوجہ ہوئے: " ہمارے ادارے کے

کے ساتھ ای ... آپ شام چار بج وہاں آجائیں...ارشد نیاز صاحب وراصل و ہیں بیضتے ہیں ... کتابت کے صفحات دیکھ کرآپ کو ادا نگل کر دی جائے گی۔" میں نے اطمینان کا سانس لیا ...

شام کو جار بج پہنچ حمیا علمی پرنشگ برایس- ملک صاحب اینے وفتر میں موجود تھے ... ان کا وفتر علمی پرشک پریس کے اوپر والی منزل پر تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان کی میز تھی ... وہ وسلے یکے اور صاف ستری رنگ والے نوجوان تے ... ملک صاحب نے پہلے تو مجدے باتھ ملایا ...

مجراس توجوان سے کئے گھے:

" شاه حسين الشيش كالبكس كا مسوده اور كتابت فكال وي ."

" جى اجھا۔" انبول نے فورا كما اور دونول چزيں ميزكى دراز سے تكال كران كے سامنے ركھ ديں۔ انہوں نے كابت كا آخرى صفحہ ويكھا:

" آپ كے ناول كے ايك سو باون صفحات بے يى ... شاه حسين ... دو

رویے فی صفح کے صاب سے بل منا دو ان کا ۔" انہوں نے کہا ۔

" جی ... دو روبے فی صلحہ ... فیروز سزتو تین روبے فی صلح کے حساب ے وہتے ہیں ۔" میں نے کہدویا۔

" بال! ان كا يكي ريث ب ... ليكن بم دو روك في سفح عى وية يں ... بينيس كه آپ كو وے رہے ين ... سجى كے ليے عارا ديث يى ب -" " بي اجها -"

اتن وري مي شاه حسين بل منا يك يته ... ملك رب نواز صاحب في اس پر وستخط کر دیے۔

" بي بل آپ شو روم سے لے ليس ... والاوري صاحب سے ... وال جو بابر كاؤنز ر بينے بوتے بي -" " جي اچياا بهت بهت هريه ... گک... کيا ..." مي کتبخ کتبخ رک

الیے میں میں اندر وافل ہوا۔ میں نے اللام علیم کہا تو آغا اشرف نے ایک اچٹتی نظر ڈالی اور

وعليم السلام كهدكر بحران خاتون سے باتين كرنے لگے۔

میں تیسری کری پر بیٹھ گیا۔

آخر خدا خدا کرکے ملک صاحب تشریف لائے۔ جوٹمی وہ اپنی کری پر بیٹے، آما اشرف نے اس خاتون کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔

معلوم بوا، وه خاتون ناول نگار تھی... اور اس سلسلے میں آغا صاحب انہیں انہوں علاقے ... ملک صاحب سنتے رہے اور سر بلاتے رہے ... اہمی تک انہوں نے میری طرف نیس دیکھا... آخر ان کی نظریں مجھ پر پڑی گئیں...انہوں نے مجھ ے ہاتھ لمایا ... پھر کنے لگے:

" آپ كا سوده ارشد نياز صاحب في يده ليا ب ... ناول انبيل بهت پندآیا ہے ... چنانچ مسودہ فوری طور پر کتابت کے لیے دے دیا گیا ہے ... امید ب پندره ون تک اس کی کتابت ہو جائے گی ... آپ پندره ون بعد آجائے گا... كابت كے جينے صفحات بيں مع ،آپ كو ان كے حماب سے معاوضہ دے ديا

میری حیرت اور خوشی کی انتها نه رئی ...

پندره ون بعد پر وہاں پہنی گیا۔ آج ملک رب نواز صاحب وفتر میں موجود تقے اور کوئی اور صاحب وہاں نہیں تھ ... میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام عليم كها-

انبول نے نظریں اٹھائیں ، پھر جھے سے ہاتھ مایا :

" آئے... آپ کا مودہ کتابت ہو گیا ... لیکن مودہ یہاں نہیں ہے... النا مجھے معلوم نہیں کہ کتابت کے کتنے صفات بند ہیں ... میں شام کے وقت علمی پر مشک پریس میں ہوتا ہوں ... یہ پریس میتال روڈ پر واقع ہے اخبار مارکیف

'' جی ہاں! اس پر مجھے بھی حیرت ہے۔'' '' خیر… میں سید مسووہ بھی ارشد نیاز صاحب کو دے دیتا ہوں … پہلے وہ پڑھ لیں… پھر ہتاؤں گا ۔''

" جی اچھا!" ہے کہتے ہوئے میں اٹھے کھڑا ہوا۔ عد خانے کا راز کھمل کرنے کے چکر میں مجھے ماموں نذر ائد صاحب کے مگر مسکتے ہوئے چار دن گزر مسکتے تتے۔ اب جو وہاں پہنچا تو خورشید گھر میں موجود نظر آئی ، لیکن رولی کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے نظریں اوجر اوجر دوڑا کمی تو خورشید نے مسکرا کر کہا :

> '' کیا د کمچے رہے ہو پرتومیاں ۔'' د د د ا

> > " وه تو چلی شی "

" کیا کہا ... چلی گئی ... کہاں چلی گئی۔"

" اس کے والد صاحب آئے تھے ...وہ ساتھ لے گئے... وو وان یہاں رہے ، تم آئے ہی شیں۔ ان کا اچا کک بیرون ملک جانے کا پرو گرام بن گیا ہے ... اب وہ بیرونی ملک ہی رہا کریں گے ... لیمنی سب لوگ۔"

'' مٰن نہیں ... '' مارے پریشانی کے میرے منہ سے نگا۔ '' کیوں ... اس میں پریشانی کس بات کی... کیا تمہاری ان کے پاس کوئی چیز متھی۔'' خورشید نے طنزیہ انداز میں کہا ۔

میں نے اس کی طرف نظر مجر کر دیکھا ... اس وقت میں نے اپ ول کی

دحر کنول کو تیز ہوتے محسوس کیا ...

۔ سر اسے کہ وہ بہت انہی گلی اس وقت مجھے۔ کچ بہی ہے کہ وہ بہت انہی گلی اس وقت مجھے۔ '' شہیں … وہ تو بہال بچھ نہیں مجول گئی ۔'' میں نے جوالی وار کیا ۔ '' استنے او نچے نہ اڑو … زمین پر آجاؤ ۔'' وہ بنسی ۔ گیا... قدرے گھبرا گیا تھا ۔

" ہاں ہاں! کہے ..." انہوں نے فورا کہا۔

'' آئدہ کے لیے کیا تھم ہے ... کیا میں کوئی اور مسودہ لے آؤں'' یہ کہتے ہوئے میں ڈرا اس لیے تھا کہ کہیں یہ بھی سعید گخت صاحب کی طرح یہ نہ کہہ دیں کہ ابھی نہیں ... ابھی تو آپ کا پہلاناول شائع ہوگا ... پھر دیکھیں سے ، لیکن انہوں نے الی کوئی بات نہیں کہی۔انہوں نے کہا :

" بال بال! ضرور لے آئے ۔"

یں بہت خوش ہوا۔ اب میں نے شو روم کا رخ کیا ۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے بل گورے صاحب کو دیا۔ ان کا نام دلاوری صاحب تھا ... وہ کیشیر سے اور کالے رنگ والے غلام محمد صاحب تھے۔ وہ بل بناتے تھے۔

> بل د كيدكر دااورى صاحب في ميرى طرف جران موكر ويكها: " بهت جلد آپ في ادارے مين جگه بنالى-" انبول في كها \_ " جى بس اسد كى مهربانى ب \_"

اب چونکہ ملک رب نواز صاحب نے مجھے اور ناول لے آئے کے لیے کہا تھا اور میرے پاس کوئی ناول تیار نہیں تھا ...اس لیے گھر آکر چوتھے ناول پر کام شروع کر دیا اوراس قدر تیزی سے کام کیا کہ ناول صرف تین دن میں تیار ہو گیا۔ چوتھے ناول کا نام تھا ... تہ خانے کا راز۔

مودہ لے کر ملک رب نواز صاحب کے پاس پینج حمیا۔ میں نے وہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے جیرت بجری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ '' پہلے سے لکھ رکھا تھا۔'' انہوں نے خیال ظاہر کیا۔

" بی نیں... جس روز آپ سے ششے کا بکس کے پیے لے گیا تھا... ای روز اس پر کام شروع کیا تھا ..."

" جرت ب ... آپ صرف عن دن من ناول کمل کر کے لے آئے۔"

میں پھول کر کیا ہو گیا...اس طرح میرا وہاں روز کا آنا جانا ہوگیا ...

ملک صاحب کے دفتر میں اکثر آنا اشرف اور اے قید سے ملاقات ہو جاتی ...

یہ صفرات بھی اپنے مودوں کے ملط میں آتے جاتے تھے ... مطلب

یہ کہ یہ بھی بچوں کے لیے لئے رہے تھے ... لیکن یہ بہت پرانے لوگ تھے۔ ایک

مدت سے ملک رب نواز صاحب سے شملک تھے ... اس لیے ان کی خوب عزت

مدت سے ملک رب نواز صاحب سے شملک تھے ... اس لیے ان کی خوب عزت

مدت سے ملک رب نواز صاحب سے شملک تھے ... اس لیے ان کی خوب عزت

مر بحوثی سے ملتے گئے ... بلک اب تو جائے وفیرہ پلائے بغیر آنے ہی نہیں دیتے تھے... ایک روز میں نے ملک صاحب سے بوچھا: '' شیشے کا کیس کس اطبی ہر سے ۔''

" بہت جلد حیب جائے گا ... بے گر رہیں ۔" انہوں نے کہا۔ یہ بات میں نے اس لیے پوچی تھی کہ انہیں اب تک میں چار اول لکھ کر وے چکا تھا ... لیکن شائع ابھی کوئی بھی نہیں ہو اتھا ... اور جھے انتقار تھا ... کہ وہاں سے بھی ناولوں کی اشاعت کاسلسلہ شروع ہو جائے۔

اب جو ملک صاحب نے مجھے کھی چینی وی ... تو میں ہر چار ون بعد ایک ٹاول لکھ کر انہیں دینے لگا ... جونمی کوئی ٹادل کتابت ہو جاتا ... مجھے اس کے میے مل جاتے ... کویا اب مالی حالت روز بروز بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔

ورسری طرف میوسل کارپوریشن سے ڈاکٹر عبدالکیم کوکر صاحب کا جاولہ ہوگیا تھا۔ ان کی جگہ نے بہلتہ آفیر آگئے تھے ...اور میں ایک بار پر پریشانیوں میں گھر گیا تھا ... کیونکہ وہاں انہی لوگوں کی زندگی آسانی سے گزرتی تھی جن کے میں گھر گیا تھا ... کیونکہ وہاں انہی لوگوں کی زندگی آسانی سے گزرتی تھی جن کے کسی بوئے آفیسر سے تعلقات ہوتے تھے ... شخخ خلام علی اینڈ سنز سے ڈولوں کا لیا کسی بوٹ آفیسر سے تعلقات ہوتے تھے ... شخخ خلام علی اینڈ سنز سے ڈولوں کا لیا جانا اگر میرے لیے خوشی کا اور اظمینان کا سب تھا تو میونیل کار پوریشن میں جانا اگر میرے لیے خوشی کا اور اظمینان کا سب تھا تو میونیل کار پوریشن میں جانا اگر میرے لیے خوشی کا اور اظمینان کا سب تھا تو میونیل کار پوریشن میں تبدیلیوں کی بنا پر الجھنیں بھی تھیں ... رشوت والا مسئلہ الگ تکلیف وہ تھا ... میں تبدیلیوں کی بنا پر الجھنیں بھی تھیں ... رشوت والا مسئلہ الگ تکلیف وہ تھا ... میں

" مید دیکھو ... نین سوچار رویے۔"

" كمال ب ... بهت تيزى أرقى كى منزلين طي كررب مو "

" بس! بیرسب اللہ تعالیٰ کی مہریانیاں ہیں۔" میں نے جواب دیا۔
اس روز میں بہت اداس تھا ... رولی صاحبہ یوں اچاک چلی جائیں گی اور وہ بھی
طے بغیر ... یہ تو میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا ... اے تو اس گھر میں چار سال
رہنا تھا ... مجھے یوں لگا جیے گھر میں آنے والا بہار کا جھوٹکا آکر چلا بھی گیا ...
کی روز میں اداس رہا ... خورشید مجھے چھیٹرتی رہی ... اس کے چھیٹرنے پر میں مسکرا

دو دن کے انظار کے بعد میں پھر ملک صاحب سے ملا ... انہوں نے چھوٹے بی کہا:

تہ خانے کا راز بھی کتابت کے لیے دے دیا حمیا ہے ... پندرہ دن تک اس کی کتابت ہو جائے گی۔''

پدرو دن بعد ملک صاحب کے پاس پہنیا ... انہوں نے دیکھتے ہی کہا: " ته خانے کا راز کی کتابت ہو چکی ہے ... آپ شام کو آگر اس کا بل مجی لے لیں ی"

" بى اچھا ... كك ... كوئى اور ... " يى كتے كتے رك كيا ... ۋرسا لك رما تھا۔

'' کہیے ۔'' انہوں نے میری طرف دیکھا ۔ '' کو کی اور ناول لے آؤں لکھ کر ؟''

دیتا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔

" لکھتے جائے... اور دیتے جائے ..." انہول نے کویا مجھے کھلی چھٹی

" جی ... وہ جھ سے ملنا چاہتے ہیں ..." میں نے جران ہو کر کہا۔ " ہاں! شام کو آجائے گا۔"

ر ہاں؛ سام ر بہ ہے۔
اس وقت میں نے ایک خیال قائم کیا ... میں نے سوچا، میں انہیں دی
اس وقت میں نے ایک خیال قائم کیا ... میں نے سوچا، میں انہیں دی
ارو ناول لکھ کر دے چکا ہوں ... اور ان لوگوں کو بیاسلد رکتا نظر نہیں آرہا...
اس لیے شاید ہے تھبرا محملے ہیں ... اور مجھے روکنا چاہج ہیں... یہ خیال میرے لیے
اس لیے شاید ہے تھبرا محملے کیا کرسکتا تھا ۔
ریشان کن تھا ، لیکن میں بھلا کیا کرسکتا تھا ۔

ریکان من ها میل می است یا می است کی است کرای کینج گیا ... رب نواز ملک موجود تھے ۔ شام کو چار بج علمی پرخنگ پرلیس پہنچ گیا ... رب نواز ملک موجود تھے ... عرم جوثی سے ملے ... پھر کہنے گئے ... " میں انجی آیا۔"

... را مدل ۔ ... برا مدل ۔ ... برا مدل ۔ ... برا مدنیاز ان کے بیجیے ۔ ... ارشدنیاز ان کے بیجیے والے کرے میں چلے گئے ... انہوں نے کہا : والے کرے میں بیٹینے تئے ... جلد ہی ان کی والیتی ہوئی ... انہوں نے کہا : اس آئے ... ارشد نیاز صاحب ہے طواتا ہوں آپ کو ۔ "

المراسد بیار صاحب سے براہ ہو اللہ کا دوقت میں فرائل ہوا ... اس وقت میں نے میں ان کے ساتھ اندرونی کمرے میں داخل ہوا ... اس وقت میں نے کہا یہ بار ارشد نیاز کو دیکھا ... وہ بالکل نوجوان تنے ... آگھوں پر سنبری فریم کی عینک تھی ۔ شخ نیاز احمد اس ادارے کے مالک شخے... علمی پر نشگ پر یس بھی ان کا عینک تھی ۔ شخ نیاز احمد اس ادارے کے مالک شخے... علمی پر نشگ پر یس بھی ان کا اپنا تھا۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا اشاعتی ادارہ تھا اور اس کا ایک نام تھا ... لیکن بہرطال فیروز سنز کے مقالے کا نہیں تھا۔

رور سرے ساب اللہ اللہ اور گرم جوثی سے بولے: ارشد نیاز نے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور گرم جوثی سے بولے:

" آئے!"

انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا ... میں اور ملک صاحب ان کے سامنے وال انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا ... میں اور ملک صاحب ان کے سامنے وال کرسیوں پر بیٹھ گئے ... میں نے ویکھا ... ارشد نیاز بہت فیتی سوت پہنے ہوئے تھے ... ان کا کمرہ بھی بہت شاندار تھا ... اعلیٰ شم کے فر نیچر ہے جا ہوا تھا ... علی ساحب نے کہا :
اطمینان ہے بیٹھ جانے کے بعد ملک صاحب نے کہا :
اطمینان ہے بیٹھ جانے کے بعد ملک صاحب نے کہا :

چاہتا تھا ... کسی طرح کار پوریشن کی ملازمت چھوڑ دوں ... انہی دنوں میری ترتی ہوگئی اور میں سینٹری انسپکٹر بن گیا۔

کین انبکٹر بن کر بھی جھے سکون نہ ملا ... تخواہ اب چیے سوروپے ہو گئ تھی ... 66ردپے سے شردع ہونے والی تخواہ چیے سو روپے تک پہنچ چکی تھی ... کین سکون نہیں تھا۔ اس وقت تک میرے ہال تین بچے ہو چکے تھے ... بیوی بچل کو میں نے جھنگ میں بن رکھا ہو اتھا۔ اور ایسا والدہ کی وجہ سے تھا۔

والدہ كا خيال تھا ، اگر ميں نے بيوى بچوں كو لا مور لے جا كر ركھ لي تو پھر ميں ان سے كث جاؤں گا ... ميں نے ان كى زندگى تك انبيں بھى يد احماس نہ ہونے ديا ... بيوى بچوں كو ان كے پاس ہى ركھا ... اب ميں ہر پندرہ دن بعد جنگ كا چكر لگا ليتا تھا۔

گر دالوں کو اب چونکہ میں ایک معقول رقم دینے لگا تھا، اس لیے ب خوش تھے ... جب جھنگ جاتا تو ب کے لیے بہت سے پھل اور کھلونے لے جاتا ... سب بہت خوش ہوتے ... جب لا ہور کے لیے روانہ ہوتا تو بچ گلی کے موڑ تک چھوڑنے آتے اور دیر تک ہاتھ بلاتے رہتے ... ان کی آنکھوں میں آنو آجاتے ... حالانکہ وہ یہ بات جائے تھے کہ میں دئل پندرہ دن بعد پھر آجاؤں گا ... پھر بھی وہ ادائل ضرور ہوتے ... زندگی ای ڈگر پر چل ربی تھی ... اور آخر میں کار پوریش کی ملازمت چھوڑ نے کے حالات بن گئے۔

اوا يول كر ... ايك روز ملك رب نواز كمنے لكے :

"ال وقت تك آپ بارہ ناول لكھ كر دے كي بين ... چند روز من آپ كا ناول شيشے كا بكس چپ جائے گا ... اس كے بعد آپ كے اكشے چار پائح ناول آجائيں گے ... چر باتى ناول بجى ايك دو ماہ تك آجائيں گے ... ارشد نياز صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہيں ۔آپ شام كوعلمى پرفنگ پرليس آئيں... آپ كى ان سے ملاقات ہو جائے گى ... وہ آپ سے بچھ كہنا چاہتے ہيں ۔"

ر ہوں... حین کیا کر سکتا تھا ... مجوری تھی۔ گھر آگر کہانیاں شروع کر دیں ... ربون ... دین ... مائز اور صفحات کے بارے میں وضاحت کر دی حمی البنا اس ملک مطابق 25 کے قریب کہانیاں لکھ دیں ... وہ کہانیاں ملک مادب کے عالے سے ساب سے والی کہانیاں عالیس ددید فی کہانی اور آئد آئے والی کہانیاں 20روپے ٹی کہانی کے حاب سے بل واوا دیا ۔ لیکن میری خوشی اب مجى كافور محى ... ايس من ايك خيال آيا... مائيل پر مينا اور فيروز مزو تافي عما \_ سعيد لخت صاحب سے عليك مليك بولى ... اس ك بعد من ني كا: " فين غلام ايند سنزاس وتت مك جهد سه بارو ناول لكموا يج بين "

انہوں نے خوش ہو کر کہا:

" اچھی خبر ہے بھئی... اور کیا جائے ۔" " ليكن أب انبول في مزيد ناول لكف س روك ويا ب "

" اب وه هچونی کبانیان تکھوانا جاہتے ہیں... فیر ... وہ تو میں انہیں لکھ كروك ربا مول ... آپ ك ياس ال لي آيا دول كرآپ ن تر آسين كا سانب کے بعد کوئی ناول لیا بی نبیں... آپ بھی تو کوئی سودہ لے لیں ہ... اب تو كافى در موكى ب آسين كا ساب كو جي بوك "

" ہوں! کوئی لکھا ہے ۔"

" جي بال! ايك ناول تيار ب -"

" لحك ب ... وولي آئي كا -"

" لے آئے گا کیا ... ساتھ لایا ہوں۔" میں نے بس کر کیا۔

\* المجھی بات ہے ، وے ویں... میں پڑھ کر ویکے لیتا جوں ۔"

اس وقت انهيں جو ناول ويا ، اس كا نام چھپا رستم فنا... يو السيكر مجشيد

سرين كا تھا \_ انبول في مسوده ميزكي دراز من ركتے بوئ كبا:

" اشتیاق احمد صاحب! بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر ... آپ بہت ولچي ناول لکھے ہيں ... ليكن بم چاہتے ہيں ...اب آپ كھ عرصے كے ليے ناول روك كر مارك لي چيو في بجول والى كبانيال لكيس ... بم أيك روي اور آثھ آنے والی کا بی جی شائع کرتے ہیں ... یہ دیکھیے ۔"

انبول نے میز کی دراز سے بہت ی کتابیں نکال کر میرے سامنے پھلا ويں۔ بياكت ميں پہلے على فيلي وكي چكا تھا ... ليكن ميں سوچ بھى نہيں سكتا تھا ك وہ مجھے ناول لکھنے سے روک دیں مے اور یہ کام میرے ذے لگا کی مے ... میں ناول لکھنے میں خوش تھا ... اس طرح یہ ملاقات میرے لیے خوشی کے بجائے، ریشانی لے کر آئی... میں نے محبرا کر کہا:

" تو كيا آپ ناولول كا سلسله بندكر رب بين "

" ي بات نيس ... آپ سے تقريباً باره ناول لكھوا چكے بين ... اى طرح اے حمید اور آغا اشرف مجی ناول لکھ کر دے چے ہیں ، اس لیے اب ہم عاہد يں ... پہلے يه ناول شائع مو جاكيں ... پحر آپ سے مزيد ناول ككھوائے جاكيں ... في الحال آپ يه چيوني كهانيان لكسنا شروع كرين \_"

" جي اچها ؟" مي نے مرے مرے ليج ميں كبا-

ای وقت چرای چائے اور بسک کی ٹرے لے آیا تھا ... ہم چائے ين على ... ادشد نياز ميرى طرف بسك برحات موت بول :

\* شكرىيا بيريتا دين ... كتني كهانيان لكيد لاؤن \_"

" جَتَىٰ جَىٰ جِا ہے لکھ لائمِں\_"

" المجلى بات ہے۔"

میری خوشی وحری کی دهری ره گئی تھی ... میں چھوٹی کہانیاں لکھنے کے موؤمين تبين تها ... ناول كيا شروع موسئة تنه ، اب مين حابتا تها ... ناول عي لكستا " بى كوكى بات تين يا"

است میں جائے آگئی ... ملک صاحب کے افایات میں یہ بات انالی تمی کہ جب بھی جاتا تھا ... جائے کے بغیر آنے نہیں دیتے تھے ... وہ فود بھی جائے پیتے تھے اور دوسروں کو بھی چائے تے ... اس طرح اُٹیں دن میں نہ جائے تھی بار جائے جینی پڑتی تھی۔

تین دن بعد ارشد نیاز نے میری کوشش کو کامیاب قرار دیا اور اس کام کا بھی انہوں نے معاوضہ دے دیا ... اب میں نے پر کہا:

" پروف ریدنگ والے کام کے بارے میں کیا خیال ہے ۔" "شام کو علمی پر نشک پریس آجا کیں... میں دو جار سووے آپ کو "کا ۔"

" جی بہت بہت شکریہ!" میں خوش او کیا۔ شام کو ان سے ملا ... تو انہوں نے شاو حسین سے کہا:

" پُروف ریدگ آج ہے آپ نین کریں گے ... یہ کریں گے ... ال وقت جتنے مسووے موجود جی ... وو انین وے دیں ... ال طرح آپ کا پوجو کم ہو جائے گا۔"

ر بہت بہتر !" شاہ حسین خوش ہو گے ... ان کے ذمے پہلے تا کی کام
"بہت بہتر !" شاہ حسین خوش ہو گے ... ان کے ذمے پہلے تا کی کام
تھ ... وہ ادارے کے با قاعدہ طازم تھے ... ان مے مودے لے کر میں گھر آگیا
اور توجہ سے پروف ریڈنگ کرنا شروع کر دی ... وہ دن میں کام ممل ہوگیا ... تو
شوروم پہنچ گیا اور مسودے ملک صاحب کو دے دیے۔ تب انہوں نے کہا:
شوروم پہنچ گیا اور مسودے ملک صاحب کو دے دیے۔ تب انہوں نے کہا:

" جي بالكل كرلي -" " فحيك ب ... جي چيك كرلون ... چرآپ كواس كام كا معاوضه

"-8L

رومانی ناول لکھا ہے ... ادارہ اس ناول کو چھاپنا چاہتا ہے ... کین وہ اس قدر طویل ہے کہ ہم اتنا صحیم ناول شائع نہیں کر کتے ... کیا خیال ہے ... کیا آپ اس ناول کو مختفر کر سکیں گے ... ویسے اس کے نصف جھے کی کتابت مجمی ہو چکی ہے ... بقیہ نصف کو آپ کو چپاس ساٹھ صفحات میں ختم کرنا ہے ... ہم آپ کو اس کام کا معاوضہ بھی دیں گے۔''

" اس کے لیے پہلے مجھے سارا سودہ پڑھ کر دیکھنا ہوگا ... پھر آپ کو کھ بنا سکوں گا۔"

" چلے ٹھیک ہے ... آپ ایک نفتے تک اے پڑھ لیں ... پھر جھے آکر بنائے گا۔"

". تي بېز -"

میں نے مسودہ لیا اور گھر چلا آیا... اب میں نے اس ناول کو پڑھنا شروع کیا ... چار پائی روز لگا کر پورا ناول پڑھ ڈالا ... وہ ایک خالص روبانی ناول تھا ... جیسا کہ اس دور میں رضیہ بٹ وغیرہ کے ناول جھپ رہے تھے ... میں نے اس کے پاٹ پر غور کیا اور پہنے گیا ملک صاحب کے پاس ... اتفاق ہے وہ اس روز بھی اکیلے بیٹھے تھے ... مجھے دیکھتے ہی بولے :

" بال اشتياق صاحب... كيا بنا اس ناول كا ي

" بی میں نے وہ پورا پڑھ لیا ہے ... اور میں اے مخفر کر سکتا ہوں ۔" " بس تو پھر ... دیر کا ہے کی ... کر ڈالیے ... ہم تو اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔" انہوں نے خوش ہو کر کہا۔

اور پھر میں نے اس ناول کو مختر کردیا۔ ملک صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا:

" ارشد نیاز صاحب اے چیک کر لیں ... پھر آپ کومعادضہ دے دیا جائے گا ، کیونکہ ہوسکتا ہے ، وہ اس میں کوئی اور کی بیشی کرانا جا ہیں۔"

ما بهنامه مجنو ... في المام على ايند سخر ف ان دول عن شروع كيا تما جب بیں پہلا ناول شیشے کا بیس لے کے کیا تا ... اٹھ دوں سے می نے اس کے اس کی اس کے یں ہا۔ لیے بھی کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھی ...ان طرق ایک مال مزر میا ... یعن یروف ریدنگ کرتے ہوئے اور دونوں رمالوں کے لیے کہاناں اُسے ہوئے۔ تعلیم وتربیت میں ان کے کار اے چے عدد شائع ہو کے تھے۔ سعید افت صاحب نے ایک دن کہا:

" كيا خيال ب... آپ ك يو جو كار اك چيچ ين ، أيس كناني هل مين شائع كر ديا جائے ."

" ضرور كر دين " من في فوش بوكر كها .

وو کیکن آپ کو اس کا معاوضه نبین ویں گے ... کیونکہ کہانیوں کا معاونیہ آپ کو دے چکے ہیں۔"

بدسن كر مجهد افسوس سا جوا ... كونكه مرك خيال من كتابي صورت مي شالُع كرنے كا معاوضه انہيں الگ ہے دينا جاہے تنا ... ليكن مِن كورنه كبريجا ... حالات ہی ایسے تھے ... خاموش رو گیا۔

اور انہوں نے ان کے کار نام ' کے نام سے چو کبانوں پر مشتل یہ كتاب شائع كروى - يه 1974 كى بات ب-

**소소소소소** 

"كوئى بات نبين ... كوئى اور مسوده جولو ده دے ديں \_" مي في اور مسوده " نبين ... يملي ان كو چيك كيا جائے گا۔"

میں چلا آیا ... پروف ریڈنگ کے دوران میں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا كمصنفول سے جو كرائم كى غلطيال بوئى تھيں ... انبيں بھى درست كر ديا تھا اور ان کی نشان دبی بھی کر دی تھی تاکہ ملک صاحب اس کام کو نوٹ کر لیں اور وافعی اس کا بہت فائدہ ہوا...

ملک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے خود بھی صفحات نکال نکال کر انبیں وہ جگہیں دکھائیں ... کانی حد تک وہ خود بھی چیک کر چکے تھے۔ کہنے گاہ: " اس میں شک نہیں کہ آپ نے بہت اچھی پروف ریڈنگ کی ہے ... لبذا اب تمام مودول كى يروف ريْدگ آپ بى كيا كرين-" " بهت بهت شكريه!" من خوش مو كيا-

اب مجھے بروف ریڈنگ کا کام خوب ملنے لگا ... اس کام سے اتنے پیے تو نہیں ملتے تھے جتنے ناولوں سے ملتے تھے... لیکن کیا کر سکتا تھا ... ای کو غنیمت جانا اور کام کرتا رہا ۔

> ادارے نے ایک ماہنامہ رسالہ شروع کیا تھا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ... جگنو ...

جب میں ناول دینے جایا کرتا تھا ...ملک صاحب نے مجھ سے خاص طور ير كها تحا: " آب جكنو كے ليے بھى كهانياں لكفيس \_" " جي احيا ... ضرور لکھوں گا۔"

لبذا جُلنو میں بھی کہانیاں چھنے لگی تھیں ... ادھر فیروز سز کے رسالے تعليم وتربيت من تجى كهانيال حبيب ربى تفين ... بس ناولون كاسلسله في الحال بند تھا ... پروف ریڈنگ کا کام ملنے کی وجہ سے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اہی اس کا ذکر آے آئے گا۔

میں بات کر رہا تھا ... جگنو کے ایک سال پورے ہونے کے بعد کی... ای میلری میں ملک صاحب کا پیغام ملا تھا ... میں دوسرے دن میج سویے ان کے سمرے میں چینچ میا۔

ملک صاحب موجود تھے اور ان کے چرے پر نعمے کے آثار تھے... میں فرحمیا کہ بتا نہیں کیا بات ہے ... کہیں مجھ سے کوئی خلطی تو نہیں ہوگئی۔ ملک صاحب مجھے ویکھتے تی ہوئے:" آپ سے ایک کام ہے ۔" " جی فرمائے۔" میں نے فورا کہا ۔

" يبال نين ... آپ كو ميرك ساتحد چلنا ب ... ارشد نياز صاحب ك ياس، وه بنا كي كام ـ"

ير كن كر مجھے جرت كى جوكى ... يى في الم

'چلے پر۔''

وہ مجھے علمی پرنشگ پرلیں لے آئے... ارشد نیاز صاحب اپنے کرے میں موجود تنے... مجھے دیکھتے ہی انہوںنے کہا :

" آئے اشتیاق صاحب" یہ کتے ہوئے وہ تحورے سے اوپر کو اشے... چر مجھ سے ہاتھ ملالا ... میں نے محسوں کیا ... ان کے ہاتھ میں کافی کر مجھ ہی ہے۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد ارشد نیاز نے کہا:

" اشتاق صاحب! آپ کو بتا ہے ... ہم نے مجتنواک سال پہلے شرورا

كيا تفاية

" جي بان! الجيمي طرح معلوم ہے -"

ان اور آپ کو بیر بھی معلوم ہوگا کہ اس کے اللہ غرالی ایم اور ساحب

۔'' '' جی ماں! معلوم ہے ...' 0

جگنو کے ایڈیٹر ایس ایم ناز صاحب تھے ... کہانی دینے جاتا تو ان سے علیک سلیک ہوتی رہتی تھی ...وہ بھی میری کہانیوں کو پہند کرتے تھے ...اور کہتے رہتے تھے ... کوئی اور کہانی لکھ دیں۔ اس طرح جگنو کی اشاعت کا ایک سال پورا ہوگیا ... ایک روز مجھے ملک رب نواز صاحب کا پیغام ملا ... پیغام انہوں نے چرای کے ذریعے بھیجا تھا ... میں نے رہائش ایک بار پھر تبدیل کرئی تھی ... اور اس کی وجہ یہ بی تھی کہ آصف محمود کے بڑے بھائی محمد من صاحب لا ہور آگئے تھے۔ ان وجہ یہ بی تھی کہ آصف محمود کے بڑے بھائی محمد من صاحب لا ہور آگئے تھے۔ ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ لا ہور آگئی تھیں اور انہوں نے کرش گر ( اسلام پور) کی والدہ بھی ان کے ساتھ لا ہور آگئی تھیں اور انہوں نے کرش گر ( اسلام پور) میں ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا۔

یہ مکان عمر روڈ پر شخ اسٹریٹ میں واقع تھا۔ اس مکان میں ایک چھوٹی کا گیری تھی ... آصف محمود کی والدہ نے کہا کہ اشتیاق کرائے کے مکان کے سلط میں پریشان رہتا ہے ... اے یہ گیری دے دیں ...وہ کچھے تھوڑا بہت کرایہ بھی آپ کو دے دیا کرے گا ...انہوں نے فورا رضا مندی ظاہر کر دی تھی ... اور میں اس گیری میں آگیا تھا۔

اس میں ایک چارپائی بچھانے کے بعد بس اتن ی جگہ بچی تھی کہ میں مٹی کے تیل کے چولیے پر اپنا ناشتا تیار کر لیتا تھا... دوسری چارپائی کی بھی جگہ نیس تھی۔ دن میں یہ چارپائی افعا کر زینے میں کھڑی کر دیتا اور گیلری میں دری بچھا کر اپنا کام کرتا رہتا ... اس گیلری سے بہت ہی زبردست یادیں وابستہ ہیں...

" کوئی حرج نہیں ... آپ دوپیر کے بعد آجایا کریں ... ناز صاحب بھی وو پہر کے بعد ہی آتے رہیں مے ۔" ملک ماحب نے فرزا کہا۔ " جي احيا!" " اب بات بوجائے تخواہ کی ..." ارشد نیاز نے ملک صاحب کی طرف

" جى بال ... وه تو ب ... اشتياق صاحب ... بم آپ كو دوسو روپ ماہوار ویں کے۔"

"احجى بات ب ... مجمع مظور ب ـ" " فحك ب ... اب آپ جا كت ين ... كل ك آپ ويل ي

و شكريه جناب!" يه كهدكر من الله كفرا بوا -دوسرے دان وہاں پہنا ... ملک رب تواز صاحب اسے کرے میں موجود

تھے ... انہوں نے علیک سلیک کے بعد ید بریشان کن خرسالی:

" اليس ايم ناز صاحب نے ايك ماو تك تفرنے سے الكار كرويا اور وو

اینا حباب لے کر بطے گئے ۔" " كيا !!!" ارك يرشاني ك يرك مند س ألا -

" جي إن يي موا ب-" وو لل ... ليكن ... اب كما موكا ... م مجمع تو اس كام كا بالكل بتانيس، شاره

سمس طرح ترشيب دول كا ... بي مجى سالنامه ... يعنى دو كنا شاره -"

مجھے حد ورجے فکر مند وکھے کر ملک صاحب نے کہا: " آپ گھبرا کی نہیں ... میں آپ کو سب سمجا دوں گا ... سب سے پہلے

تو آپ کو جکنو کے عملے سے لموا دول ... آئے۔"

ي كهدكر ووكرى سے الله كون موسة اور يرجيوں كى طرف بوسم...

" لين اب ... ماري ان ے كى بات پر ان بن مو كئى ہے ... انہوں نے مجانو کی الدیری سے استعفیٰ دے دیا ہے ، لبذا اب ہم چاہتے ہیں ، مجانو کی الديثري آپ قبول كرليس."

" كيا !!!" ميرے مند سے مارے جرت كے لكا۔

مارے حمرت کے میرا بڑا حال ہو گیا ... چھوٹی می ایک کہانی "بواق" ے ابتدا کرنے والا ایک معمولی سا انسان آج بیاس رہاتھا:

" ہم آپ کو جگنو کا المریٹر رکھنا جاہتے ہیں ۔"

یں نے تو مجھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کی رسالے کی الديرى بيش كى جائے گى ... تقدر عجب كميل كميل ربى تقى ... مجمع تو الديرى كى الف ب بھی نہیں آتی تھی ... چنانچہ میں پریشانی کے عالم میں بولا:

" معاف سيجي كا جناب! من المريشري ويثري نبين جانا ... قطعاً معلوم نہیں کہ شارہ کیے ترتیب دیتے ہیں... اس کے لیے کیا پچھ کیا جاتا ہے ... میرا مطلب ب ... يد مرا كام نبين ب نه من كرسكون كا ""

ملک صاحب میری بات من کرمسکرا دیے ... پھر انہوں نے محبت بجرے ليح مِن كِها:

" آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ایس ایم ناز صاحب ے بات کرلی ہے ... وہ ابھی ایک ماہ یہاں رہیں گے ... آپ کو کام کھاتے

"اگریہ بات ہے تو پھر مجھے منظور ہے۔" میں نے جواب دیا۔ " اگا شارہ ہے بھی سالنامہ ، ابذا ایس ایم ناز کے بغیر کام چلے گا بھی نبیں۔'' ارشد نیاز نے کہا۔

" جی ٹھیک ہے ... لیکن میں میونیل کارپوریش میں ملازم ہوں... ميرك پاس دوپير كے بعد كا وقت ہوتا ہے \_" " یہ جانو کے آرٹ الدیر ہیں ... مطلب یہ کہ جانو کی بینتگ کرتے ہیں ... اشفاق احمد ... آپ من بی چکے ہیں ... یہ جگنو کے سے الدیر اشتیاق احمد ہیں ۔"

اشفاق احمد نے ہاتھ آگے کر دیا ... میں نے ان سے معافی کیا ... تو ان کے معافی کیا ... تو ان کے ہاتھ میں بھی گرمجوشی نیس تھی ... بلکہ سلیم اخر سے بھی زیادہ مرد مہری تھی۔ رب نواز ملک صاحب تمرے صاحب کی طرف برجے ... یہ صاحب مرخ و سفید رنگت کے تھے ... آتھیں باہر کو الحی ہوئی کی تھیں، بیٹانی خوب کثارہ تھی ... آتھوں پر موٹے شیشوں کی عیک تھی ... ملک صاحب نے کہا :

" بید نذیر ہائی صاحب ہیں ... جگنو کی کتابت ان کے ذے ہے ۔" بیس نے ان سے بھی ہاتھ ملایا ، ان کے ہاتھ میں تو گویا جان می نیس تھی ... ادھر ملک صاحب کہدرہے تھے :

" اور آپ کو تو معلوم بی ہے ... یہ اشتیاق احمد ہیں... میں آپ سے پہلے ہی ذکر کر چکا ہو ل۔ اب آپ سب لوگ ال کر سالنامے کی تیاری کریں ... اور اشتیاق صاحب... جو بات آپ کی سجھ میں ند آئ، وو بے وحراک مجھ سے یوچھ کیا۔"

پ پ ب ...

" جی اچھا!" میں نے بچے بچے لیج میں کہا ۔
میرے لیے: پریشانی والی بات یہ تھی کہ میں اِلک ناتج یہ کار تھا ... اس
وقت صورتحال کچھ یوں تھی ... سالناہے کی تیاری ، میری ناتج یہ کاری...اور تمن
حضرات کی سرو مہری ... یہ تینوں چیزیں گویا ایک جگہ جمع ہو تی تھیں، لہذا چگرا جانا
صفروری تھا... یہ بات بچھے بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ حضرات الیں ایم ناز صاحب
صفروری تھا... یہ بات بچھے بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ حضرات الی ایم ناز صاحب
صفروری تھا... یہ بات بی بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ حضرات الی ایم ناز صاحب
صفروری تھا... یہ بات بی بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ حضرات الی ایم ناز مان کے حلے جانے کی وجہ سے ناراض شے ... انہیں ان کا جانا شاق گزرا تھا۔

کے چلے جانے کی وجہ سے ناراض شے ... انہیں کا م کر رہے تھے ... ایک سال تک کام کرنے کے جھے ... ایک سال تک کام کرنے کے دوران ان کے تعاقات دوستانہ ہو بچے تھے ... لبذا ان کا اس طرح کام کرنے کے دوران ان کے تعاقات دوستانہ ہو بچے تھے ... لبذا ان کا اس طرح

میں جگنو کے لیے جو کہانی لکھتا تھا ، وہ ملک صاحب کو دے آتا تھا اور وہ اسے ایس ایم ناز صاحب تک پہنچا دیتے تھے ...ایس ایم ناز صاحب سے بھی ملک صاحب کے کمرے میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔

اوپر جگنو کے دفتر میں چار پانچ میزیں الگ الگ موجود تھیں۔ ان پر چار
آدی کام کر رہے تھے ... پانچویں میز ... لینی ایس ایم ناز صاحب کی میز خال
تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی پہلی میز تھی ... اس پر ایک بالکل کالے بجنگ آدی
بیٹھے تھے ... وہ موٹے جسم اور چھوٹے قد کے تھے۔ ان کے ہاتھ میں برش تھا اور
وہ اس کی مدد سے کوئی تصویر بنا نے میں مگن تھے ... تاہم ملک صاحب پر نظر
بڑتے ہی وہ ایک دم الحجے اور انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا :

" عليم اخر صاحب ... يه اشتياق احمد جين ... جُنو كے نے ايد ير \_"
" بى ... جُنو كے ايد ير \_" سليم اخر كے منه سے مارے جرت كے أكلا
... ان كا منه كلا كا كلا رہ كيا ... ادھر ملك صاحب نے كہا :

"جی ہاں! اور اشتیاق صاحب! یہ سلیم اخر ہیں... جگنو کے آرشٹ اور امارے ہاں سے خالع ہونے والے ناولوں اور دوسری کتب کے ٹائش تیار کرتے ہیں... آپ نے اب تک جتنے ناول لکھ کر دیے ہیں ... ان کے ٹائش بھی یجی بنا رہے ہیں۔"

" اوہ اچھا ... " یہ کہد کر میں نے مصافح کے لیے ہاتھ آگے کر دیا ... میں نے ان کے لیے ہاتھ آگے کر دیا ... میں نے ان کے گربی ڈھلا ڈھالا میں نے ان کے گربی کی طرف سے بہت ڈھیلا ڈھالا ہاتھ آگے آیا تھا اور انہوں نے بالکل بھی گربیوشی کا مظاہر ہ نہیں کیا تھا ... یہ بات محدوں کرکے مجھے جرت ہوئی :

" آئے ... "

اب وہ مجھے اگلی میزکی طرف لے چلے ...اس میز پر صاف رنگ کے دیلے ہے دیا ہے دی بیٹھے تھے... ملک صاحب نے کہا:

میں نے ان کی بات کے جواب میں امّا فل کر رہ " فار بر جاب!" یں سے دوران شیشے کا بکس، تہد فانے کاراز وغیرہ شائع بونے شروع جاب! اس دوران شیشے کا بکس، تہد فانے کاراز وغیرہ شائع بونے شروع بوگ ... بین نے شاکع شدہ ناول دیکھے تو بے تحاشہ فوں ہوا، ٹاید بھو میں بھیا ہے تا ... بچوں کی طرح خوشی محسوس کرتا تھا اور بچوں تن کی طرح دکا بچپا بہت قا ... بچوں کی طرح دوشی محسوس کرتا تھا اور بچوں تن کی طرح دکا محبوس کرتا تھا۔ ساتھ بی چھوٹی کہانیاں بھی شائع ہونے لکیں۔

اب ایک طرف میں جگنو تارکرتا تا ... دوری طرف ان کی طرف ہے ملنے والے مسودول کی پروف ریڈنگ کرنا تھا ...ایے می ایک دن میری ظرایک ميز ير يركى...ال ميز ير بيخ والے صاحب كل دوز ع فيل أرب في ين نے ان کے بارے میں ملک صاحب سے بوجا و انوں نے كا:

" وه ملازمت چهوز گے ہیں۔"

" تب آپ اس ميز والا كام بحى مجه دے دي " انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا... اور کئے گے: " اتنا کام کرلیں گے ۔"

" الله في حالم تو ... آپ بنا دين، ان ميز ريكا كام ب ـ" د مسودون كا اندراج ... يعنى جب كولى مصنف كولى سوره لائة أو آپ رجر میں اے ورج کریں گے ... کابت کے لیے آپ کاب کودیں گے قروعز میں ورج کریں مے کہ کس کا تب کو دیا ہے ... کتابت کے بعد مودہ والی آئے گا تو آپ درج كريں كے كه سوده كابت بو چكا ب ... بول رأيك كے ليے جب مسودہ ویا جائے تو اس کا بھی اندارج کریں مے ... اگرچاب آپ فود پروف ریڈنگ کرتے ہیں... لیکن درج تو کرنا ہوا کرے گا۔" "آپ فکر ند کریں... بن بیاب کام کراوں گا۔" " اچھی بات ہے ... ای میر کے ہم آپ کیٹی مرد پے دیا کری

اجا تک علے جانا انہیں کیوں ناگوار نہ گزرتا ... لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا جبكداس وقت ان كى نظرول مين مين چج ربا تفا \_

اب یہ تیوں حفرات مجھ سے کی قتم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تے ... میری خالفت میں نذر ہائی پیش پیش سے ... انہیں ایس ایم ناز سے کھ زياده على لكاؤ تقار ايك دن تو انبول في جل كف انداز مين يبال تك كهدويا: "ان يره المير ع واسطه يركيا ب-"

اس وقت مجھے ان كا آن يڑھ الديثر كہنا بہت كھلا ... ليكن بعد ميں جب طالات معمول يرآئے تو ان لوگوں سے دوئ ہو گئ تو ميں خود بھی اينے آپ كو ان يڑھ ايريز كہنے لگا تھا۔

آخر میں نے کم ہمت باندہ لی ...

كام تو كرنا تها ... ورند رب نواز ملك اور ارشد نياز كيت ... بي كام ال ك بس كا تبين ... بم في غلط آدى كا انتخاب كيا ب ،البذا من في ان س ببت پیار اور محبت کا رویه شروع کر دیا ... ان کی تعریف بھی کر دیتا ... اس طرح آخر چند بی دنوں میں جمود کی کیفیت ختم ہو گئی ... اور دوسی کی فضا بحال ہو گئے۔

سالنامے کا کام خوب زور شور سے جاری ہو گیا۔

آخر سالنامه شائع ہو گیا اور خوب وهوم وهام سے شائع ہوا ... سابقه باره شارول سے بہتر بہتر ثابت ہوا۔ سالنامہ دیکھ کر اور پڑھ کر رب نواز صاحب نے مجھے بلایا ... کہنے لگے:

" ہم آپ کے کام سے مطمئن ہیں... آپ کام جاری رکھے ۔" " جی شکر ہے۔"

ارشد نیاز صاحب نے بھی بلایا ... انہوں نے کہا: " ہاری امیدوں سے بڑھ کر آپ نے شارہ تیار کیا ... اب آپ جگنو ك الدينر كي \_"

میں نے مجھی ایک بل کو بھی نہیں سوجا تھا۔ " مِن سمجانين -"

" آپ کو ایڈیٹری آتی ہی نہیں ۔" انہوں نے فورا کہا۔ مارے غصے کے میرایدا حال ہوگیا ... میں نے ان سے کہا:

" ایک سال پہلے جب آپ نے جگنو کی ایڈیٹری میرے والے کا تحی... و بن نے تو اس وقت صاف کمہ دیاتھا کہ مجھے سے کام نیس آتا ... آ پ بی نے كهد ويا تقا ... كونى بات نبيس ... بم لوك سكما دي ك ... تو اب ايك مال بعد اجا تک کیا ہوگیا۔"

وو بس کھے میں ہوا... آپ ای وقت اپنا حماب کاؤٹر سے لے لیں اور طے جائیں ... اوپر اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو وہ لے سے ہیں۔"

ميري حالت اس وقت عجيب تحي ... زندگي من اس قدر دكه جرے اور عجب ترین لحات بہت کم آئے ہول کے ... جران بھی بہت قاکہ یکا یک انیں ہو کیا گیا ... بیاتو ہر بار کتے تے ... پرچہ سٹ جا رہا ہے ... پوف ریڈگ کے كام مِن بَعِي كُونَى خَامِي شِينِ نَظراً فَى تَقي ... مودول والى ميز كا كام بحي بالكل درست تفا ... غرض ميرى كوئى غلطى دور دور تك نيس تقى -

اب مجھے بے تحاشہ غصے نے آلیا... می خود پر قابونہ یا سکا ... ایک بھنگ ے اٹھا اور شوروم سے باہر نکل آیا... لین اپنا صاب مجی ندلیا ... سائیل اٹھائی اور گھر آھيا ... ميرا وماغ بھائيں بھائيں كررہا تھا۔

میں میونیل کار بویش کی ملازمت پہلے ہی چوڑ چکا تھا اور اب <sup>شخ غلام</sup> على ايند سنز والا سارا كام جيوث كيا تها... يعني يكدم جوده بندره سوروپ كي آمدني رک من تقی ... میں پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا...

ተ ተ ተ ተ ተ

" چلے لیک ہے ۔" می نے فورا کہا۔ اب اس كا مطلب بيد تھا كه تين سو روپ اس ميز كے ... دوسو روي جگنو کی ادارت کے ... ہاتی پروف ریڈنگ کے ... یکل مل کر آ تھ سو رویے بن

جاتے تھے... اور میرے لیے یہ انتہائی معقول آمدنی کی شکل تھی۔

مينيل كاربوريش كي ملازمت اب يرى طرح جيس كي تحى ... آخر اك ون میں نے یہ فیعلہ کر لیا کہ اس ... اب موٹیل کارپوریش کی طازمت چھوڑ ویی وا ... اور میں فے اس پر عمل کر ڈالا ... بس اجا تک عی وہاں جانا بند کر دیا ... شر استعفیٰ دیا ... نداین مازمت کے بقایاجات کا مطالبہ کیا ... وہاں جانا چھوڑ دیا۔ ادهر سے ایک دو بار نوش طا کہ آپ لمازمت پر حاضر ہو جا کیں ... ورند

آپ کو ملازمت ے فارغ کر دیا جائے گا ... جب میں ند گیا تو انہوں نے آخری بار اخبار کے ذریعے بھی نوش دیا ... لیکن میں ش سے مس شہ ہوا اور اس طرح یں نے سینری انسکر کی حیثیت میں یہ ماازمت چھوڑ وی \_

اب میں تمام ون فی علی اینڈ سز کے دفتر میں کام کرنے لگا ... ان ک تين ميزول يركام كرربا تفا ... اور ميرا خيال تفاء اب رب نواز ملك اور ارشد نياز مرے کام سے بہت خوش اور مطمئن ہول سے ... اس میں شک نہیں کہ وہ واقعی ببت خوش عقے ... اس بات كا اظهار انهول نے كئى مرتبه ديے لفظوں ميں كيا تھا۔

ليكن كجر اجا تك نه جانے كيا ہوا ... ايك روز رب نواز ملك صاحب نے مجھے بایا ... میں سرصیاں از کر ان کے کرے میں داخل ہوا تو ان کا چرو غصے ے مرخ تھا ... میں پریشان موگیا کہ نہ جانے کیا ہوگیا ہے ... ڈرے ڈرے انداز میں کری پر جا بیٹا ... وہ اس وقت کوئی خط لکھ رہے تھے ... خط ممل کر کے انہوں نے نظریں اٹھا کی اور کہنے گا :

" اشتیاق صاحب... آپ جگنو کی اید پنتگ نمیک نبین کر رہے ۔" میں دھک سے رہ گیا ... ان کی طرف سے یہ بات سننے کو ملے گ، یہ تو

11 1 1

ب حرعیں۔"

اپ د است فرمائے، میرے اس کا ہوا تو خرود کروں گا۔" میں نے فررا کہا۔
انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر میزک دراز میں سے ایک کآب نکال
اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے دیکھا ... وہ کوئی اگریزی کآب تھی ... میں
نے پڑھا، اس پر لکھا تھا :

" ايميزن ايدُو فجر! "

وہ کوئی انگریزی ناول تھا ... اب سید لخت ماحب نے کہا:

" یہ بچوں کا اگریزی ناول ہے ... آپ اس کا ترجد کر اا کی ... ناول سے دیا کے دیا کہ اس کا ترجد کر اا کی ... ناول سے رید کے مطابق آپ کو اس کی اوالیکی کر دی جائے گی۔"

" بال! ترجمه كرك لے آكي ... لكن لفظى ترجمه ند يو ... إعادرو

میں سوچ میں ڈوب گیا ... جیب بالکل خال ہونے والی تھی ... اور چیوں کی انتہائی ضرورت تھی۔ آخر میں نے کہا:

" بی فیک ہے ... رجمہ کر لاتا ہول ۔"

" ہاں! یہ ہوئی ٹا بات ۔"

میں ناول گھر لے آیا ... میں نے اے پڑھنے کی کوشش کا... جلد ی میں نے محسوس کرلیا کہ ناول کمل طور پر مجھ میں نہیں آئے گا ... اب تو میں بہت چکرایا ... اب کیا کروں ... ناول واپس کرتا بوں تو سعید لخت صاحب کیا سوچس کے... ترجمہ کروں تو کیے ... سوچ سوچ کر میں ایک دوست کے پاس گیا... وہ 0

رئج اورغم سے کہیں زیادہ مجھے جمرت تھی کہ آخر ان لوگول کو یکا یک یہ ہو کیا گیا ہے ... لیکن کچھے بچھے میں نہیں آرہا تھا۔ اس رازے ملک رب نواز پردہ اٹھا کتے تھے لیکن وہ بھلا ایسا کیوں کرتے۔

رپیٹان تو میں ضرور تھا لیکن بہت زیادہ پریٹانی اس لیے نہیں تھی کہ جیب میں اس وقت کی سوروپے تھے۔

ان حالات میں مجھے سعید لخت صاحب یاد آگئے ... جوٹی انکا خیال آیا میں نے سائیل افحالی اور فیروز سنز کے شوروم پیٹی گیا ... سعید لخت صاحب اپنے کرے میں موجود تھے:

" السلام عليم لخت صاحب -" مين في كوشش كر كے كہا " وع ... وعليم السلام! ارے آپ بين ،آئيے آئے-" انہوں نے كر مجوشى
سے كما -

" لخت صاحب مجھے ش فلام علی اینڈ سنز سے جواب مل گیا ہے اور میں کارپوریشن کی ملازمت میں نے حال ہی میں خود چھوڑی ہے ... اس طرح اب میں بالکل بیکار ہوں۔ آپ مہرانی فرما کر مجھ سے کوئی مسودہ لکھوا لیں۔"

معید لخت صاحب نے نظر بحر کر میری طرف دیکھا ... پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ آخر کانی دیر بعد انہوں نے کہا:

" ان ونول بم كوئى مسوده نيس لے رب ... بال ايك كام ب ... اگر

كا دوسرا حصد ليت جاكين ... اب اس پر كام شروع كردين يا

"جی... دوسرا حصہ ؟" میں نے بوکلا کر کہا ... کیونکہ مجھے نہیں معلوم قنا کہ اس کتاب کا کوئی دوسرا حصہ بھی ہے... کہانی تو اس صے میں ختم ہو گئی خمی..اب انہوں نے بتایا:

" کہانی اس سے میں بے شک ختم ہو گئی ہے... کین اس حتم کی مہات کے پانچ ھے اور ہیں اور ہمیں وہ سب ترجمہ کروانے ہیں ۔" میری شی هم ہو گئی ... میں نے کہا :

" نبیں جناب! یہ کام مرے بس کا نبیں ... مجھے کافی وقت پین آئی ہے... باقی پانچ آپ کی اور صاحب سے کرو الیں ۔"

" اچھا خیر... آپ کو اس کا معادضہ مل جائے گا ... دو تین دن بعد آجا کیں، میں اس وقت تک پڑھ لول گا۔"

" جي ڪھيک ہے -"

وو تین ون بعد میں گیا تو انہوں نے معاوضہ کی چٹ بنا دی ... اور کئے کے : " الطاف صاحب سے لے لیس ۔"

" شكريي... مبرياني فرما كر ميرك ليے اور كام تكاليس... وو جار ناول مجھ سے تكھواليس \_"

" بمیں ان دنوں مسودول کی ضرورت تو نیں ، کونکہ پہلے ہی بہت ے قابل اشاعت مسودے موجود ہیں ، یعنی ابھی تو ان کی باری نیس آئی ... اور لے کر کیا کر میں ہے ... لیکن آپ کے حالات کے پیش نظر آپ سے پچو تکھوا لیتے ہیں... آپ ایسا کر میں کہ پانچ حصول پر مشتل ایک سیریز لکھ لاکیں ... ہر حصد ہیں۔.. آپ ایسا کر میں کہ پانچ حصول پر مشتل ایک سیریز لکھ لاکیں ... ہر حصد

ان کی بات س کر میں بے حد خوش ہوا ... میں نے فورا کہا: " بہت بہت شکرید!آپ کا یہ احسان میں یاد رکھول گا۔" نی اے تھا ... میں نے اس سے کہا: " دوست! میری تھوڑی کی مدد کردو \_" " وو کیا \_" اس نے پوچھا-

میں نے ناول اس کے سامنے رکھ دیا :

" اس کا ترجمہ کرنا ہے ... فیروز سنز مجھے معاوضہ دیں گے ... اس میں سے نسف جہیں دوں گا ... نسف اس لیے درست اردو میں تو میں ہی ڈھالوں گا...تم تو بس لفظی ترجمہ کردو ۔"

" اوه ... كين ميل في توبيه كام بهي نيس كيا -"

اوہ ... این میں سے دیا ہا ہا ۔..

اللہ ہے کیا ہوا ... آخر بی اے ہو ... تہمارے لیے یہ کیا مشکل ہے ۔ "

المجارتم ناول چھوڑ جاؤ ، میں کوشش کرتا ہوں ... کل آنا ... معلوم ہو جائے

الاک یہ کام میں کر سکوں گا یا نہیں ... فلاہر ہے ، پہلے اسے پڑھ کر دیکھنا ہوگا۔ "

الاک یہ کام میں کر سکوں گا یا نہیں ... فلاہر ہے ، پہلے اسے پڑھ کر دیکھنا ہوگا۔ "

الاکھیک ہے ۔ "

میں وہاں سے چلا آیا ... دوسرے دن گیا تو اس نے پہلے صفح کا نصف ترجد کیا تھا اور میرے خیال میں بہت اوٹ پٹانگ کیا تھا ... اس نے مجھے و کیھتے بی کہا: "شیں بھی ... یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔"

مجھے اس پر طعمہ تو آیا، لیکن کیا کہتا ... ناول کے کر گھر آیا ... میں نے سوچا... جھے بھی ہو ... اس کا ترجمہ تو کرنا ہی پڑے گا ... اس کے بعد ترجم والا کام جیس اول گا۔

اب میں ناول لے کر بیٹے گیا ... اردو انگریزی افت پاس رکھ لی ... جو لفظ مجھ میں ندآتا ... اس کا معنی دیکے لیتا ... اس طرح آخرکار میں ترجمہ کرتا چاا گیا ... اور ایک بخت کی خت مشقت کے بعد ترجمہ کمل کرکے سعید لخت کے پاس جا پہنچا ... وہ چھوٹے تی ہولے: "کر لیا ترجمہ ۔"

" بی ... بی بان! کرلیا۔"

" بس فيك ب ... يه مجه دت دي ... من بره كر د كم لول ... اس

11.1

"- 8 t J. J. T

ایک بار پھر بھے ایک زیردست دھ کا گا ... مایوی جھ پر پھر تملہ آور ہوئی اور کاری ضرب لگا گئے۔ بھے تو امید تھی ... دو چار دن میں می معید لخت صاحب بل دلوا دیں گے ... کیونکہ طالات کا رونا میں پہلے می ان کے سامنے رو چکا تھا لین وہ بھی کیا کر سکتے تھے۔ ضابطے کے فلاف بھے ادائیگی تو نیس دلوا سکتے تھے۔ ساجھ کے قلاف بھے ادائیگی تو نیس دلوا سکتے تھے۔ ساجھ کے قلاف میں دلوا سکتے تھے۔ ساجھ کے ادائیگی تو نیس دلوا سکتے تھے۔ ساجھ کے قلاف بھی دارائیگی تو نیس دلوا سکتے تھے۔ ساجھ کے قلاف میں میں ۔"

" پندره بین ون لگ جائیں مے "

میرس کر میں اور بھی فکرمند ہو گیا ... گویا اب پندرہ ٹیں ون کا انتظار کرنا تھا ... مرتا کیا نہ کرتا ، ان کا شکریہ اوا کرکے نکل آیا ... ببرحال انہوں نے مجھ پر مہریانی کی تھی ... ورنہ وہ تو کہہ سکتے تھے کہ مسودوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ... تو کیے لکھواکیں آپ ہے۔"

پندرہ ون کا انتظار بہت جان لیوا ابت ہوا ... ایک ایک ون کن کن کر گزارا ... آخر بیس روز بعد فیروز سنز کے شو روم میں پنج گیا۔ اب سعید لخت صاحب نے نئی سائی :

'' ڈاکٹر صاحب آگئے ہیں ... میں نے ان کے سامنے یہ جاروں مودے رکھے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کی اوا لیگی کر دی جائے ...لین ۔'' یہاں تک کہد کر وہ خاموش ہو گئے۔

" ليكن كيا \_" ميرا دل زور سے دحر كا\_

انہوں نے مجھے نظر بجر و یکھا ... میں پہلے بی ان کی طرف دکھ رہا تھا ...
ان کی آنکھوں میں میرے لیے غم تھا ... ہدردی تھی ... آخر ان کے بونٹ ہے:
" انہوں نے کہا ہے ... " وو کہتے کہتے رک گے ... شاید وہ بھی اپنا اللہ اللہ کہتے کی ہمت نہیں پا رہے تھے ۔
اندر کہنے کی ہمت نہیں پا رہے تھے ۔
" بتائے نا ... انہوں نے کیا کہا ہے ... آپ رک کیوں گے۔"

" نن ... نیبی ... کوئی بات نیبی -" انہوں نے جلدی سے کہا۔
اور میں خوش کیوں نہ ہوتا ،سعید لخت صاحب نے اچا تک سولہ سترہ سو
رد پ کا کام دے دیا تھا ... اور یہ محرے لیے ان حالات میں بہت بکھے تھا ... الله
کا شکر اوا کیا ،گر آیا اور ناول پر کام شروع کر دیا ... پہلا حصہ مکمل ہوا ... اس کا
نام 'یشوا اور سرخ تیز' رکھا ... اور پہنچ گیا سعید لخت صاحب کے پاس ... مسودہ
ائیس دکھاتے ہوئے میں نے کہا:

" اس سريز كا پهلا حسد كلمل موكيا ... بية آپ ركه ليس اور پڑھ كر بجى وكيد ليس... من باتى حصے بحى كمل كركے لے آتا موں... فى الحال اگر آپ اس مودے كى اواليكى كروا ديں تو بہت اچھى بات ہے \_"

وہ ایک بار پھر سوج می پڑ گئے ... آخر انہوں نے کہا:

" آپ ایا کریں... کہ پانچ کی بجائے چار تھے میں اے مکمل کر لیں اور میرے پال لے آکیں... آپ کو ان کی اکشی اوالیگی ہوگی ... ہے حصہ بھی آپ فی الحال اپنے پاس می رکھیں ۔"

"بی اچھا۔" میں نے قدرے پریٹان ہو کر کہا ... کیونکہ ان ونوں چیوں کی شدید ضرورت تھی ... اور ای ضرورت کے تحت میں پہلا حصد ان کے پاس لے آیا تھا، لین اب کیا کر سکتا تھا۔

گر داپس گیا اور دومرے تھے پر کام شروع کر دیا... دومرا حصد سات آشد دن بی تیار ہو گیا تو تیمرے تھے پر کام شروع کیا ... اور اس طرح چوتھا بھی مکمل ہو گیا ... ان حصول کے نام یہ تھے ... یشوما اور سرخ تیر ، سرخ تیر کا شکار ، سرخ تیر کے قیدی اور سرخ تیرکی دادی ہیں۔

چار سے لے کر پھر سعید گخت کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ انہوں نے مودے تو لیے ... لیکن کہنے ملکے :

" ڈاکٹر صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ان کے آنے پر ای

0

اب میں بھر طیم ہے یا چنوں سے روٹی کھانے لگا تھا ... ان ونوں میں سوچا کرتا تھا ... کیا میں ساری زندگی طیم اور پنے علی کھاتا رہوں گا ... بھی خیال آتا ... میری مشکلات کا دور کب شتم ہوگا... مجھی ہوگا بھی یا نہیں۔

اب رہ رو کر خیال آرہا تھا کہ میں نے بڑا کیا جو میوٹیل کارپوریش کی ملازمت چھوڑ دی ... مجھے چاہیے تھا کہ رشوت سے گئی سے کنارہ کر لیتا اور اس کے صلے میں جو سختیاں آتیں ان کو برداشت کرتا۔

ہوا دراصل یہ تھا کہ میں سیفری انسکٹر بن چکا تھا ... کین تخواہ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا تھا ... سیفری انسکٹر کو اس وقت صرف چوسو روپے تخواہ لمتی تھی ... اب جو لوگ رشوت کے چمے وصول کرتے تھے... انہیں اس بات کی پروانہیں مجمی کہ تخواہ کتنی ہے ... لیکن رشوت نہ لینے والول کے لیے چھے سو روپ کچھ بھی نہیں تھے... انہیں گزارے کے لالے پڑے رہے تھے۔

یہ وجہ تھی کہ مجھے یہ طازمت ایک آگھ نیس بھاتی تھی ... مفال کے عملے اے دماغ کھیانا پڑتا تھا ... عملہ اور اوپر والے لوگ مجھے سے خت ناراض تے ... وو کہتے تھے ... یہ شخص نیا آیا ہے ... سب کا کام خراب کرنے... اس لیے مجھے طرح طرح سے تھے کی کیاجاتا تھا ... مہمی کہیں لگا دیتے تھے تو مجمی کہیں۔

یر تو حد تی ہوگئی ... میرے خلاف تحریری شکایات دک جانے لکیں... مجھے بار بار افران بالا کے سامنے پیش کیا جانے لگا ... بس اپنی مفائی میں بہت

" ونہوں نے کہا ہے ... فی الحال ہم بچوں کا کوئی مسودہ نہیں خریدیں گے ... اس لیے آپ اپنی یہ سرورت ہوئی میں ... جب بھی ضرورت ہوئی میں آپ کو خط لکھ کر اطلاع کر دوں گا۔"

مجھ پر بھل می گری ... 20 دن کا انتظار پہلے ہی جان کیوا خابت ہوا تھا ... لیکن میں دن بعد یہ خبر منی تو حالت بالکل ہی غیر ہو گئی ... کیونکہ اب تو آئندہ کوئی تاریخ بھی نیس کی تھی۔ انتظار کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔

پہلے تو امید بھی کہ چلو ڈاکٹر صاحب آجا کیں سے تو پیمے مل جا کیں سے ... لیکن ڈاکٹر صاحب نے آکر ساری امید خاک میں ملا دی بھی ... میں کر ہی کیا سکتا تھا ... سعید لخت صاحب بھی مجبور تھے، انہوں نے اپنی طرف سے میری مدد کرنے کی یوری کوشش کی بھی۔

ان حالات میں دو دن کیے گزرے ... یہ کچھ میں بی جانتا ہوں۔
لیکن ای روز سلیم اخر صاحب نے بچھ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا:
"ملک صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی تخواہ تو لے جاکیں ۔"
ان حالات میں یہ خبر بھی بہت فنیمت محسوس ہوئی ... یوں نگا... جیے صحرا میں بارش ہو گئی ہو ... فوراً شخ فلام علی اینڈ سنز کے شوردم پہنچا... ملک صاحب موجود تھ ... انہوں نے ڈھلے ڈھالے انداز میں ہاتھ ملایا اور تخواہ کی چٹ بنا کر مجھے دے دی ... گویا دہ بھے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔

دل برداشتہ سا کاوئر پر آیا اور چٹ دلاوری صاحب کو دے دی ...
انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی ... حالاتکہ پہلے غلام محمد صاحب اور دلاوری
صاحب بنی قمال کی بات کر لیتے تھے ... اس روز ان کی زبان سے بھی کوئی لفظ
نہ نگلا ... میں بھی خاموثی سے اپنے پینے لے کر گھر چلا آیا۔

公公公公公

کا خیال بھلا بیٹا ... فربوزے والے کے پاس رک کیا ... سائیل اسٹینڈ پر کوری کی اور اس سے کویا ہوا:

" ایک بیر کا کوئی خربوزہ دے دو\_"

اس نے ہاتھ والا ترازو افھایا... اس میں ایک پلڑے میں ایک سر کا باٹ رکھا اور ایک خربوزہ اس میں رکھا ... وہ سر کا نہیں تھا ... دومرا خربوزہ رکھا تو وہ پورا ایک سر تھا ... وہ اس نے مجھے تھا دیا ... میں نے جیب سے چونی نکال کر اے دے دی ۔

" چری دیں۔"

اس نے مجھے چھری دے دی ... میں نے فربوزے کو کاٹا تو وہ اندر سے بعد نرم تھا ... پانی پانی ہو رہا تھا ... اب میں فربوزے والے کو کیا کہتا ... فربوزہ کٹ چکا ہے ... اور اسے والیس کرنے کی صورت میں اسے نقصان ہوتا ... میں نے پورا فربوزہ وہیں میٹھے بیٹھے کھایا اور پھر رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ... فربوزہ جیہا بھی تھا ... تھا فربوزہ بی ... پید بھر گیا تھا ... ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ... فربوزہ جیہا بھی تھا ... تھا فربوزہ بی ... پید بھر گیا تھا ... میں نے اللہ کا شکر اوا کیا کہ اس نے فربوزے کی فوائش پوری کر دی تھی ... میں انگیل پر بیٹھا اور گھر آیا۔

اس دن میں نے شام کا کھانا نہیں کھایا ... وہ خربوزہ ہی میرا شام کا کھانا بن گیا تھا ... ان دنوں تو ایسے معاملات عام طور پر چیش آتے ہی رہنے تھے۔

ایک روز پرانی انارکلی کے عبدالرطن ہول میں کھانا کھانے گیا... ناہد روؤ والے موڑ سے انارکلی کی طرف مڑنے لگا تو موڑ پر ای ایک سری پائے والا بیشا نظر آیا... خیال آیا، کیول ند آج کھانا یہاں سے کھا لیا جائے... اس کے پاس کافی رش تھا ... اور رش اس بات کی علامت تھا کہ اس کی چیز اچھی ہے ... میں نے سائکل کھڑی کی اور اسے باف پلیٹ سری پائے دینے کیلئے کہا ... پہلے سے

کچو کہتا، لیکن میری ایک ندئی جالی۔ کچھ کہتا، لیکن میری ایک نظروں میں اس لیے بھی کھنگتا تھا کہ پہلے ڈاکٹر عبدالکیم کوکھرصاحب کی وجہ سے وہ لوگ مجھے کچھے بھی نہیں کہہ پاتے تھے ... گویا اب وہ

ان دنوں کا انتقام جھے ہے لے رہے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جب جھے ﷺ غلام علی اینڈ سنز میں پہلے جگنو کی ملازمت ملی ... پھر پروف ریڈنگ کا کام ملا اور اس کے بعد ایک اور میز پر بھی کام مل گیا ... تب میں نے سوچا کہ بس اب اس ملازمت کو خیر باد کہہ وینا چاہیے اور میس یہ کر

البندا اب نہ میونیل کار پوریشن کی ملازمت بھی اور نہ شیخ غلام علی اینڈ سزر
کی ... نہ وہ ناول لے رہے تھے نہ کہانیاں ... اور فیروز سنز سے بھی نکا سا جواب
ل گیا تھا ... یہ تھے وہ تکبیم حالات جنوں نے مجھے چاروں طرف سے گیر لیا تھا۔
ایک روز تمام دن پریشان ہونے کے بعد گھر واپس لوث رہا تھا۔
سیرٹریٹ گیٹ کے پاس گزر کر کرشن گر کی طرف مڑا ... پیپلز ہاؤس کے پاس ایک
شراوزے والا نظر آیا ... وہ ٹوکرے میں خربوزے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔
خربوزے والا نظر آیا ... وہ ٹوکرے میں خربوزے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔

خربوزے میری بہت بوی کزوری ہیں ... بہت شوقین ہوں ان کا ... جی چاہا خربوزہ کھالیا جائے ... پھر یاد آیا کہ آج جیب میں صرف چار آنے بیج ہیں ... انہی چار آنے سے شام کا کھانا کھانا ہے ...

یں سائیل سے اتر آیا... پیدل چلنے لگا ... خربوزہ کھانے کو جی بے تحاشہ چاہ رہا تھا ... اگر خربوزہ کھانے کو جی بے خال آرہا تھا ... اگر خربوزہ کھایا تو شام کا کھانا نیس کھا سکوں گا ... ایسے بی خربوزے والے نے آواز لگائی:

" چار آنے بیر ... فراوزہ ، چار آنے بیر \_"

چار آنے کا ایک بیر خربوزہ میں لے سکتا تھا ... جیب میں پڑی چونی کویا اچھنے گئی ... جیب سے باہر آنے کو بے چین ہو گئی ... اور پھر میں شام کے کھانے نکل جاتی ہے ... آتھوں میں آنو آجاتے ہیں۔
ان حالات میں چھ ماہ گزر کے ... ایک روز تعکابارا اپی مچوٹی کی گیری
میں واغل ہوا ... اس وقت بے ساختہ سے الفاظ میرے منہ سے نکلے:
میں داخل ہوا ... اس وقت کی طرف ہے بھی آ مرنی کا کوئی دیا ہے تھے:
" بااللہ المجھے تو کسی طرف ہے بھی آ مرنی کا کوئی دیا ہے: منہ میں میں میں ا

اے ہو ۔ ادھر یہ الفاظ میرے منہ سے لکلے ... ادھر میری نظر کرے کے فرش پہ پوے ایک تبد کیے ہوئے کاغذ پر پڑی ... دعا سے پہلے مجھے دو کاغذ نظر نہیں آیا تھا... اے دکھے کر خیال آیا ... یہ کیا کاغذ ہے۔

میں .... کاغذ اٹھا کر دیکھا تو سٹنٹ غلام علی اینڈ سنز کے نیجر رب نواز ملک کا رقعہ تھا ... اس رقعے میں انہوں نے لکھا تھا:

"آپ سے ایک ضروری کام ہے ... فوراً ملیے ... یس آپ کا انظار کروں
"

رقعہ پڑھتے ہی دل دھک دھک کرنے لگا ... دل میں کئے لگا:
" یا اللہ! اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ان لوگوں کو میری کیا ضرورت پیش آگئے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور شام کے وقت ملک صاحب علی پرشگ پریس چلے جاتے تھے۔ اس لیے میں نے ضبح جانے کا پروگرام ہنایا۔

دوسرے دن نہا دھو کر اللہ کا نام لے سائیل پر بینیا اور لوہاری کی طرف روانہ ہوا ... ملک صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے ... انہوں نے گرمجوثی سے مصافحہ کیا ... میں جیران رہ گیا کہ ایسی کیا بات ہوگئی ... ادھر انہوں نے کہا: "کیا حال ہے اشتیاق صاحب ۔"

" جی ! الله کا شکر ہے ۔" میں نے مشکل سے کہا۔ انہوں نے میرے چبرے پر ایک نظر ڈالی ... پجر کہنے گے۔ موجود گا کون کو دینے کے بعد اس نے مجھے بھی پلیٹ میں سالن ڈال دیا ... اور یو مجھے لگا:

" رونی یا نان ۔"

"روفی \_" میں نے فررا کیا۔

کوری کی چوکوں پر سب لوگ کھا رہے تھے ... میں مجمی ایک پر بیٹھ کر کھانے لگا ... جب کھا چکا فقا تو اے پہنے دیئے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وطک ہے رہ گیا ... جب بالکل خال تھی ... مجمع گھر سے چلتے وقت جیب میں پسے ڈالنا مجول گیا تھا ... میری ٹی گم ہوگئی ... دکا ندار گا کھوں کی طرف متوجہ تھا ... آخر میں نے اس سے کہا:

" ميري مائكل كمزى ب ... مين البحي آيا ..."

اس نے سر ہلا دیا ... کیونکہ کھانا تو صرف ڈیڑھ دو روپ کا تھا... جب
کہ سائیل سو روپ سے کم کی نہیں تھی... بی تیز چنز چنا ہوا عبدالرحمٰن ہوٹل آیا...
ہوٹل والے جھے اچھی طرح جانتے تھے ... میں روزانہ کھانا وہیں سے کھانا تھا...
ان کا تعلق جھٹ سے بھی تھا ... اس لیے اور بھی زیادہ مجھے جانتے تھے ... میں
نے اس وقت کاؤنٹر پر جو بھائی بیٹھے تھے... ان سے کہا:

" جای صاحب... میں چے گر بجول آیا ہوں اور ایک ف پاتھ والے ے کھانا کھا میفا ہوں ... آپ مہر بانی فرما کر دو روپے اوحار دے دیں ... میں ان شاء اللہ کل لوٹا دوں گا۔"

انہوں نے فوراً سر ہلا دیا اور جھے دو روپے دے دیے ... میری جان میں جان میں جان آئی... سیدها اپنی سائیل کے پاس پنچا... کھانے کے پیے دکا تدار کو دیتے اور اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے گھر کا رخ کیا ... کہنے کا مطلب سے کہ ایسے حالات کا نہ جانے کب تک شکار رہا ۔

آج بھی میں ان دنوں کو یاد کرتا ہول تو بے افتیار لیوں سے ایک سرد آہ

سودے لے کر وہاں نہیں گیا ، بلکہ میں نے چوتھ مسودے پر کام شروع کر دیا۔ ہز چار دن میں ناول مکمل کر لیا... یہ ناول انگوشی کا راز کھا۔

یہ ۱۰۰۰ میں طرح میں تقریباً ایک ہفتے بعد ملک صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسودے ان کے سامنے رکھ دیے۔ ابھی میں چوتھا نادل ساتھ نہیں لے گیا تھا ... انہوں نے ان تینوں کے پونے سات سو روپے بھی ای وقت دے دیئے۔ ... انہوں نے انہوں نے مسودے پڑھنے کی بھی ضرودت محسوں نہیں کی تھی ... انہوں نے کہا: "د باتی مسودے بھی تیار کر لاکمیں ۔"

"جي اڇيا -"

بتقره كرتے والول نے كيا:

میں گھر آیا اور پانچویں ناول پر کام شروع کردیا ... ہے سیاہ بھیڑیا تھا ...

سیاہ بھیٹریا کے بعد جو ناول لکھا گیا ... وو نے تاج بادشاہ استاد۔

سیاہ بھیٹریا کے بعد جو ناول لکھا گیا ... وو نے تاج بادشاہ استاد کیا ، اے دوسرے

" اپنی میشو مااور سرخ تیر والی سیریخ کے آگیں۔"

 " وہ آپ کی جشد بریز ہے۔"
"جی ..." میں نے فورا کہا ... دل بہت زور سے دھڑکا ... ایک بار پر جشد سریز کا ذکر کیا جا رہا تھا۔

" ہم چاہتے ہیں ... اس سریز کا ہر ماہ ایک ناول شائع کیا جائے۔"
" کیا فرمایا آپ نے ... ہر ماہ ایک ناول۔" میں نے جران ہو کر کہا۔
" ہاں! ہر ماہ ایک ناول ، اب اگر آپ مید کام کرنے کے لیے تیار ہوں
تو فی الحال ہارہ ناول لکھ لائمی اس کے بعد ہر ماہ ایک ناول لکھ کر دیتے رہیں ۔"
" بی ... کتے ؟" میں نے مارے جرت کے کہا۔

" بارو ناول یک مشت اور پحر بر ماه ایک."

" بہت بہتر جناب! میں یہ کام ضرور کروں گا ، لیکن معاوضہ کیا ہوگا۔"
" معاوضہ وہی دو روپے فی صفحہ یا مچر ہر مسودے کے سوا دو سوروپے
لے لیا کریں۔ ہر مسودہ ایک سو بارہ صفحات کا لکھ کر لایا کریں ۔"
" بی بہت بہتر ۔"

اس وقت مجھے اپنے سرے بہت بھاری بوجھ الرتا محسوس ہوا ... اس وقت مجھے یہ یقین ہو چکا تھا:

" جو فض حرام روزی جھوڑ دیتا ہے ... اے اللہ تعالی طال روزی اس ے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ کا وعدہ برگز جموعا نہیں... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے ورست ہے ۔" اس وقت مرے پاس تین مودے تھے۔

جیل سے فرار، جراب کا ہنگامہ اور تجوری کا چور بالکل تیار ہے۔ بیکاری کے دنوں میں لکھنے کا کام نہیں روکا تھا ... کچھ صفحات روزانہ لکستا رہا تھا اور اس کا فاکدہ یہ ہوا کہ ادھ ملک صاحب نے 12 مسود وں کی بات کی ... ادھر میں انہیں تمن مودے دینے کے قابل تھا ،لیکن میں نوری طور پر وہ تین میں جرت زدہ رہ گیا... اب ساری بات یک لخت بری مجو میں آئی حقی... بارہ ناولوں کے لیے مجھے پیام دے کر جو بادیا گیا تھا تو درامل انھی جگؤ چرے میرے حوالے کرنا تھا... یعنی انہیں اصل پریٹانی جگؤ کا تھی۔

ميرا جي حابا، من کهه دول:

" لکین جناب! میں ادارت کیا جانوں... جگنو کا کام میں نمیک طرح ہے نہیں کر سکوں گا ... پہلے بھی میہ تجربہ ہوچکا ہے۔"

لین حالات کے فکنے میں اس قدر کسا ہوا تھا کہ پکو بھی نہ کہ سکا۔ کہا مجمی صرف اتنا: ''جی اچھا! جو آپ فرہا کیں۔''

اس طرح ایک سال بعد ایک بار گجر مجھے جگنو کی ادارت ل گی... بعد میں معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے میری جگہ جس آدی کو رکھا تھا... وہ بہت برخا لکھا تھا اور ای بل بوتے بر وہ اس ادارے میں آیا تھا... اس نے اپنی تابلیت کے بارے میں جب ان حضرات کو بتایا تھا تو انہوں نے فوری طور پر میری جگہ بارے میں جب ان حضرات کو بتایا تھا تو انہوں نے فوری طور پر میری جگہ اے رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا... بی وجہ تھی کہ ایک سال بعد انہوں نے مجھ سے بے دھوئک کہ دیا تھا:

ہے وسرت جدریا ہے. "" ہے جکنو کا کام اچھی طرح نہیں چلا رہے۔" اب ان صاحب سے ارشد نیاز کے مزاج کے مطابق ادارت نہ ہوگی... ایک سال تک تو اے روتے روتے برداشت کیا ... لین آخر اسے قارغ کر دیا

اور پھر سے جھے جگنو کا کام سون دیا۔ اور پھر سے جھے جگنو کا کام سون دیا۔ وفتر میں پھرسلیم اخر اور نذر ہائی صاحبان سے ماقات ہوئی۔ اس وقت

وسر سل چر ، اسر الروسية با من المفاق احمد الل وقت وه سب بهت خوش بوئ ... بلكه خوب كر بجوشى سے لمے ... الفقاق احمد الله آرك تك لمازمت چيوز كر اپنا كام شروع كر كچكے تھے... ان كى جگداب منير انيس آرك تك لمازمت چيوز كر اپنا كام شروع كر كچكے تھے... ان كى جگداب منير انيس آرك

ایڈیٹر تھے۔ ایڈیٹر تھے۔ جگنو ایک بار چر میری ادارت میں تکلنے لگا... ہم پھرے مل جل کر کام "مب سے اچھا ترجمہ آپ کا تھا ..." یہ بات میرے لیے جیرت انگیز تھی ... کیونکہ وہ لوگ ترجمہ کرنے کے ماہر تھے، جب کہ میں بالکل انازی تھا۔

بہرحال اب رق کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے تھے... اور میں اپنی دھن میں مگن تھا۔

بارہ ناولوں میں سے چار اور ناول سیاہ بھیڑیا بے تاج باوشاہ چوتھا ناول اور سیاہ کولی، یہ چاروں مودے لے کر ملک صاحب کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مودے رکھ لیے ... ان کی اوالیگل کے لیے چٹ بھی لکھ دی۔

میں نے چٹ اٹھائی ... ان کا شکریہ ادا کیا اور لگا اٹھنے۔ ایسے میں انہوں نے کہا: "جیٹیس! آپ سے ایک بات کرنی ہے۔" معر حصر انہوں کے کہا: "جیٹیس! آپ سے ایک بات کرنی ہے۔"

میں جرت زدہ سا بیٹے گیا ... وہ کی کو خط لکھ رہے تنے ... گویا مجھے اشارہ

كيا تفاكد" خط لكه لول، كجر بات كرتا بول..."

آخر انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔

پر بولے: "آپ سے ارشد صاحب کھ کہنا جاہے ہیں ... آ ہے ... ذراعلی پرفتگ پرلیں تک چلے۔"

مجھے اور زیادہ جرت ہوئی... کہ وہ کون کی بات تھی جو ملک صاحب نہیں کہد سکتے تھے۔ رائے مجر میں جرت زوہ بی رہا کہد سکتے تھے۔ رائے مجر میں جرت زوہ بی رہا ... علمی پر نشک پریس جانے کے لیے انار کلی سے نکل کر مہتال روڈ پر جانا پرنا تھا اور یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا ... ہم عام طور پر پیدل بی چلے جاتے تھے...

دونوں ارشدنیاز صاحب کے کرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے گرجوئی سے ہاتھ طایا... اطمینان سے بیٹے جانے کے بعد ارشد صاحب نے کہا:
" اشتیاق صاحب ... جگنو کا کام ٹھیک نہیں چل رہا ... ہم چاہتے ہیں...
آپ ہی اے سنجالیں۔"

0

انہی ونوں شخ غلام اینڈ سنز نے روش کتابیں کے نام سے کتابیں شائع کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا... ونیا مجر میں شائع بونے والی مشہور و معروف سابوں کو سنے ترین افریشن میں شائع کرنے کا پروگرام بیاں ترتیب ویا گیا کہ باریک کتابت اور بوے سائز میں کتب شروع کی گئیں ... اصل کتاب اپنے اصل سائز اور کتابت میں اگراس زمانے میں بچاس دوپے تھی تو روش کتاب کے سائز اور کتابت میں اس کی قیمت صرف وس روپے رکھی جاتی تھی... بیاں کم آمدنی رکھے والے لوگ بھی بوی بوی اور قیمتی کتابیں بڑھ کتھے۔

اور دراصل میہ سلسلہ شروع کیا تھا ... تاہم محود نے... انہوں نے اپنے سلسلے کا نام شاہکار کتا ہیں رکھا تھا ... ان کا یہ سلسلہ بہت چل اگلاتو ان کی دیکھا دیکھی شخ غلام علی اینڈ سنز نے روش کتا ہیں کا سلسلہ شروع کر ڈالا...
دیکھی شخ غلام علی اینڈ سنز نے روش کتا ہیں کا سلسلہ شروع کر ڈالا...
یہاں قاسم محمود صاحب کی بھی ایک بات یاد آگئی۔

جس زمانے میں ان کا شاہ کار سلمہ زوروں پر تھا اور دھڑا دھڑ ان ک کتابیں فروخت ہو رہی تھیں اور شائع بھی ای رفتار سے ہو رہی تھیں ... میں ان دنوں بے کاری کے و محکے کھا رہا تھا ... لینی مازمت چیوز چکا تھا اور شخ ناام علی اینڈ سنز سے بھی جواب مل چکا تھا ... فیروز سنز نے بھی ناول لینے سے انکار کردیا تھا تو اس وقت میں نے سوچا، کیوں نہ سید قاسم محمود صاحب سے ملا جائے... اور الن سے کہا جائے کہ وہ مجھے کوئی کام دے دیں... چاہے پروف ریڈگ کا ہی کام کرنے گئے اور کانی خوشگوار ماحول میسر آیا... جلد بی میں نے ان کے بارہ میں ناول پورے کر ویئے... محویا اب جھے ہر ماہ ایک ناول ان کے لیے لکھنا تھا... لیکن انہوں نے بارہ ناول پورے ہونے پر مجھ سے کہا: "پہلے یہ ناول شائع ہوجائیں ... پھر شروع کیجیے گا۔"
"ہم اچھا۔"

> م کھ دن بعد میں نے ملک صاحب سے کہا: دو اور میں ایک ساحب سے کہا:

" آپ پروف ریڈنگ والا کام بھی پھر سے بھے دے دیں اور وہ دول والا بھی۔"

" فیک ہے ... یہ دونوں کام بھی آپ کر لیا کریں۔"
اب بیں صح شیخ فلام علی اینڈ سز جاتا اور شام کو واپس آتا ٰ ... جگنو کی
تخواہ اب ساڑھے تین سو روپے تھی ... تین سو روپ وہ دوسری میز کے دے
دیتے تھے اور تین چار سوکی پردف ریڈنگ سارے مہینے بیس ہوجاتی تھی ... اس
طرح بیں ایک بزار روپ ماہوار کمانے کے قابل ہوا ... اور یہ اس وقت بہت
کانی آمدنی تھی...

اب میں بھی خوش تھا، گھر والے بھی خوش تھے... گزر بر نہایت آسانی ے بونے گی۔

**ተ** 

ر کلر رود پر بیرون بھائی کیٹ ان کا دفتر بہت زو یک قار

پر بیرور مویا اب مجھے عن آباد نیس جانا پرے گا... عن ود چف کے ران کے وفتر پہنچا... وفتر اوپر والی منزل پر تھا... وہاں جو صاحب لے... عن اب ان کا ومر بالإساس بال الله المراكب المراكب المراكب الله المراكب ع ... ي بل آپ كو ايك دو دن بعد ل جائ كا... في الحال آپ ايك ادر مورو يروف ريد تك كر لا كيل-"

ان كى بات س كر مجم قدرك مايى مولى ... كوك ووكل لبا چوزا بل نبیں تھا... شاید دوسو روپے کا تھا...

خير... يس موده لے كر چلا آيا... اور اس كى بحى دو دن ش پوف ريدنگ كر دى ... وه محى ان صاحب كودك ديا... اب بل تقريبا چارسورد يك بن حميا... اب پھر انہوں نے كہا:

"دونوں بل آپ کو چند دن بعد ل جائیں گے ... ایک بردف ریمگ كا مزيد كام بھى نيس ب ... جونى كوئى مودو كابت دوكر آيا، آپ كو دے ديا "-B 2 le

ايك بار چر مجه الجهن مولى ... لين من كر ندك سكا .. دون بعد يا تو انہوں نے پھر یمی کہا:

"ابھی چند دن مظہر کر دیں گے۔"

اب مجھ سے رہا نہ حمیا...

"جناب! مجھے ضرورت ب ادريه كولى برى رقم نبين ب-" " آپ محیک کہتے ہیں ... دو دن بعد آجا کیں... آپ کو بل ضرور ل

جائے گا۔"

مجھے رونا آگیا... خاموثی سے واٹس چلا آیا... بل سوچے لگا: " ي كي لوگ بين ... كنابين شائع كرت بين ... كنابين اظال علماني شابكار كمايين كا ان كا وفتر حمن آباد مين كهين تفا... مين يو چيتا لجهاتا وہال پہنیا... سید قاسم محود موجود تو تھ ... لیکن ان کی کتابوں کے کوئی برے ویر آئے ہوئے تھے... اس کیے جب تک وہ فارغ نہ ہوجاتے، اس وقت تک میں ماقات كے لينين جاسكا تحا...

آخر خدا خدا کر کے ڈیلر صاحب باہر آئے اور چیرای نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا... سید قائم محود اس وقت مجھے نہیں جانتے تھے... میں نے اپنا نام بتایا اور بیہ بھی کہ کتنی کہانیاں اور کتنے افسانے لکھ چکا ہوں... لیکن آج کل بالكل ب كار بول ... لبذا مجھ كوئى كام دے ديں... ماندمت نبين دے سكتے تو یروف ریڈنگ کا کوئی کام دے دیں۔

سیدقاسم محود نے میری بات س کر کہا:

"روف را فرنگ كا كام تو ادار ياس بهت ب... يس آپ كو ايك موده دينا بول... آپ اے يڑھ كر لے آكيں... آپ كو اس كا معاوضه دے ديا جائے گا... اور مزید مسودہ بھی دے دیا جائے گا... لیکن مسودہ ذرا جلدی پروف رلم تك كرك لي آئ كار"

" بى اچھا۔" میں نے جواب دیا اور مسودہ گر لے آیا۔ میں نے سویا چلو... کچھ تو میں ملیں گے... بریاری میں سر بھی بہت ہے...

صرف دو دن بعد مودہ پروف ریڈنگ کرکے ان کے پاس چلا گیا... انبول نے مودہ دیکھا.. پروف ریڈنگ سے مطمئن ہوئے اور کہنے گئے:

"آپ کو چٹ لکھ دیتا ہول... اس کا بل آپ کو میرے سرکلر روڈ والے وفتر سے ملے گا... ید لے کر وہال چلے جا کی ... مزید مودہ بھی آپ کو وہیں سے ل جائے گا... ين رقعه لكه ديتا مول"

"یی اچھا!" میں نے خوش ہو کر کہا کیونکہ میں لوہاری میں رہتا تھا اور

شام چار بج سے آٹھ بج تک آنا ہوگا... پوت بہ کی پوف دیگ آپ کا

بین بہت خوش ہوا ... شدید بے کاری کے داوں میں جو سوروپ ک للازمت بهت غنيمت تقى ... بير ملازمت مرف چنداد جل ...

اس دوران میرے ناول شخ غلام علی اینڈ سز می دوبارہ شروع برمے ہے اور پھر جب انہوں نے جگنو کی ادارت کے لیے کہا تھا تو میں نے محافت کی ملازمت چھوڑ دی مختی ... سحافت ایک ساک رسالہ تھا اور پیلز پارٹی کے دور میں نكالا حميا تفا...

اب میں مچر واپس بلتا ہوں... یہ چند باتمی رہ کی تھیں ... اس لیے ان كا ذكر كر ديا... اور سه ذكر ياد آيا تما روش كابي ب...

روش كتابول كے ليے انہوں نے ايك ببت زيادہ برم كھے فض كر ملازم ركها تحا... وه يبل كي اخبارات من كام كر چكا تحا... افسورا من ان كا نام بھی مجلول کیا... ببرحال وہ روش کابول کا اداریہ لکتے تھ... اگلے بھلے مفات تیار کرتے اور آسمدہ آنے والی کابوں کے اشتہارات ترتیب دیا کرتے تھے... بن اينا جكنوكرتا تفا... اس طرح ان عصرف عليك مليك موتى تحى ...

وہ مجھی ملک صاحب اور ارشد صاحب کے ساتھ زیادہ در نہ جل سے ادر التعفى وے كر چلے كے ... اب مجر مك صاحب نے مجھے الما ... كنے كا و روشن کتابیں بھی آپ ہی سنجالیں... ان کا اداریہ لکھ دیا کریں، اعظم پچھلے صفحات تر شیب وے ویا کریں... اور اشتہارات بنا دیا کریں... ہم روثن کائیں ك بھى آپ كو وہ سو رويے دے ديا كريں كے ۔" میں ان کی باتیں من کر جیرت کے سندر میں ڈویٹا جا رہا تھا... کہاں تو وہ مجھے کوئی بھی کام دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ تک کردیا تھا کہ آپ مجتو

ہیں، آداب سکھاتی ہیں ... معاشرت سکھاتی ہیں... دوسروں کے حق ادا کرنا سکھاتی يں... ليكن يهال تو الي كوئى بات بهى نظر نبيس آتى-"

آخر میں نے سومیا... اگر اس بار بھی انہوں نے چار سوروپ نددیے تو میں سید قاسم محود صاحب سے ملول گا اور انھیں ساری بات بناؤل گا... چار دن بعد میں پھر ان کے پاس گیا... انہوں نے پھر مجھ سے کہا:

''ابھی بل نہیں مل سکتا۔''

اب تو مجھے عصر آگیا... ان کے دفتر سمن آباد پہنے گیا... ان سے ملاقات کی اور ساری بات بتائی... اس پر انہوں نے کہا... میں ان ہے کہہ دول گا... آپ چندون بعد جا كر لے ليں...

اس وقت مجھے بہت جرت ہوئی... وہ بھی یمی کہد رہے سے کہ چند ون بعد لے لیں... یہ نہیں کہا کہ ابھی جا کر لے لیں... میں جاتا بھنتا واپس آگیا اور چند ون بعد گیا تو چار سوروے مل مے ... میں نے ان سے مزید کام کا ذکر تک نہیں کیا... اور واپس چلا آیا۔

واپس آرہا تھا کہ دیوارول پر عفت روزہ صحافت کے اشتہار جگہ جگہ گے ديكه ... ان اشتهارات ير الدير كا نام ضياء شابد كلها تها...

ضياء شاہد كا نام ميں اردو ڈائجسٹ ميں پڑھتا رہا تھا... يد پہلے اردو ڈانجسٹ میں ملازم تھے... اس کے بعد غالبًا انہوں نے اپنا شارہ صحافت شروع کیا تھا... میں نے سوچا... لگے ہاتھوں ان سے بھی مل لوں... نیا کام ہے... ہوسکتا ہے... عملہ پورا نہ ہو اور یہ مجھے رکھ لیں... اس خیال کے تحت دوسرے دن میں صحافت کے دفتر پہنچ گیا... ان کا دفتر ملتان روڈ پر تھا... آسانی ہے مل كيا... ضياء شاہد صاحب سے ملاقات ہوئى... میں نے انھیں اینے بارے میں تفصيل سے بتايا... وہ سنتے رہے ... آخر كہنے گھے:

" فیک ہے... ہم آپ کو چھ سو روپے ماہوار دیا کریں گے... آپ کو

0

ایک روز نذر ہائی صاحب نے بھے ہے کہا:
" اشتیاق احمد ... آپ نے اتنے افسانے لکو مارے ... جو شائع بھی ہو چکے جیں ...
ہو چکے جیں ... کیا بھی پاک ٹی ہاوس بھی گئے جیں۔"
" پاک ٹی ہاؤس! میہ کون کی جگہ ہے ... چائے کی دکان ہے کوئی؟" بن

"ارے نیس... ایک خوبصورت صاف سترا ریشورت ب ... ال میں صرف شاعر اور ادیب لوگ آکر بیشتے ہیں... کپ ٹپ لگاتے ہیں... ادب سے متعلق با تیں کرتے ہیں... اپ انسانے اور غزلیں ایک دومرے کو شاتے ہیں... میں آج شام وہاں جارہا ہوں... مجھے امرار زیدی صاحب سے پچو کام ب... آپ بھی چلیے۔"

" آج چلیں نا گرمیرے ساتھ۔"
" آجھی بات ہے ... آپ کہتے ہیں تو چلا چلوں گا۔"
" آجھی بات ہے ... آپ کہتے ہیں تو چلا چلوں گا۔"
اس طرح اس شام میں نذر باشی صاحب کے ساتھ لیے سیدھے ان کی میزک
... وہاں اسرار زیدی موجود تھے... نذر باشی مجھے ساتھ لیے سیدھے ان کی میزک
طرف چلے مجھے ... ان سے مصافحہ ہوا... ہاشی صاحب نے میرا ان سے تعارف

یں نے بھی کی کام سے انکار نہ کیا... اور ان کے بھی کام کرنے لگا...

ایک دن ارشد نیازصاحب سے شوروم میں طاقات ہوئی... وہ ملک صاحب کے کرے میں موجود تنے... میں کی کام سے ملک صاحب کے پاس گیا تھا...

ارشد صاحب مجھے و کیھتے ہی کہنے گئے: "اب آپ ہمارے اوارے میں سب سے زیادہ تخواہ لینے والے شخص بن گئے ہیں۔"

سب سے زیادہ تخواہ لینے والے شخص بن گئے ہیں۔"

"کین جناب! یہ بھی تو دیکھیں ... کام کتنے کر رہا ہوں۔"

"ہاں! اس میں تو خیر شک نہیں۔" انہوں نے ہنس کر کہا۔

اب مجھ پر بے قکری کے دن آئے... لیکن یہ ہے کہ فرصت کے دن ا

**ተ** 

وفساند سمي سناؤل گا ... مجھے تو كوئى تجربينين ... اور اس وتت تو كوئى افراند المان يهي المان ا مير — . اور اس روز جو افسانه تکھا گيا... اس کا نام جنت مي قبر تيا ...

جعرات کے روز نذر باغی صاحب مرے پاس بھی کے ... عمدان کے ساجھ رواند ہوا اور انارکل پیچا ... انارکل عی ظا گند کے پاک امراد زیدی صاحب کا محر تھا... اور وہ محر دوسری منزل پر تھا ... ہم نے دباں ان سے الاقات كى ... ده ديم كرفوش بوع ... كغ كل

" اجها كيا آپ يهال آكئ ... يميل ع ماته چلي ع."

آخر ہم وہال لاہریک کے اس بال می بی کے ای می سے اوران موتا تقا... وبال كافي شاعر اور اديب جمع في... ان من خالد احر مجي في بم تنول السلام عليم كهدكر بيد ك ... امرار زيدى صاحب ي و چد ثارول اور اديول في الرجوش س باتحد المائ ... مرى ادر تدر بائى كى طرف كى في ما من توجه نه دي ... جم تو بالكل سے تے...

آخر يروكرام شروع موا ... شاعر معزات ادر اديب معزات نے اينا اينا كلام سنايا اور افساند سنانا شروع كيا ... سب لوگ فور ے سنتے رب اور فزل كمل ہونے یا افساندختم ہونے پر تقید یا تعریف کا دور چٹن سنانے کے دوران میں داد واو کی آوازیں بھی سائی وے جاتمی ... آخر مرا نام بارا گیا...

"اب آپ کو اشتیاق احمد اینا افساند سنا کی گے۔"

میں نے اپنے کافذ سنجالے ی تھے کد اسرار زیدی اٹھ کر کھڑے ہو گھ اور کہنے گھے:

"اشتیاق احد آج حاری برم می کی بارآئے میں ... کین تھے کے ميدان مي يد يخ شيس ين ... اس وقت تك ان كى بهت ى كهانيال اور افساني شائع ہو چکی میں... ادارہ فیروز سز اور شخ غلام علی ایڈ سزنے ان کے پیال کے

كرايا... انبول في ولي الراء الداذي مرى طرف ديكا ... إم كم كن كا " یہ جان کر خوشی ہوئی... کہ آپ کے بہت سے رسائل میں افعانے شائع ہو ملے ہیں... کھ افسانوں اور رسائل کے نام بتا کیں۔"

"بى ... بى اچھا\_" بىل كھرا ساكيا... پر بى نے افسانوں كے نام اور رسائل کے نام گوانے شروع کے ... سارہ ڈائجسٹ میں میرے افسانے مجور بھائی، غيور بين، ويى دن، حيب يه ين، اردو دا بجسك من، تخليق من ادنى دنيا، فون، افسانه والجسف، اور حور من يه افساف شالع بو يح بين."

امرار زیدی کے چرے پر جرت ظاہر ہوئی ... کنے گے: " چر او آپ کو جاری برم ادب میں آنا چاہے... اور وہال اپنا کوئی افساندسنانا چاہیے۔"

"جى ... يرم ادب؟" من في سواليه اعداز من كها-

" الله على على البريرى نبت رود برواقع ب ... وبال برجعرات كو شاعر اور اديب جمع موت بين ... اين اين غزل يا اينا اينا افساند يزه كر سات ين ... جب وه سنا يحت بين تو تمام شاعر اور اديب تبرو كرت بين ... آب بجي اپنا افساند سنا كين ... اس طرح آپ كو بنا چلے كا كد آپ كتن ياني مين ين-" " لل ... لكن المن في تو مجمى كمي محفل من ابنا كوئي افسانه شيس سايا-" " تو كيا جوا... آپ سنا كين... كيا خيال ب آپ كا نام لكهوا دول-" " جیے آپ کی مرضی۔"

"نذی ہائی صاحب ... آپ انھیں جعرات کی شام سات بج لے آئے گا ... اکلے آتے تو بد گجرائی عے۔"

" آپ قار نه کريں... يهال مجمى تو انھيں ميں بى لايا ہوں۔" نذير باشى

نے فررا کہا۔

ياك في باؤس سے كر آيا تو فكر مند تقا... بار بار يد خيال آرما تقا...

میں ان سے ہاتھ ملا کر چلا آیا... ایک ماہ بعد انسانہ سارہ میں شائع ، ہو ممیا... کو یا انہوں نے فورا ہی لگا دیا تھا... میں اپنا افزازی پہدیانے کیلئے کیا تو ستار طاہر کرمجوثی سے لیے ... کہنے گھے:

" جنت میں قبر واتق بہت فضب کا افسانہ ہے... بہت حرو آیا۔" " شکر بیدا جناب!"

" جارے لیے لکھتے رہیں۔" انہوں نے کہا۔ " جی اچھا۔"

جی اعزازی پرچہ کے کر چا آیا... انھی دوں تخلیق میں میرا افسانہ "میر" چھیا... میں ان سے ملنے گیا تو جمو نے ای کئے گئے:

" فیم بہت پند کیا گیا ہے... متنفر مین تارڈ ماب نے بحی پندیدگ کا اظہار کیا ہے۔"

ان کی بات من کر مجھے خوثی ہوئی... حوصلہ مجی بہت بدها... اور میں نے سوچا، ناولوں کے اور کہانیوں کے ساتھ ساتھ مجھے افسانوں پر بھی کام کرتے رہنا چاہیے... ناکداونی ونیا سے بھی کچھ تعلق رہے...

اظهر جاويد صاحب نے بھی كہا:

"افسانے مجھی مجھی ملتے ہیں آپ ک ... دو تمن ماد میں ایک افسانہ تو لکھ

ى ديا كرين..."

یں مسکرا ویا... ان سے صرف اتنا کیہ سکا: '' کوشش کروں گا۔'' میں نے افسانے لکھنے کا کام بھی جاری رکھا۔

**ታ**ለታ ታ ታ

قریب ناول شائع کیے ہیں۔"

اب کھ حضرات کی آتھوں میں ولچی نظر آئی ... اسرار زیدی بیٹے ہوئے میری طرف مؤے :

" ثروع کریں افساند"

میں اپنا افسانہ "جنت میں قبر" پڑھنے لگا۔ سب لوگ توجہ سے من رب تھے۔ یہ ان میں بہت اچھی بات تھی۔ ہر ایک کی چیز خور سے سنتے تھے اور پھر غیرجانبداری سے تھرو کرتے تھے۔

میری آواز میں بلکی می گھراہت تھی ... ارزش تھی ... اس لیے کہ میں پہلی بار افسانہ پڑھ کر سنا رہا تھا ... آخر افسانہ کمل ہوا... اب ان سب کی باری تھی... چند کمجے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ پہلے کون تبرہ شروع کرے... آخر ان حضرات میں سے ایک نے بات شروع کی...

غرض الله كى مهربانى سے جتنے حضرات نے بحث ميں حصه ليا ... ان سجى في جنت ميں قبركو بہت سرايا۔

اس سے مجھے بہت حوصلہ ہوا ... دوسرے دن بی میں سیارہ ڈامجسٹ کے دفتر چلا گیا ... اب ان کا دفتر نوائے وقت بلڈنگ سے منتقل ہوچکا تھا... اب میں اس سڑک کا نام بحول گیا ... بہرحال وہاں پہنچا۔

سیارہ ڈامجسٹ کے دری اب مقبول جہا تگیر کے بجائے ستار طاہر صاحب سے ... میں ان سے ملا ... اپنا تعارف کرایا... اور افسانہ جنت میں قبر ان کے سامنے رکھ دیا... ساتھ بی میں نے کہا:

" میں نے کل بی بدانسانہ برم ادب میں سایا ہے... اور اس نے بہت داد وصول کی ہے۔"

" انجى بات ب ... يى بره كر دكي لينا بول ... قابل اشاعت بوا تو انشاء الله ضرور شائع بوگاء"

" بس آپ سے یکی کہنا تھا ... دراصل میں آپ سے منا عابتا تھا... سو ملاقات ہوگئے۔"

یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب میں جاسکتا ہوں... تاکہ ہم کاردباری بات کر عمین ان سے باتھ طاکر چلا آیا ...

ہے۔ یہ اوپر آیا... دو پہر ہو چکی تقی ... میرے کرے میں دو صاحب اور بیٹیتے میں اوپر آیا... دو پہر ہو چکی تقی ... میرے کرے میں دو صاحب اور بیٹیتے سے ... ان میں سے ایک کا نام رفیع اللہ تھا... اس وقت رفیع اللہ نے بتایا:
''ساتھ والے کرے میں جو اکاؤنگ شے، چند دن پہلے دو ملازمت میں جو اکاؤنگ تھے، چند دن پہلے دو ملازمت میں جو ور کر چلے گئے ہیں۔ آج بی ان کی جگہ نے اکاؤنگ آئے ہیں۔ ان کا ہم

چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آج علی ان کی جگہ نئے اکاؤنگٹ آئے ہیں۔ ان کا ؟' تعش محمد ہے … ریٹائرڈ فوجی ہیں۔''

"المجھی بات ہے، ان سے ملاقات کر لیٹا ہوں ... سے پروی جو ہوئے۔" میں نے مسکرا کر کہا اور ان کے کرے میں جاکر ملاقات کی...

وہ بہت خوشگوار انداز سے ملے ... قدرے لیے قد کے خوش شکل انسان تھے ... ناک قدرے مچول ہوئی تھی ... رنگ سرخ وسنید تھا۔

" خوشی ہوئی آپ کی آمد پر۔" میں نے کہا۔

" میں بھی بیاں آکر خوشی محسوں کر رہا ہوں۔" انہوں نے کہا۔ چند جملوں کے تبادلے کے بعد میں اپنی میز پر آگیا ... اب ان سے روزاند ملاقات ہونے گئی ... ہاتی سب سے بھی علیک سلیک ہوتی رہتی تھی۔

دو پہر کو کھانے کا وقفہ ہوتا تھا... یہ ب لوگ اس وقفے بی ایک ساتھ
کھانا کھاتے تھے ... ب اپنے اپ گھر سے اپنا دو پہر کا کھانا لاتے تھے اور
کھاتے تھے ... کین چونکہ میرا لاہور میں گھر نہیں تھا... میرا مطلب
اکشے بیٹھ کر کھاتے تھے... لین چونکہ میرا لاہور میں گھر نہیں تھا... میرا مطلب
ہے... مال باپ، بیوی نیچ جھٹک میں تھے، اس لیے میں بازار سے کھانا کھانا تھا
ہے... مال باپ، بیوی نیچ جھٹک میں تھے، اس لیے میں بازار سے کھانا کھانا تھا
ہے... ایک دن رفیع اللہ اپنا نفن اٹھا کر ان کی طرف جانے لگا تو نہ جانے اسے کیا
ہے خیال آیا... مجھ سے کہنے لگا:

0

ایک روز چرای نے آکر بتایا: "ملک صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔" میرا دل دھڑکا... وہ عام طور پر مجھے نہیں بلاتے تھ... کوئی کام ہوتا تو اس وقت کہ دیتے جب میں آرہا ہوتا تھا یا جارہا ہوتا تھا۔

یک وجہ تھی کہ ان کا پیام ملنے پر میرا دل زور سے دھڑگا... اب میں جول جول عرصیال اتر رہا تھا، دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر میں ملک صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔

وہاں ایک صاحب بیٹے نظر آئے... وہ ادھر عرفض سے اور چرے سے مسکینی برس ربی تھی۔

ملک صاحب مجھے دیکھتے ہی ہوئے: ''آئے اشتیاق صاحب ... ان سے ملے ... یہ فیر ... کراچی بک ویو ملے ... کراچی بک ویو ... کراچی میں آپ کی کتابیں ہم سے بہی منگاتے ہیں ... یہ آپ سے ملنا چاہج ... اب یہ خود آپ سے کہیں گے ... جو یہ کہنا چاہج ہیں۔'' ۔.. اب یہ خود آپ سے کہیں گے ... جو یہ کہنا چاہج ہیں۔''

" میری دکان اردو بازار میں ہے ... دکان نمبر 37 اردو بازار... نام ہے کراچی بک ڈیو ... آپ کی سیریز... یعنی انگر جشید سیریز کراچی میں بہت مقبول ہو رہی ہے ... بہت جلد آپ کی کتابیں کراچی میں بہت مشہور ہوجا کی گ\_"

البح رہی ہے ... بہت جلد آپ کی کتابیں کراچی میں بہت مشہور ہوجا کی گ\_"

البحت بہت شکر یہ جناب! " میں نے خوش ہو کر کیا۔



مسوس کرنا رہول گا۔" عین اس وقت مجھے ایک بات سوجھی ... می نے کہا: " ہاں! اس کی ایک صورت ہے۔" " اور وہ کیا؟ "

" بیں جب بھی جھنگ جاتا ہوں تو دہاں ہے دیکی تھی اتا ہوں ... بی می اتا ہوں ... بی ورسے میں یہاں رکھ دیتا ہوں ... وال بی یا کی اور سان میں تھی ڈالنے کی ضرورت بی ہیں ہے ڈال لیا کریں ... اس صورت بی میری بھی کوئی چن چیش آئے تو اس بیس ہو جائے گی اور بیس شرع محمول نیس کیا کروں گا... بلکہ بی اپنی کھاتے بیس شامل ہو جائے گی اور بیس شرع محمول نیس کیا کروں گا... بلکہ بی اپنی روثی بازار ہے لے آیا کروں گا... صرف سان میں شرکت ہو جایا کرے گا۔"

اور پھر میں ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا ... اس طرن دوپر کے دت

ہزار کے کھانوں سے نجات ملی ... اور ان دوستوں سے بھی گاڑی چھنے گا۔

ہم سب ایک دوسرے کے نام سے بخوبی دائف تھ ... یعن سب جانے تھے ... کون کیا کرتا ہے ... اس کی ڈیوٹی کیا ہے ... نشش محر صاحب کا کام تھا تھے ... کون کیا کرتا ہے ... اس کی ڈیوٹی کیا ہے ... نشش محر صاحب کا کام تھا تمام کتابوں کا حساب کتاب رکھنا ... یعنی کون می کتاب کتی تعداد میں شائع ہوتی ہیں ۔.. اس میں سے روزانہ کتنی کتب بیل ہوئی ہیں ... اس کے علاوہ سب کی تخواہوں کا حساب کرنا ... وغیرہ ...

"آیے! آج آپ ہارے ساتھ کھانا کھائیں۔"
"نیں بھی ... آپ سب لوگ تو اپنے اپنے گھرے کھانا لاتے ہیں 
جب کہ میرے پاس گھر کا کھانا ہوتا نیں ... اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا 
کیے کھا سکتا ہوں۔"

'' آج میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔'' '' نہیں ... یہ اچھانہیں لگتا ... آپ کھائیں۔'' فعد میں اس کا کہ آئٹ میں اس کا اس کا میں۔''

رفع الله چلا گيا... ليكن نقش محمد صاحب في بيات من لى ... ساتھ ساتھ كيبن تھے ... ايك كيبن كى آواز سب كيبنول تك جاتى تھى، انبول في ويس سے يكارا:

"آجائي اثنياق صاحب آج ہم سب كى طرف ہے آپ كى دوحت!"

اب ين مجور ہوگيا اور ان كے ساتھ جا بيضا، اب سب نے اپنا اپنا كھانا اللہ كر سائے ركھ ليا... اور سب ل جل كر كھانے گے... يعنى آٹھ دى آوميوں كا كھانا ... آٹھ دى طرح كا كھانا بجيب حزے دار لگا ... كى بات كى ہے كہ اى دوز بہت ہى حزه آيا... رنگ رنگ ك، طرح طرح كے كھانوں كا اپنا ہى مزہ تھا... دوز بہت ہى مزہ آيا... دنگ رنگ ك، طرح طرح كے كھانوں كا اپنا ہى مزہ تھا... دوسرے دن رفع اللہ اپنا تفن اٹھا كر چلا كيا ... بي مين كى چزي درسے كى ازار جانے كے ليے اٹھا ... اى دفت نقش مجمد صاحب كى آواز سائى دى ...

"آجاكي اشتياق صاحب ... آپ مارے ساتھ بى كھا ليا كريں\_" من فے ان كے دروازے ير بين كركہا:

"یہ اچھا نہیں لگتا ... ہاں میں بھی گھر سے کھانا لایا کرتا تو اور بات تھی ... پھر تو یہ شرکت برابری ہوتی ... پھر تو یہ شرکت برابری ہوتی ... اب میرے شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ " "کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس آج سے امارے ساتھ بی کھایا کریں۔" میں نے پھر کہا: "جی نہیں تقش صاحب ... میں اس طرح روزانہ شرم رہتا ہوں ... اس سے سے اعمازہ لگانا مشکل نیس کہ اولوں کی فروخت ایک جاری ا بہ ... تو ... " میں کہتے کہتے رک گیا۔ اس وقت میرا ول زورے وحزا۔

دد تو کیا ایبانیس ہوسکنا کہ میں اپنے ناول خود ٹائع کروں۔"
سلیم اختر خالی خولی نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے ... ٹاید وو
سوچ رہے تھے کہ اس شخص کی بات کا کیا جواب دیا جائے ... آفر انہوں نے کیا:
دد میں اس بات کا ذکر جلال انور سے کرنا ہوں۔ ایبا تجربہ اسے ہے۔"
دد میں اس بات کا ذکر جلال انور سے کرنا ہوں۔ ایبا تجربہ اسے ہے۔"
دد میں ان بات کا ذکر جلال انور کوئ ؟ " میں نے ان سے ہوتھا۔

" ماہنامہ حکایت کے سیلز منبحر میں ... میں بھی بھی ماہنامہ حکایت کا آدت ایڈیٹر ہوں ... جلال انور کے علاوہ میں سے بات مبدائرشید فاک ادرمجم قاروق عقمت ہے بھی کروں گا ... ویکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔"

" اور یہ دونوں حضرات کون ہیں۔" عبدالرشید خاکی اور محمد فاروق حکایت کے کاتب ہیں ... ویکو نا... پیکشک کا اوارہ قائم ہونے کے لیے صرف لکھنے والے کی ضرورت نہیں ہوئی ... کاتب، آرشٹ اور سیلز خیجر کی بھی ضرورت ہوئی ہے ... اور ہم چاروں حکایت میں کام کرتے ہیں ... لہذا آپ فکر نہ کریں ... کل میں ان کے سانے یہ معالمہ رکھوں گا... ویکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔"

'' اچھی بات ہے۔'' میں نے فوش ہو کر کہا۔ '' اخسیم اختر نے ایک شام میٹنگ طے کرلا۔

立立立立立立

كربا تحا اور وه يه تحا:

''یہ لوگ ... لینی پہشرز حضرات مجھے ایک مسودے کے دو تین سوروپ سے زیادہ نہیں دیتے اور خود یہ کتنا کماتے ہیں... ناول خوب فروخت ہو رہے تھے ... کراچی بک ڈاپو کے مالک خالد لطیف خود مجھ سے اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ آپ کے ناول کراچی ہیں مشہور ہو رہے ہیں۔

یں دوسروں سے یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں بات رب نواز صاحب تک شریخ جائے... لیکن یس کب تک خاموش رہتا۔ میرے اندر تو اُبال اٹھ رہے تھے ... آخر ایک دن میں نے سلیم اختر سے دل کی بات کہد ہی دی...'' میں نے ان سے کہا:

" يارسليم اخر صاحب! ايك بات كنے كو بهت بى چاہتا ك يكن درتا بھى بول ... كين معاملہ كربر نه بوجائے ."

سلیم اخر نے جران ہو کر میری طرف دیکھا... شاید اے اس بات پر جرت ہوئی تھی کہ اس محض کے پاس بھلا ایس کیا بات ہوئکتی ہے۔

آثر انہوں نے کہا: "ایک کیا بات ہے... جس کے کہنے سے آپ ڈر رہے ہیں۔"

" بس ہے! ایک بات ... میں نے سب سے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے ... کیونکہ آپ کافی صد تک خاموش رہتے ہیں... لیحن میری بات پسند نہ آئے تو مجمی آپ بات کو اپنے تک رکھ کتے ہیں۔"

" اگر بات راز کی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کی سے ذکر نیس کروں گا۔" انہوں نے کہا۔

" اچھی بات ہے ... میں عرض کرتا ہوں ... میرے ناول اب مشہور ہو پچے ہیں ... کراچی کے ڈیلر فالد لطیف، ملک صاحب کے سامنے اس بات کا اظہار جھ سے کر پچے ہیں... میں نقش محد صاحب کی میز پر رکھے رجڑوں کو دیکیا

0

سے... پورے ملک کے بک اسٹالوں پر پرچہ پہنچاہ میرا کام ہے..."

میں ان کی بات من کر فکر مند ہوگیا... خیال بھی نیمی تھا کہ وہ ڈانجے نے

پرچ کی جویز چیش کریں گے... لبندا میں نے کہا:

" ہم ناولوں کی اشاعت کیوں نہ شروع کریں، میرے ناول اب بچوں

میں مقبول ہورہے جیں... ایک ایک بزار ناول تو بک تی جا کی گے... اور
ان شاء اللہ ہم عزت سے روزی کما شکیس گے۔"

اس پر جلال انور نے تلملائے ہوئے کہے میں کہا۔

" ابھی تمہارے ناول اتنے مشہور نیس ہوئے... مقالم میں فیروز سز اور

فی فلام علی اینڈ سنز جیسے نامور ادارے ہیں ... ان کے مقالمے میں ہاری کیا دال

ملے گی۔"

ای یر میں نے جل کر کہا:

"اليول تو مجراس وقت بؤے بئے مشہور و معروف اور كامياب والجسك فكل رہے جيں، كراچى ميں فكنے والے سب رنگ والجسك كا طولى بول رہا ہے ... اردو والجسك اور سياره والجسك بحى كم نيس يں ... فود آپ كا حكايت بحى فوب جارہا ہے اور بحى كامياب والجسك شائع جورہے بيں تو كيا ان سب كى موجودگى ميں ايك والجسك كامياب ہوسكے كا ، اس كى وال كل سكے گی۔"

میری بات کے جواب میں جلال انور نے بھی طیش میں آگر کہا: " کیکن جب سلیم اختر ڈیزائن بنائے گا اور میں اس کی سرکولیشن کروں گا تو ناکامی آڑے خبیں آئے گی۔"

" مجھے ڈائجسٹ والی بات پندنیں آئی ... اس پردگرام کا محرک میں اول ... اس پردگرام کا محرک میں اول ... میں نے سلیم اخر صاحب کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی... اس تجویز کے منتج میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ... ڈائجسٹ کی تجویز آو تھی می نیس۔" میں نے بھی بطے کئے انداز میں کہا۔

یہ میٹنگ میرے گر پر لیے ہوئی ... گھر کا ... آپ کو بتا چکا ہوں کہ مچوٹا سا کرہ تھا... اس ٹیں ایک چارپائی کی جگہ کے بعد بہت تحوڑی می جگہ پچتی تھی ... یعنی دو چاریائیوں کی جگہ بھی اس ٹیں نہیں تھی۔

میننگ سے پہلے میں سلیم اختر کے ساتھ دکایت کے دفتر کا چکر رگا چکا تھا اور جلال انور، عبدالرشید خاکی اور محمد فاروق عظمت صاحب سے مل چکا تھا... دکایت میں بھی میری چھے کہانیاں شائع ہو چکی تھیں... اس میں شائع ہونے والے میرے افسانے باہر کا آدی کو بہت پند کیا گیا تھا... اس افسانے کے بعد میں نے افسی ایک مزاجہ افسانہ لکھ کر دیا تھا... اس کا نام تھا میاں بوی انگیش، انہوں نے اس افسانے کو بھی شائع کیا تھا...

وہ شام چار بج میرے گر پہنی مگے... میں نے سموسوں اور چائے کا انتظام کیا تھا... چائے کے دوران جلال انور صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔

" میں ایک ڈائجٹ رسالہ نکالنے کی تجویز پیش کرتا ہوں... ہم میں ایم فیل المی تا ہوں... ہم میں المی فیر مارکولیشن کا المی تاریخ ہوں ۔.. میرا مطلب ہے، سرکولیشن کا تجربہ مجھے ہے ... آخر میں حکایت کا سرکولیشن منجر ہوں... تمام ڈیلروں اور کب اسٹالوں کے بتے میرے پاس موجود ہیں... اس طرح ہماری کامیابی کے اسکانات روشن ہیں... اشتیاق احمد کانٹ چھانٹ اور مضامین کا استخاب کریں گے... اسکانات موارشید خاکی اور محمد خاروق عظمت کریں گے، سلیم اخر ڈیزائن بنا کی

" اشتیاق احمد! میری بات پر توجه دو ... آج کی دنیا چک دک کی دنا ے... سلیم اخر کا تیار کردہ سرورق جب اسٹال پر آئے گا تو ڈائجسٹ ہاتھوں ماتھ

" كيا آپ يدكبنا عاج بين كدؤائبت صرف سرورق ك بل يري جایا کرے گا، اندر مواد جاہے جیما بھی ہو۔" میں نے اے گورا۔

عجے گا... اور ہم خوب مال كما عيس عي-"

"ي بات نبين ... مواد كى افي اميت ب ... لكن ب س يل نظر مرورت يريدتى ب ... اور مرورق كو خوب صورت ترين بنانا آرشك بى كا كام ب-" سليم اخر في بهي جلال انور كى تائيد ك-

" فیک بے جلال اؤرا آپ صاب لگائیں کہ ڈائجسٹ کے لیے مارے ماس کتا سرمایہ ہونا جاہے۔"

جلال انور كاغذ تلم سنجال كربيش كيا ... حساب كتاب لكا اس كا كام قيا ... بمين اس كى كوئى سده بده نين تى ... بم ادهر أدهرى باتول ين لك ك ... آخر جلال انور نے سراویر اٹھاتے ہوئے کہا:

"المارے یاس کم از کم تمیں بزار رویے ہوتے جاہیں۔" " گویا ہر ایک کو چھ بزار روپے کا بندوبت کرنا بڑے گا، لیکن میرے یاس چھ بزار روپے نیس میں۔" میں نے فورا کہا۔

" اور ند ميرے ياس جين " محد فاروق عظمت نے فورا كيا۔ " يول قو يرك ياس بحى جه بزار نيس بي، ليكن بين بندوبت كر اول گا۔" جلال انور نے کہا۔

عليم اخرّ اور عبدالرشيد خاكى خاموش ربي ... ان كى مالى حيثيت بب الچھی تھی ... یہ بات ہم سب کو معلوم بھی تھی ... چند لموں کی خاموثی کے بعد

" تب چر پیول کا مئلہ کیے عل ہوگا۔"

" موجود فور كرو... چي بلي دو اع يي الاكريد أن أل ميلاخ .. اب بم الك في في كريس في بول ك... شام و واريك اوريكس ك مراس طلط من كيا قدم افيايا كيا-" جال اور في ات والم كرف بوك كيا اور پھر وہ جاروں علے گئے۔

ان کے جانے کے بعد میں گری مون میں کم ہوگیا۔ می خود کو بعد ريان محسوى كر دبا تحا ... دومرك دان ش في ال مينك ؟ ذر كل مر ماب ے كيا ... وہ غنة عى كنے لكم

" اشتياق صاحب! من فود ان وفول بريتان بول... ببال سے جو مو رويے مخواو ملى ب جب كديرے كركافرة باروس روب مابوار ب يوس رویے کے قریب ہرماہ بک سے الكواليم بول ... بك ش دورة كل ب... جو مجھے فوج سے ریٹائر ہوتے ہوئے فی حی... صورت مال اگر بجا ری قوید أم كب ك يط كى ... مجمع تو بس يا قركماع جارى ب... أر آب لأ ابنا كنَّ كاروبار شروع كري و مح بحى اى ش شريك كرلي ... ش اوار كا اكاؤن كا كام سنجال لول گا-''

ان کی بات س کر می نے کبا:

" المجى بات ب ... من سليم اخر وفيره س بات كرول الد" ایک مفتے بعد ماری مینتگ گر ہوئی، جال اور اور مجر فاروق رقم کا بندوبست كرتے ميں كامياب فيس بوئے ہے۔ اس روز مجل ميں نے ان كے ليے عائے اور سموسوں کا بندوات کیا تھا۔ جائے پیتے ہوئے ہم نے بات چیت مجی

" مِن يرجمتا مول كراك إقامه والجنت الالح ك لي مين كافي حاری رکھی۔ سرمائے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم بچوں کے اول شروع کرلیں قو اس کے لیے ہمیں کم رقم کی ضرورت ہوگی ... آخر آپ اس پیلو پر کیوں فورنیس کرتے ... کیوں کہا۔
"اس بار نگارسنما کے باہر مرغ تجواوں کا جو بدا ما ہوئی ہے ... دبال
مینٹ رکھ لیتے ہیں ... اس دوران مرغ تجولے کمائیں کے اور پوگرام طے
کریں گے۔"

و من من من سرف جكه منال ب، وقت اور ون نين منايا" عليم في فورا

" پرسول دو پہر کے وقت رکھ لیتے ہیں۔" " بس ٹھیک ہے ... یہ طے رہا۔"

اس روز بات مین تک رای ... ده چاردان رفست بو کے ... میری بریشانی بود دری تفی-

میں صرف اور صرف اے ناول شردع کرنے کے موذی میں تھا۔ میں نے دوسرے وان نقش محمد صاحب سے اس میننگ کا ذکر کیا اور یہ مجمی بتایا کہ معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے ... میری بات من کر وہ بولے۔''

" اشتیاق صاحب ... مجوزی ان اوگوں کو ... سرف بل اور آپ ل کر پیشک کا ادارہ شروع کر لیتے ہیں ... آپ ایک چیہ بھی نہ لگا گیں... سرمایہ سارا ہیں لگا تا ہوں ... آپ ایس نادل لکھتے جا کیں... باتی کام میں کر اوں گا۔"

" لیکن نفش محمہ صاحب ... آپ کو اور مجھے سرکولیشن کا کوئی تجربہ خلیل انور صاحب کو ہے ... ہم سرکولیشن نہ کر سکے... تو کامیاب کیسے ہو سکیں گے ... اس وقت ہاری جو نیم ہے ... اس میں اپنے اپنے شعبے کے لوگ موجود ہیں ... لہذا ہم نہایت آ سائی سے نادل شائع کر سکتے ہیں اور شان شاء اللہ فروخت بھی کر سکیں گے ... جب کہ آپ کے ساتھ کام شروع کر کرنے ہیں اور میں یہ آسانی نہیں ہوگی۔" میں نے صاف بات بے وطرک ہو کر کہد دی۔ میں یہ آسانی نہیں ہوگی۔" میں نے صاف بات بے وطرک ہو کر کہد دی۔ میں یہ آسانی نہیں ہوگی۔" میں نے صاف بات بے وطرک ہو کر کہد دی۔ میں یہ آسانی نہیں ہوگی۔" میں نے صاف بات بے وطرک ہو کر کہد دی۔ میں یہ آسانی نہیں ہوگی۔" میں نے صاف بات بے وظرک ہو کر کہد دی۔

نہ ناولوں کی اشاعت شروع کی جائے ... کسی قابل ہوں مے تو ماہانہ رسالہ بھی نکال لیس مے ۔''

" اشتیاق احمد کی تجویز معقول ہے... ہمارے موجودہ سئلے کا حل بہی ہے ... ڈامجسٹ کے لیے تو ہم میں سے تین رقم کا بندوبست بی نہیں کر سکے۔" محمد فاروق نے آخر میری تائید میں بات کی۔

" ليكن! ناولوں كى كاميائي كا امكان بھى بہت بى كم ہے ... جب كه بروں كا رساله سب لوگ پڑھتے ہيں۔" جلال انور نے اب بھى اس سے مس نہ بوتے ہوئے كہا۔ وہ اپنى بات پر اڑے رہے۔

" خیر جیے آپ سب کی مرضی ... میں بہرحال چھ بزار کا بندوبست نہیں کر سکتا ... " جلال انور اور محمد قاروق بھی مجھ جیسے ہی شخص... لبندا ان دونوں نے بھی صاف کہد دیا۔

" ہم دونوں بھی بندو بست نہیں کر سکتے۔" اب مرے میں خاموثی چھا گئی ... کیونکہ بات اٹک گئی تھی ...

جلال انور کمی صورت ناولوں کی اشاعت پر تیار نہیں تھا... اور ڈانجسٹ کے لیے ہم میں سے تین کے پاس رقم نہیں تھی... اب مسلم حل ہو کیے... " آخر جلال انور نے کہا۔

" ایک میننگ اور سی \_"

" ایک میلنگ اورسی کا کیا مطلب؟" میں نے جران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔

" ہم کل یا پرسوں پھر ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں ... اس دوران سب سوچ لیس اور آئدہ میٹنگ میں صرف فیصلہ کن بات مانی جائے گی... ایعنی آر یا پار... ہم فیصلہ کر کے ہی انھیں مے ۔"

" چلو تھیک ہے... میٹنگ کا وقت، تاریخ اور جگہ طے کر اور" میں نے

" فیک ہے ... ہم ناول شروع کے لیتے میں ... جال انور ... حماب لگاؤ ... پہلے مہینے اگر ہم جار ناول ایک ایک بزار شائع کریں تو کئے سرمائ کی ضرورت ہوگی۔"

روی اللہ اور کھانا بھول کر صاب کرنے لگا ... بم کھانا کھاتے رہے...

" مم ازم جمیں وس برار روپ کی ضرورت ہوگی ... اگر بم جار ہول علام اللہ علیہ علیہ اللہ میں اللہ

" ارے بس! دو دو برار روپ فی کس ـ" عبدالرشيد فاک نے جران ہو كر كما\_

" ہاں ہیں! کام چلنا ہوا تو اٹھی سے چل جائے گا ... ورند مرف یہ ہوگا کہ جارے دو دو ہرار روپے ڈوب جائیں گے ... لیکن یہ کوئی آتا ہذا نقسان نیس ہوگا۔" جلال اثور نے کہا۔

" كيا خيال ہے ... ہم مب دو دو برار روپ تو دے سكيں كے ،.." عبدالرشيد نے مب پرنظر والی۔

" بالكل " عليم اخر في كها-

" ميرے پاس دو بزار روپ ين " محد فاروق عظمت نے بھی فوراً کھا۔

" اور ميرك إس بحى بين-" جال انورمترايا-

" دو ہزار کیا ... میں تو دی ہزار لگانے کے لیے تیار ہوں۔" میدارشید

خاتی نے منہ بنایا۔

و ضین ... ہر ایک کا برابر حصد ہوگا۔" جابل انور نے انگار میں سر بلایا۔ میں نے ابھی تک پچھے نہیں کہا تھا... وہ جاروں میری طرف و کھنے گئے۔ اب میں نے کیا۔ " اس طرح المراح افراجات زیادہ ہوں مے ... جب کہ ہم کم سے کم فرج کر کے اپنا کام چلانا چاہیں مے ۔ "
" آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے ۔ "

"اور رو گئی بات اکاؤنٹ کی... تو میں ان کے سامنے تجویز رکوں گا کہ ہم نقش محمد صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں... وہ بھی ہمارے برابر کے جھے وار ہوں گے... ہمے نگانے کو بھی تیار ہیں اور ہمارے ادارے کا اکاؤنٹ وہ کیا کریں سے "

'' چلیے یونمی سبی... اگر وہ مجھے شامل کر لیتے ہیں تو میں ہر طرح تیار ہوں۔'' انہوں نے خوش ہو کر کہا۔

دو دن بعد بھائی گیٹ کے باہر نگارسینما کے ساتھ واقع مرغ پنے ہوئل میں ہم دو پہر کے وقت پہنے گئے ... میں نے مرغ چھولے کا آرڈر دیا ... تاکہ ہوئل کے بیرے ہمیں گھورتا نہ شروع کر دیں کہ یہ کوئی آرڈر تو دے نہیں رہے... بس باتیں کے جارہے ہیں۔"

مرغ چنے اور روٹیال میز پر رکھ دیے گئے... ہم کھانے گے، اس وقت میں نے کہا:

"بان! ان دو دنوں میں آپ لوگوں نے کیا سوچا... میں آپ سب کو یہ
بتانا پند کروں کہ نقش مجمہ صاحب تجا میرے ساتھ مل کر سرماید لگانے کے لیے تیار
میں ... اگر آپ لوگ اب بھی تیار نہ ہوئے تو میرا اور آپ کا راستہ الگ ہوگا...
ہم صرف اور صرف ناولوں کی اشاعت کے سلط میں آپ کے ساتھ ہوں گے...
ڈانجسٹ کے سلط میں میں ساتھ کی طرح نہیں دوں گا۔"

میری دو ٹوک بات من کر جلال انور دھک سے رہ گیا... سلیم اخر بھی مجھے گھورنے لگا... آخر اس نے کہا:

" ویے تم لوگ فکر نہ کرو ... موقع کے پراپنے تھے کے دو بزار تع کرا " چاو ٹھیک ہے ... لیکن اشتیاق احم ... تم نے ایک بات نین سر بی۔" جلال انور کے کہے میں قدرے طز تھا۔ " اور وہ کیا۔" میں نے اے گورا۔ اس کا خرب اچر بہت برا لگا تا۔ " جب جارے حار ناول جیس عے تو ظاہر بے ... رب نواز ملک اور ارشد نیاز کو پتا چل جائے گا ... کیا تم نے موق لیا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا۔" و مجھے کسی حد تک اندازہ ہے... وہ ناراض تو ہوں گے ... لین کر کچو نہیں سکیں گے ... کیونکہ میرے پاس ان کے افتراض کا جواب ہے... تم ان ک بات چھوڑو ... کام شروع کرنے کی بات کرو۔" " انچى بات ب ... كين-" " لين کيا۔"

" ہم ایک نازک کام کرنے چلے ہیں... اس کام کے ماتھ ہیں اپنی اپنی ملازمت کی بھی شدید ضرورت ہوگ... کیونکہ ہم ملازمت کرتے دہیں گے... اور شخواہ سے اپنی گزر بسر کرتے رہیں گے... اوارے سے فی الحال منافع نہیں لیں سے ... لیکن اگر تمہاری ملازمت چھوٹ گئی تو تمحارے لیے مسئلہ کھڑا ہوجائے گا۔" " تم فکر نہ کرو... میں نے کہا نا ... میرے پاس ان کے افتراض کا

جواب ہے۔" " انجی بات ہے۔" ہم اٹھ گئے… ہوئل سے باہر نکل رہے نئے کہ جوال انور نے چونک کر کہا: " ایک بات ہم بحول گئے۔" " اور وہ کیا؟" " ہم نے یہ تو سوچا عی نہیں کہ ہارے ادارے کا نام کیا ہوگا۔" " پہلے یہ طے ہوجائے کہتم لوگ مجھے فی ناول کتنے پیے دو گے یا " " پانچ سو روپے فی ناول ۔" جلال انور نے فورا کہا۔ " اور کیا نفتد ادا کیگی کی جائے گی۔"

" بال كيول نبيل ... ميل في جو حماب لكايا ہے... الله ميل ادائيكيال فقد كى جاكيں گ... اور جب چار ناول شائع ہوجا كيل كے تو ہمارے پال ول بزار مرد ي كي ... اور جب جار ناول شائع ہوجا كيل كي ازار ميل ديں گے ... ان كي روپ ميل سے كي يكن ہم ناول بازار ميل ديں گے ... ان كي بيم وصول ہونے شروع ہوجا كيل كي... الله دوران ہم الكے چار ناولوں كي تيارياں شروع كريں گے ... ناول تم كھ كر دو گے نا ... عبدالرشيد اور محمد قاردق كتابت كرتے رہيں ... اس طرح ميل دن ميل ہم دوبارہ ناولوں كى اشاعت كے كتار ہو كي ہول گے ہول گي ... فكر كى كوئى بات نہيں ـ"

'' تو پھر میں جار ناول دے دیتا ہوں۔'' میں مسکرا دیا۔ '' کیا مطلب؟ '' ان جاروں کے منہ سے ایک ساتھ ڈکلا۔ '' بھی … جب تم لوگ نقد ادائیگی کرو کے تو پھر بھھ سے رقم لینے کی کیا ضرورت ہے … میں جاروں مسووے دیتا ہوں … تم ان کی کتابت شروع کر دو … باتی ساتھی دو دو ہزار جلال انور کے حوالے کر دیں۔''

انہوں نے جھے گھور کر دیکھا: '' گویا تم نفد رقم نہیں دوگے۔'' '' میرے پاس ہیں ہی نہیں تو دول گا کہاں ہے... میری تو شروع ہے سیسوچ تھی کہ نفذ رقم کی بجائے میں مسودے دے دول گا... لیکن آخر اس سے کیا فرق پوتا ہے۔''

'' فحیک ہے… کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' '' اچھی بات ہے… ابتم صودے کب دو گے۔'' '' اللہ کی مہربانی سے میرے پاس چار صودے تیار ہیں۔'' '' کیا!!! '' ان کے منہ سے لگا۔ وہ بہت جیران نظر آئے۔ اقرا... اور میرے خیال میں یہ بہترین نام ب... مکتبے کا نام ال سے بہتر شایدی

وی اید " بالکل ٹھیک۔" محمد فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ وو کانی مدیک مزی

" جھے بھی بیہ نام پند ہے۔" عبدالرثید فاکی نے کہا۔
" بس تو پھر بیہ نام طے بوگیا... کین ہم نے ایک اور بات نیں
سوچی ... اوارے کا وفتر کہاں ہوگا۔" میں نے کہا۔
" اس کی تم فکر نہ کرو۔" سلیم اخر نے سرا کر کہا۔
" وہ کیوں۔"

'' میرے بھائی سعیداخر آرشت ہیں .. اور انہوں نے شاہ عالم بادیت میں دوسری منزل پر دو کرے لے رکھے ہیں ... فی الحال ہم ان سے ایک کرہ لیس سے ... یا ان کے ساتھ کوئی اور کرہ خالی ہوا تو دہ کرائے پر لے لیس سے ... فی الحال تم چار سودے فہدارشد اور محر فاردق کو دے د د... یہ دونوں دہ وو مسودے کتابت کر دیں ہے ... سلیم اخر ان کو پڑھ کر ان کا سرورق عاما شروٹ سر ویں سے ... میں ان کے اشتہار وغیرہ ہاتا ہوں ... پہلے چار نادلوں کے ہم کیا

ر ویں سے ... من ان سے بہدہ ہوں؟ "

" محود فاروق فرزانہ کا افوا ، کرہ فبر 420 ، فون کی تحریر اور پہاڑیاں
میں موت۔" میں نے ہام بتا ہے۔
ووسرے دن میں نے انجیں چار مسودے دے دیے۔ اس طرح کویا
دوسرے دن میں نے انجیں چار مسودے دے دیے۔ اس طرح کویا
می اور سے کے لیے حملی کام کی ابتدا ہوگئا۔
محدد فاردق فرزانہ کا افوا پیلا عادل تیا جس کی دویا تمیں تکھی میں۔
محدد فاردق فرزانہ کا افوا پیلا عادل ہے ہوا۔
مویا دویا تمی کا آغاز بھی ای عادل سے ہوا۔
مویا دویا تمی کا آغاز بھی ای عادل سے ہوا۔

" اوہ ہال واقعی ... نام کے بغیر ناول کیے ثالغ ہوں مے ...
" تب پھر سوچو۔"
اب ہم مرغ چھولے ہوئل کے سامنے نٹ پاتھ پر کھڑے اوارے کا نام
سوچنے لگا۔ آخر سلیم اختر نے کہا:

" ميرك ذبن من ايك نام آيا ہے۔"
" تو بنا دو۔" من في فررا كها۔

" اقرا... مكتبه اقرابه"

جلال انور پنجابی بولتا تھا ... وہ لفظ اقرا کو پچھ اور بی سمجھا... اس نے کہا: " بالکل ٹھیک ... مکتبہ اک راہ، یعنی ایک ہی راستہ ."

اس پر ہمیں زبروست ہنی آئی ... میں نے اور سلیم اخر نے تو پید کر لیے ... آخر میں نے کہا:

" اک راہ نہیں بھائی اقرا... قرآن کریم میں نازل ہونے والا سب سے پہلا لفظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور حضرت جرئیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے تو انہوں نے آپ سے کہا تھا۔"
علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے تو انہوں نے آپ سے کہا تھا۔"
" اقراء"

آپ نے جواب میں فرمایا تھا... میں نہیں پڑھ سکتا... ایک مرتبہ جرئل علیہ السلام نے بھر کہا تھا:
" اقرائی

آپ نے بھر یہی فرمایا تھا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھنچا تھا اور کہا تھا:

" اپنے رب کا نام لے کر پڑھے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔" تب آپ نے پڑھا تھا ... تو سلیم اخر اقرا کہد رہے ہیں... یعنی مکتبہ " خیر کوئی بات نہیں... آپ کی «دری میریز ہے... انگر کامران مردا ... اس پر ناول لکھ دیں۔" " اچھی بات ہے ... آپ ٹی ناول کتے ہے دیں گے۔" " آپ بتا کیں۔" اس نے کہا۔

میں سوچ میں پڑ گیا... اس وقت تک بجی فی نظام کی ایفر سزایک اور ایک اور سزایک اور سرایک اور سرایک اور سرایک اور سراور دو سورو سے سے ... اور فیروز سز والے 300 رہا کے قریب رے تھے ... اب میں سوچ دہا تھا کہ ان صاحب کو کیا بناؤں ... آخر میں سے کہد دیا:

" ایک ہزار روپ نی نادل۔" انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا... آفر کئے گئے: " کیا یہ زیادونیس میں۔"

ود تہیں ... میں نے حالات کا جائزہ لے کربتائے ہیں... یہ زیادہ ٹین

ہیں۔"

اب وہ سوج ہیں پڑ گئے... آخر کہنے گئے:

" آیک ہزار ہی سی، آپ بہلا ہاول کب می دے دیں گے۔"

" آپ کو کب تک چاہے۔" ہیں نے بوچھا۔

" ہیں تو کہنا ہوں... ایجی دے دیں۔"

" اس وقت میرے پاس انگیز کا مران مرزا کا کوئی سودہ تیار نیں

" اس وقت میرے پاس انگیز کا مران مرزا کا کوئی سودہ تیار نیں

ہے ... آپ چار دن بعد آکر لے جا کیں... بزار روپ لیے آئے گا۔"

" ایچی بات ہے ... چار دن بعد طاقات ہوگ۔"

در ایچی بات ہے ... چار دن بعد طاقات ہوگ۔"

وہ تو ہاتھ طاکر چلے کے اور میں جرت زدہ رہ کیا کہ یہ ہوکیا رہا ہے...

میں برے تے ... اس کے بعد فیروز مز اور تی اس کے اور شمن ہو ہے آگے تیں برجے تھے... اس کے بعد فیروز میں اب

0

جن ونول مكتبہ اقرا كے سليلے ميں ہمارى ميٹنگيس ہو رہى تھيں ... انہى دنول ايك اور سليلے كا بھى اچاك ہى آغاز ہوگيا ... ميرے لئے يہ نيا معاملہ بھى حد درج جيرت انگيز تھا... ہوا يول كم ايك روز ايك بھارى بجركم سے بدن والے مخص أس شام طاقات كے ليے مكان نمبر دو ، شُخ اسريث والے گر پر آگے...

" تشریف رکھے! " میں نے کرے میں بچھی چارپائی کی طرف اشارہ

وہ بیٹھ گئے ... ان کے ساتھ ای بین بھی بیٹھ گیا... چند کمح خاموثی کے عالم بین گزر گئے ... آخر انہوں نے کہا:

" میرا نام غلام رسول ہے ... میرا ایک ادارہ ہے ... چھوٹا سا ... میں اس ہے بچوں کی کتب شائع کرتا ہوں ... ادارے کا نام ہے مکتبہ باغ و بہار ... میں چاہتا ہوں... آپ میرے ادارے کے لیے بھی ناول لکھیں... انسکٹر جشید کے باول۔" باول۔"

بعد میں معلوم ہوا کہ مارکیٹ میں لوگ انہیں ماسر غلام رسول کے نام سے پکارتے ہیں " انسکٹر جشید پر تو شخ غلام علی اینڈ سنز ناول لکھوا رہے ہیں۔" میں نے

جواب دیا۔

انہوں نے ایک بزار ردپ نکال کر دے دیئے ... می نے انجی دوسرے ناول کا مسودہ دے دیا... اس کا نام تھا موت کا محمل مساورہ دیے ۔۔۔ میں انہوں نے کہا:

جار رہے ؟ "جی اچھا۔" میں نے کہا۔ وہ تو مورہ لے کر بطے مجے اور می جرت سے سندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات میرے لیے جرت انگیز تھے۔

ایک طرف تو مکتب اقرا کے کام کی ابتدا برچی تی ... دومری طرف یں پریشانی محسوس کر رہا تھا ... یمی سوج رہا تھا... جب جاراول مکتب اقرا کے تحت اطالوں پر رکھے جا میں گے اور ملک صاحب اور ارشد نیاز صاحب کو بہا چلے ہو تو کیا ہوگا ... ان وقول روش کتا بیں اور نظ باول کے سلط میں یہ ودوں دھرات کیا ہوگا ... ان وقول روش کتا بیں اور نظ باول کے سلط میں یہ ودوں دھرات اطالوں کے چکر لگاتے تھے ... اور جلال افور مکتب اقرا کے جو اشتبار بنا رہا تھا... وو کیانڈر نما شھے ... ان کو رک سے لٹھایا جانا تھا... دونوں مائیدوں پر اشتبار لگایا جانا تھا... دونوں مائیدوں پر اشتبار لگایا جانا تھا... تاکہ وہ اسٹالوں پر گھو منے نظر آئی اور لوگوں کی نظرین ان پر بڑیں...

اس وقت میرے سر پر بس ایک بی جوت موار تھا ... یہ کہ کی طرح مارا ذاتی ادارہ شائع موجائے ادر بس ... اس کے بعد جو بوتا ہے ہوجائے...

اس سارے پروگرام کے بارے میں شخ نلام علی ایڈ سز کے ادارے میں اگر کمی کو پچھے معلوم تھا تو وہ تھے نقش محمہ صاحب ... سلیم اخر دنیرہ سے میں نے سیمھی کہا تھا:

سے سیال مہا ہا۔
"" میں چاہتا ہوں... ہم نقش محمہ صاحب کو بھی اس کارواد عمی اپ
ساتھ شامل کر لیس ... مالی اعتبار ہے ان کی پوزیشن بہتر ہے۔"
میری بات سنتے ہی جال انور نے کھٹ سے کہدیا:
میری بات سنتے ہی جال انور نے کھٹ سے کہدیا:
"شہیں! بس ہم پانچ ہی کافی جیں ... اس طرح منافع نچے حصوں میں
"" شہیں! بس ہم پانچ ہی کافی جیں ... اس طرح منافع نچے حصوں میں

یہ صاحب ایک ہزار روپ دینے پر تیار تھ ... یہ بات میرے لیے انتبائی ایجنیم کی تھی... ایجنیم کے ساتھ ساتھ میں حد درجے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا...

چار دن پورے ہوتے ہی ماسر غلام رسول آگے ... ان کی دکان اسلام پورہ بی بی تھی اور میرا گھر بھی وہیں تھا ... ان کی اسلام پورہ بازار میں اخبارات کی ایجنی تھی ... وہیں وہ کتابوں کی اشاعت کا کام بھی کرتے تھے ... انہوں نے آتے ہی بوچھا:

'' ناول تیار ہے۔'' '' جی بالکل۔''

"ميد ليس ايك بزار روپ اور مسوده مجھے دے ديں۔" ميس نے انھيس ناول كا مسودو دے ديا ...

اس کا نام تھا پراسرار وارواتیں... ساتھ ہی وہ کہنے گئے: ''دوسرا ناول شروع کردیں ... میں چار دن بعد آ کر لے جادُن گا اور

اس کے بعد آپ ہمیں ہر ماہ ایک ٹاول لکھ دیا کریں۔"

" اچھی بات ہے۔" میں نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہا۔
آمدنی کا ایک اور ذراید شروع ہو چکا تھا۔ ابھی جلال انور وغیرہ کے ساتھ میٹنگوں
میں میں ان سے کہہ چکا تھا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے دو ہزار روپے بھی
نہیں میں، لیکن اب دو ماہ بعد میں اس پوزیشن میں آنے والا تھا کہ اپنے جھے کے
دو ہزار روپے انھیں وے دول… اس خیال نے اطمینان کی ایک اہر دوڑا دی۔
وو ہزار روپے انھیں وے دول… اس خیال نے اطمینان کی ایک اہر دوڑا دی۔
چار دن بعد مکتبہ باغ و بہار والے ماسٹر غلام رسول صاحب پھر آ گئے…

پورون معاحب چرا ہے...
کہنے گا: "آپ کا پہلا ناول پراسرار واردا تیں کتابت ہوگیا ہے اور ہم اے
پر ایس میں دے رہے ہیں، سرورق بھی جلد بن جائے گا ... امید ہے، اس ماد کے
آخر تک کتاب شائع ہوجائے گی، آپ سنائیں، دوسرے ناول کا مسودہ تیار ہے۔"
"فر تک کتاب شائع ہوجائے گی، آپ سنائیں، دوسرے ناول کا مسودہ تیار ہے۔"
"فر تک کتاب شائع ہوجائے گی، آپ سنائیں، دوسرے ناول کا مسودہ تیار ہے۔"

تقتيم ہوگا۔''

۔'' دوسرے دن میں نے نقش محد صاحب کو بتایا:

" نتش محمد صاحب ... جابل انور اس کام میں مزید کوئی ہے وار رکھنے پر تیار نہیں ہے ... تاہم ہمارا ادارہ چل گیا تو ہم آپ کو اس میں اکاؤندف ضرور رکھیں گے " کو اس میں اکاؤندف ضرور رکھیں گے " کو اس میں اکاؤندف ضرور رکھیں گے " کوئی بات نہیں اشتیاق صاحب ... فیر ہے۔ " بظاہر انہوں نے فوش دلی سے کہا ... لیکن اندر سے وہ میری بات من کر پریشان ہوگئے تنے ... شاید ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ انھیں شامل کر لیس گے ... وہ جانے تنے کہ میری مرضی کا خیال تھا کہ ہم لوگ اورٹ نبی میں ہے جار کا دوٹ نبی میں ہے جار کا دوٹ نبی میں تھا ۔ ہو کام دوٹ کیا کرتا ... ہم نے شروع میں جی سے جار کیا تھا کہ جو کام کریں گے ... ویا کیا ووٹ کیا کرتا ... ہم نے شروع میں جی سے طے کر لیا تھا کہ جو کام کریں گے ... یا نبی کیا ۔.. یا نبی کریں گے ...

تقریباً ایک ماہ میں چاروں ناول کتابت ہوگئے ... اس دوران میں نے مزید ناول کتابت ہوگئے ... اس دوران میں نے مزید ناول کھنے کا کام جاری رکھا تھا ... میں نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا تھا... کیونکہ اب مجھے ایک ماہ میں پانچ ناول کھنے تھے ... چار اپنے ادارے کے ... اور ایک ناول مکتبہ باغ و بہار کا ...

اس دوران سلیم اخر نے بھی چاروں نادلوں کے سرورق بنا لیے تھ...
ہم بھی کو ان کے بنائے ہوئے سرورق اچھے گلے تھ... اس نے خوب محنت کی تھی
... ادھر میں نے ناول بہت توجہ سے لکھے تھے ... کیونکہ آخر پہلی بار ہمارے
ادارے کے ناول بازار میں آنے تھے ... اگر پہلا تاثر ہی اچھا نہ ہوتا تو بعد میں
کون توجہ دیتا ... جلال انور نے بھی اشتہار تیار کر لیے تھے... ان کے الفاظ
میرے تھے ... جب کہ ڈیزائن جلال انور نے تیار کے تھے...

یں نے اشتہار پر بیہ الفاظ درج کیے: اشتیاق احمد کے سنتی خیز، ہنگامہ آرا، مزاح اور جاسوی سے بھر پور نے چار ناول شائع ہو مجئے ہیں۔

اس تحریر کے بیچ چاروں کے نام تھے اور ان کے مائے ان کی تیسی ہی درج تھیں ... ہم نے قیت فی ناول 4 روپ یا ماڑھ چار درب رکی تی ہی سے کی تیسی سیونکہ شخ غلام اینڈ سنز اور فیروز سنز کی قیتیں ہی تقریباً آئی کا قریباً آئی کا فروز کر جب سب تیاریاں ہوگئی تو باری آئی کا فرزونے کی ... کا فذر و کی اس کا فروز کی اس کا فروز کی اور کی کا واقع کے حوالے کرنا تھا ... تمجی ناول چھیتے ... کا فذک کا درکیٹ میں جوال اور کی واقف تھے ... اس نے چار ناولوں کے حوال سے نیوز پرنٹ فرید لی اور کھر کا فقد پرلیس کی چھیتا تھا۔

اور کھر کا فقد پرلیس کی جگہ کیا ... اس پرلیس سے حکایت بھی چھیتا تھا۔

ناولوں پر بیتے کی جگہ پرلیس سے حکایت بھی چھیتا تھا۔

ناولوں پر بیتے کی جگہ پرلیس سے حکایت بھی چھیتا تھا۔

ناولوں پر بیتے کی جگہ پرلیس سے مالیت اور کھرا گیا۔

ناولوں پر بے کی جگہ پر14.B شاہ عالم مارکیت لاہور تکھا گیا ...

علیم اختر کے بھائی سعید اختر صاحب نے اپنے ساتھ والا کرہ ہمیں

کرائے پر ولوا دیا تھا... گویا اب وہ کمتبہ اقراکا دفتر تھا۔

اب جب کہ کتب چینے جارتی تھیں، ہم نے اس راز میں نذر ہائی صاحب کو بھی شامل کر لیا ... وہ بھی امارے پر خلوص دوست تھ... راز میں شامل نہ کرتے تو بعد میں وہ تاراض ہوتے، آخر ہم نے ناول کے کتابت ہوئے متحات پرلیس میں وے ویئے ... اور اس نے پرشنگ کا کام شروع کر دیا ... کتابی کے اشتہارات چھینے کے لیے وے دیے گئے ... ہم چاہے تھ... اوم کتابی کے اشتہارات چھینے کے لیے وے دیے گئے ... ہم چاہے تھ... اوم کتابی کے اشتہارات پر رکھی جا کمیں، ادھر اشتہار لیکے نظر آگیں...

اشتہار جیپ کر آئے تو ہم انھیں وکھ کر بہت فوق ہوئے ... دو چار رنگ میں خوب چیک دمک رہے تھے... کج تو بہل ہے کہ جلال انور اور سلیم اخر کا تجربہ کام کر رہا تھا... اور کچر ناولوں کے سرورق جیپ کر آگے... انھیں وکھ کرہم اور بھی زیادہ خوش ہوئے، اب ناول رہ گئے تھے... پانی والے کہ پان چونکہ پہلے سے کافی کام تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو کام اس وقت ہور ہے ہے... پونکہ پہلے سے کافی کام تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو کام اس وقت ہور ہے گئی...

یوں مجی ہمارا ہالک نیا کام تھا ... پریس والا لحاظ تو کر رہا تھا... کیونکہ جاال اور ہے اس کا تعلق تھا... کین زیادہ جوش نیس وکھا رہا تھا... آخر کار ناول ہیں ون کے انتظار کے بعد چیپ ہی گئے... بس ای روز پہفلٹ نما اشتہار اسٹالوں پر پہنیا دیئے گئے ... جاال انور نے یہ کام سائیگل پر بیٹھ کر ایک ایک اسٹال پر جا جا کر کیا... ہاقیوں نے بھی سائیکوں پر دوڑیں لگا کیس... اسٹال والے دکایت کی وجہ کیا... ہاقیوں نے بھی سائیکوں پر دوڑیں لگا کیس... اسٹال والے دکایت کی وجہ سے جلال انور کے خوب واقف شے ... اس لیے کی نے بھی اشتہار انکانے کے اشالوں والے انگار نیس گیا... دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک بک اسٹالوں والے اشتیاق احمد اور انگیز جشد سرین کو جانب بھی تھی کہ اس وقت تک بک اسٹالوں والے یہ کہ اشتیاق احمد اور انگیز جشد سرین کو جانب بھی تھے ... پڑھنے والے یہ کہ کرنادلوں کا بھ چھے گئے تھے ... پڑھنے گئے تھے ... پڑھنے گئے تھے ...

" ائتياق احمد كا كوئى ناول آيا ہے۔"

للك والے اشتہارات نے خوب كام وكھايا... ليكن ايسے اشتہار صرف ہم نے ہى تيار نہيں كرائے ہے ... يہ كام دراصل شخ غلام على اينڈ سنز نے شاہكار كابوں كے سلط ميں شروع كيا تھا ... اب ايك طرف بك اسٹالوں پر شاہكار كابوں كے سلط ميں شروع كيا تھا ... اب ايك طرف بك اسٹالوں پر شاہكار كابوں كے اشتہار للك رہے ہے ... تو دوسرى طرف اشتياق احمد كے چار نے نادلوں كے اشتہار ات كو د كيے و كيے ... اور ہم ان اشتہارات كو د كيے د كيے كرا رہے تھے... اور ہم ان اشتہارات كو د كيے د كيے كي كولے كے بھولے نہيں سا رہے تھے...

شائع شدہ تمام نادلوں کو اٹھا کر ہم شاہ عالم مارکیٹ لے آئے ... اور دوسرے شہروں کے بک اسال مالکان دوسرے شہروں کے بک اسال مالکان کو ہم پہلے تک اشتہارات ارسال کر چکے تنے ... ان سے بذریعہ ڈاک آرڈر ارسال کرنے کی درخواست بھی ہم کرچکے تنے ... اور ان کے آرڈر آ بھی گئے تنے ... اب انھی آرڈرڈ کے مطابق ہم بیٹے پیک بنا رہے تنے ...

پیک بنانا صرف جلال افور کو آتا تھا ... باتی ہم چاروں کو بیر کام بالکل نیس آتا تھا ... پہلے بھی کیا جو نیس تھا ... لبذا پہلے جلال افور نے ہم چاروں کو

" شیشے کا بس کے بعد " تہ خانے کا راز "آپ سے سامنے ہے۔ یہ میرا پانخوال ناول ہے۔ اس بار سمی محوور فاروق اور فرزانے غرب كل كلائے ين-فاروق اور ممود آپ کو سنسائیں سے بھی ۔ اندے اس بار کا ناول دلیسی ، بخسس اور تیزی سے آگے برهتى بون كمان أورجرت اعطيز الخام كى ومبت مرورت سے زیادہ پسندفزمائیں گے۔ اشتياق احد

على النظ تكفية كاسلىدا التياق احد صاحب في با أبوي عادل "تبدخافك كاراز" عشروع كياراس عادل يش البلي بار التياق احد قارين عن على المبدء وعدو بالتماس يبليدات "كزارش" كها جا عاربار یک بنانے سکھائے ... ہم مفق کرتے ہے ... آفر آوھ کنے کی دست کے بعد فرقے پھوٹے اور لبورے سے بیک بنانے آگے ... جابل افور الدے بنائے بورے پیک دائے آگے ... جابل افور الدے بنائے بورے پیک و کیے کر بنس پڑتا تھا ... لیکن یے حالت ایک دو دن تک رای ... پھر جمیں بھی صاف ستحرے پیک بنائے کا ذھنگ آگیا... جب تمام پیک تیار ہوسے تو انجیں اٹھا کر ڈاک خانے لایا گیا اور سب کو پارس کیا گیا ... اس طرح مراجی، راولینڈی، اور دوسرے تمام بنے شہوں کو پارس کیا گیا ... اس طرح کے ... کراچی، راولینڈی، اور دوسرے تمام بنے گے ...

اس سارے کام سے فارق ہو کر جب ہم نے حماب کتاب کا جائزہ لیا تو ہمارے پاس بک میں صرف سوروپ ہے تھے ... گویا آٹھ بڑار فرق ہو چکے جھ ... اور ایجی پرلیں اور ہائڈگ والوں کے فل اوا کرنے تھے ... میں نے چاروں شائع شدہ ناول نتش محرصاحب کو بھی وکھائے ... وہ ناول کو دکھ کر بہت فوش ہوئے ...

ر المرے مراتمی پریٹان تھے ... ایک تو اس کے کہ ابھی فی اوا کرنے تھے ... ووسرے اس کیے کہ تاہم فی اوا کرنے تھے ... ووسرے اس کیے کہ تنام کتابیں ہم وے چکے تھے... اب ان کی وصولی کا انتظار تھا ... چیوں کی وصولی شروع ہوتی تو ہم اگلے چار ناولوں کی تیاری شروع مراق کی تھا کہ آکدہ ماد کر سکتے تھے ... اور میں نے ناول کے چیھے یہ اعلان شائع کیا تھا کہ آکدہ ماد

یہ جار ناول شائع ہورہ ہیں: موت کی سرنگ، ہنگاہے کی موت، بنگ کے ڈاکو، او ہے کا آدی ... موت کی سرنگ، ہنگاہے کی موت، بنگ کے داعلان کرنے والے انداز میں نقش مجر صاحب نے ناول دیکھنے کے بعد اعلان کرنے والے انداز میں گہا تھا: "آپ کے ادارے کا اکاؤنٹ میں کیا کروں گا... اور فی الحال کوئی

کہا تھا: "ب معاوضہ نبیں اول گا۔" معاوضہ نبیں اول گا۔" ان کی بات س کر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا... اب چونکہ میں ایک ان کی بات س کر ہم نے اس تھا... لبذا گزرے دنوں کی یادیں تازہ ہوگئیں... بار مچرشاہ عالم مارکیٹ میں آسمیا تھا... لبذا گزرے دنوں کی عادی تازہ ہوگئیں۔۔۔ د عباتیر

آپ سے دو دو باتیں کرنے کوجی چاہتا ہے، آئی

میں صفحے کا عنوان دو بایں کھ دیا ہے۔ ہر ناول بین بی اپ

سے یہ دو باتیں صرور کرول گا اور وقتہ رفتہ اپ یمحسوس کونے
گیس کے کہ دو باتوں کے بغیر ناول اسکن محسوس ہوتا ہے۔ مجھ یہ کا و باتوں کی گروان کرنے لگ گیا ہوں۔

پڑاو نہ کھائےتے کہ کیا دو باتوں کی گروان کرنے لگ گیا ہوں۔

نیر جانے دیکھتے ہیں ۔۔۔ باتی کر ایستے ہیں۔۔۔ بات کریں گئے ۔ جی بال پ

کے بارے ہیں بات کر لیستے ہیں۔۔۔ باتی کریں گئے ۔ جی بال آپ

کے خطوط ہی یہ بتائیں گئے کہ ناول کی پائے کا ہے۔

کے خطوط ہی یہ بتائیں گئے کہ ناول کی بائے کا ہے۔

سائندہ ناول کمرہ منر ۲۲ ہوگا۔ بال پڑھ کر ہنے

مت اس کی جھلکیاں ناول کے آخر ہیں پڑھ یہ جے ۔۔

مت اس کی جھلکیاں ناول کے آخر ہیں پڑھ یہ جے ۔۔

مارتيت تعلقه

دویا تیں کے عنوان سے ناول کا بیش انفظ کیلی بار "محمود، فاروق اور فرزاند کا اغوا" بیں منظرعام پر آیا۔ اس سے قبل اشتیاق احمد صاحب" محرز ارش" کا عنوان استعمال کیا کرتے تھے۔ اس طرح او پردی گئی دویا تیں اشتیاق احمد کی زندگی کی مکل دویا تیں ہیں۔ ملک صاحب کے چیرے پہ فصے کے آجار تھ ... بار اگر یہ کہا جاتے کدان کا چیرہ فصے سے سرخ تھا تو ب جا د ہوگا ...

میں نے ان کے سائنے والی کری کے نوریک جی ہوئے گیا: "اسلام علیکم جناب! آپ نے جھے یاد فرمایا۔" "بان! بینجین!" انہوں نے کیا۔

میں ان کے سامنے بینو کیا، جب انہوں نے کہا:

" آپ نے جلال انور کو انسکٹر جشید کی جار کتابی دی ہیں۔"

"جی ... جی ہاں!" میں نے فوراً جواب دیا اور ول میں اپنے آپ سے کہا ... تو اضیں بتا چل گیا ہے، خبر کوئی بات نہیں ، کم از کم ابھی اُنیں یہ بتا نہیں کہ سے کتا بیں میں نے خود شائع کی جی ...

میرا جواب من کر ملک صاحب نے تک کر کہا:

یر اوب کا ایستان کیوں... یہ سیریز کی اور کو دینے کا آپ کیا ٹن رکھتے ہیں... کیا آپ کا اور ہمارا معاہدہ نہیں ہوچکا ... ہمارے درمیان یہ معاہدہ فے اوا تما کہ آپ ہے کمی اور کونہیں ویں گے۔''

میں نے ان پر ایک نظر ڈالی ... گھر کہنے لگا: '' جی ہاں! میں معاہدہ میرا تھا... جھے انچی طرح یاد ہے۔'' '' جب پھر آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں گا۔'' میں نے دوستول سے کہا:

" بھتی میں تو دو پہر کا کھانا علیم والے کے پاس جا کر کھاؤں گا۔"
" ہم بھی وہیں کھائیں سے ۔"

چنانچہ ہم پانچوں طیم والے کے پاس پہنچ کئے ... لکڑی کی چوکیوں پ بیٹھ کر ہم نے شو مارکیٹ کے باہر طیم سے روٹی کھائی ... طیم والا آج بھی وہی تھا... اس کے طیم کا ذائقہ بھی وہی تھا... اور اس کے چہرے پر دھیمی کی مسکراہٹ بھی وہی تھی ... اس نے مجھے پیچان لیا تھا ...

ا گلے چار ناول دونوں ساتھیوں کو دے دیئے گئے ... انہوں نے کتابت شروع کر دی تھی ... سلیم اخر نے سرورق بنانے شروع کر دیئے تھے ... اور میں ان سے اگلے چار ناولوں پر کام شروع کر چکا تھا... ایسے میں میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا:

" مرك پاس كمته باغ و بهار كے پيه آشخ بين ... لبذا بين اپنا صح كے دو بزار دينے كے ليار ہوں ... جب كتابوں كے پيم آنے لگ جائيں كے قو ميں اپنا مودوں كے پيم كالوں كار"

" یہ اچھی بات ہے۔" جاال انور نے خوش ہو کر کہا۔ کابیں شائع ہوئے ابھی چوتھا روز تھا ... اور ابھی کہیں سے کتابوں کے پیے وصول نہیں ہوئے تھے۔

ای روز کا ذکر ہے کہ میں شخ غلام علی کی میز پر بیٹا کام کر رہا تھا کہ چرای نے آکر کہا:

"اشتیاق! ملک صاحب آپ کو ینچ بلا رہے ہیں۔" میں نے ول میں کہا: "یا الٰہی خیر!" پھر میں اپنی کری سے اشا اور سیرهیاں اتر نے لگا۔ کشیش کی کی کہ کا کی کا کہ کی کا کہ کی کی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کی کی کے کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا ک " آگر بین بوسکنا تو آپ یمال کام بھی نیس کر سکتے ۔" اس بار میں دھک سے رو گیا ... میں موج بھی نیس سکنا تھا کہ وو یکدم اتنی بوی بات کہدویں گے ...

چند لمح سكتے كے عالم ميں گزر گے... آخر ميں نے كبا: " ببتر! آپ ميرا حماب كر ديں... ميں اى وقت جارہا بول." " محك ہے۔"

انہوں نے کہا اور چٹ بنانے گے ... کاروباری مسلحین بھی عجب بوتی اس ... کاروباری مسلحین بھی عجب بوتی جی بیت بیند کرتے تھے ... بی بھی ان کی ول سے قدر کرتا تھا ... وہ تھے بی بہت ملسار اور خوش اطاق ... جب بھی ملتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے ... چائے وغیرہ پانا تو ان کی خاص عادت تھی ... حیات اس وقت مسئلہ تھا کاروبارکا...

انہوں نے بقیہ تخواہ کی چٹ مجھے تھا دی ... چٹ لے کر بی اور آیا... سمجی میرا انتظار کر رہے تھے ... ان سب کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھ گئیں... "کیا ہوا... کیا کہا انہوں نے یا تش محمہ صاحب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

سی ہے۔ " اوہ کہتے ہیں... میں نے جو مزید چار ناول جلال انور کو دیے ہیں... وہ اس سے واپس لے لول... اب تم ہی بناؤ دوستو... وہ میں کیے واپس لے سکتا ہول۔" " جناب آپ نے معاہدہ سے کیا تھا کہ آپ ہر ماہ ایک ناول لیس کے سے لین آپ نے اب تک صرف سولہ ناول خریدے ہیں ... اور معاہدے کو سوا ہوا کر در اس طرف اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ مرب سال گزر کھے ہیں ... لیکن آپ نے ہر بار اس طرف اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ محرب بات مسودے تیار ہیں... لیکن آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ ابھی تھم جائی ۔ اس سلسلے کے مزید ناول نہیں لیما چاہے، ۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ اس سلسلے کے مزید ناول نہیں لیما چاہے، چنانچے وہ میں نے کی اور کو دے دیئے۔ " یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہوگیا... اب انہوں نے جملائے ہوئے لیج میں کہا۔

" بھنگ مزید ضرورت نہیں محسوس ہورہی تھی، اس لیے نہیں لیے ... لین ضرورت تو یہاں ہوتی ہی رہتی ہے۔"

" یہ تو خیر آپ نے ٹھیک کہا ... ضرورت تو یہاں ہوتی رہتی ہے... لین میں کیا کرتا ... میرے پاس کئی مسودے جمع ہو چکے تھے۔" دو نی ...

" خیر اب جو ہونا تھا، ہو چکا... آپ نے جلال انور کو پچھ اور ناول تو نبیس دیے؟" انہوں نے پوچھا ... انداز اب بھی غصیلا تھا۔

" جی ... جی بان! چار اور دے چکا ہوں۔" " کیا کہا... چار اور دے بچے بیں۔"

ملک صاحب وصک سے رہ گئے ... ان کی ناراضی بڑھ گئی... وہ تیز آواز میں گویا ہوئے...

" تب مجرا آپ فوراً وہ چاروں ناول اس سے واپس لے لیں۔" میں نے جمران ہو کر ان کی طرف دیکھا ... چند کھے کے لیے سوچا کہ کیا جواب دوں ... آخر ممرے منہ سے نگلا:

" ليكن جناب! من وہ چار نادل واليس كس طرح لے سكتا ہوں\_"
" نادل تو آپ كو اس سے واليس لينے پرويں مے\_"
" نبيس جناب! يدنيس موسكتا\_" آخر من نے كہدى ديا\_

" ہاں! مجھے ملازمت سے جواب ل کیا ہے ... تفصیل آپ کومعادم ہو ہی جائے گی ... آپ سے پیمے دے دیں۔"

ود لگتا ہے... ملازمت سے جواب ال گیا ہے۔" سلیم اخر نے کہا۔ ود ہاں! وہ کہتے ہیں... آئندہ چار ناول جو دے چکا جول ... وہ واپس لے لوں تو ملازمت میں رہ سکتا ہول ... ورضییں۔"

'' ہیں ... ہیہ بہت برا ہوا۔'' جلال انور نے پریشان ہو کر کہا۔ '' لیکن اب میں کیا کر سکتا ہول... ملک صاحب کو کیا ہا کہ میں نے جار ناول جلال انور کو نہیں دیئے ... بلکہ خود شائع کے ہیں۔''

ان کے تو اوسان خطا ہوگئے ... بری طرح برای وکانی دینے گئے...
وراصل انھیں ہے امید قطعاً نہیں تھی کہ مجھے اس قدر جلد جواب ل جائے گا ... ان کا
پریشانی مجھی مجی تھی ... مکتبہ اقرا ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں جوا تھا کہ ہے واقعہ
ہوگیا... ورضہ ہم پانچوں نے پروگرام ہے بنایا تھا کہ مکتبہ اقرا نے فی الحال کوئی ہیسہ
نہیں لیس کے ... ہمارے معاوضے صاب کتاب میں جع ہوتے رہیں گے جب
حالات بہتر ہوجا کیں گے، تب لیما شروع کریں گے ... لیکن میرے باکا
ہونے کی صورت میں انھیں مکتبہ اقرا کے صاب میں سے مجھے صد دینا پڑتا... ان
ہونے کی صورت میں انھیں مکتبہ اقرا کے صاب میں سے مجھے صد دینا پڑتا... ان

ی پریشای دراس میدی ... یک عے درامی بیاب با با اللہ کھی الحال کے درامی میں کتبہ اقراب فی الحال کھی درامی کے مند کیوں لئک گئے، میں کتبہ اقراب فی سوروپ کے بیے دیتے رہتا، یعنی پانچ سوروپ کے بیے دیتے رہتا، یعنی پانچ سوروپ فی سورو ... باق کام میں کتبہ باغ و بہارے بھا اول گا ... وو جھے سے ہم اول فن کھو اتن کام میں کتبہ باغ و بہارے بھا اول گا ... وو جھے سے ہم اول کو کھو اتن کر سے ہیں ...

" پھر... تم نے کیا کہا۔"
" بھر... من نے کیا کہا۔"
" اور... میں نے کہہ دیا کہ میں وہ واپس نہیں لے سکتا۔"
" اور... انہوں نے میہ س کر کیا کہا۔"
" انہوں نے کہا ہے... اگر آپ وہ چار ناول واپس نہیں لے سکتے تو یہاں کام بھی نہیں کر سکتے۔"

" ہاں! یہ دیکھیں بقیہ تخواہ کی چٹ ... میں ای وقت جارہا ہوں... اب میں آپ لوگوں کے ساتھ دو پہر کا کھانا نہیں کھایا کروں گا ... البتہ ہم بھی بھار ملا ضرور کریں گے ... اور ہاں نقش صاحب ... آپ تو خیر ہارے ادارے کے اکاؤنٹٹ بننے والے ہیں ... آپ سے تو روزانہ ملاقات رہے گی۔"

" بال كيول نيس ... مارى ملاقات رب كى-" انبول نے كبا\_

باقی ساتھیوں میں سے کوئی کھے نہ بولا ... سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا ... میں نے خاموثی سے اپنی چزیں اٹھا کیں ... اور ان سب سے باری باری ہاتھ ملایا... ان کی خالی خالی آنکھیں مجھ پر جی تھیں ... آخر میں مڑا اور میرصیاں از کر ینچی آیا ... ملک صاحب کے کرے کے دروازے پر رک کر میں نے کہا:

" احجا ملك صاحب! مين جاربا بون."

انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا ... نفرت زوہ انداز میں سر بلا دیا اور میں کاؤنٹر پر آگیا ...

''دلاوری صاحب... آخری تنخواہ دے دیں۔'' میں نے چٹ ان کے سائے رکھتے ہوئے کہا۔

" آخری تخوا ه... کیا مطلب؟" غلام محمد صاحب اور دلاوری صاحب فی ایک ساتھ کہا۔

ے جی مال ماکان کے آرڈرز آنے گے... میں ایک روز وفتر گیا تر بیزئی ... فا .. بن نے السلام علیم کہا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹے گیا... "ر خطوط آج آئے ایں۔"

" بان! يه صرف آج كى ذاك ب ... كل كوئى ذاك نين آئى تقى-" ود خوشی کی بات ہے... تمین ماہ کے ادارے کو اتنی ڈاک وصول جوری

ود بان اس میں شک شین ... یہ کامیابی کی دلیل ہے۔" جلال انور نے بھی خوش ہو کر کہا۔

ووسرے ون میں وفتر پہنچا تو واک پہلے ے بھی زیادہ نظر آئی... میں

نے پوچھا:

"يوسرف آج كى ۋاك ب-" " و فيس إ اس من كل والى واك بحى شال ب-"

" كيا مطلب... كل كي ذاك كوكل نبين كولا-"

و كول ليس مر ... ايس مجي كيا جلدي ب-"

د کین یہ تو ٹھیک نہیں ... روزانہ کی ڈاک روزانہ تھلتی چاہے اور

و كوئى فرق نيس برنا ... كل كول ليس مع ـ" جلال انور في البرواقي آرورز كالغيل موني طاهي-"

میں جران رہ گیا... تیرے دن اور زیادہ ڈاک کا ڈجرنظر آیا ... لیکن واک کولنے کا کام اب بھی شروع نہیں ہوا تھا ... بی قر مند ہوگیا کہ ایسے کیے كام علي كا ... بن ق د بالفقول بن كيا: " جلال انورايه بات فميك نيس-"

" ہوں ٹھیک ہے۔" جلال انور نے بوی کوشش سے بید الفاظ کے: ان حالات میں ہم پہلی چار کتابوں کے پیپول کا انظار کرنے سگے۔ آخ خدا خدا کر کے پیکنوں کی رقوم آنے لگیں... لا ہور کے دکان داروں سے بھی پیے وصول ہوگے ... لیکن کراچی اور راولپنڈی جیسے شہروں کی رقوم ابھی تک رکی ہوئی تھیں... بوی رقم مھی بھی کراچی کی... سب سے زیادہ کتاب کراچی والوں نے منگائی تھی ... آخر کار ان دونوں شرول کے بل بھی وصول ہو گئے اور آیندہ ماد کے ناولوں کے آرڈرز بھی وصول ہو گئے ... اس ماہ پہلے کی نسبت زیادہ کیا ہیں منگائی گئی تحيى اوريه بات حوصله افزائقي ... كويا تمام كت فروخت بوككيل...

اس وقت تک ہم اگلے ماہ کے ناولوں کی تیاری شروع کر کیے تھے... يريس اور بائتر من والول في بهت ساتھ ديا ... انبول في ايك ماه كا ادهار مظور تركيا ... اوح جونى جمين رقوم وصول جوئين ... جم في ان ك بل اوا كردية ... اس طرح وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اگلی جار کتابوں کی تیاری میں تیزی

ان کتابوں کی بوزیش کیل چار کتابوں سے بہتر رہی... پیے جلد ہی ال مے اور ہم نے تیرے ماہ کی کائیں آسانی سے شائع کر لیں... تین ماہ میں بی كمتبد اقرائے شمرت حاصل كر لى ... اب جارے اكاؤنث ميں اشنے چيے جع ہو گئے كد مجھے مودول كے پيے ملنے كلى ... دو برار روپ ان چار مودول كے اور بارو سوروب مكتبه باغ وبهارے ايك مودے كے ملنے لك ... اس طرح ايك بار پر جھ پر بے فکری کا دور شروع ہوا... پریشانیاں رفع ہو کین... میں گھر والوں کو تقريباً وو بزار روبي بين لكا ... كمانا بم اب بحى بحى طلم والے سے كما ليت تح اور مجمی کی عام ہول سے منگوا لیتے تھے... اس ماہ سے ہم جلال انور کو بھی تخواہ وسے گئے، کیونکہ میری طرح جال اور کو تو جھ سے بھی پہلے حکایت سے جواب ال چکا تھا ... ناولوں کی اشاعت کے ساتھ بی ناولوں کے بارے میں خطوط آنے گے

روز سے بعد پھر ان کے شو روم میں وافل نیس ہوا تھا... لین اب جھے کاؤنزیک روز ع بعد پر ال اوری صاحب سے درفوات کی: جانا پر عمیا... میں نے والاوری صاحب سے درفوات کی: در والاوری صاحب! مجھے ذرا علیم اخر سے کام ہے ... کیا آپ انیں

" ولاوری صاحب نے ایک نظر بھے پر ڈال، چر محرا کر کویا ہوئے: ود مال بال! كيول تين! آپ مينسس... من بلواتا بول." و فين الم على بابر كفرا بول ... ملك صاحب في ديك ليا تونه جان كيا

خال کریں۔"

ولاوری صاحب محرا دیے اور می باہر کل آئے ... ماتح ی قانے ک وبوار ہے... اس کے پاس جا کھڑا ہوا... پدرہ من بدعلیم اخر مرے پاس آئيا ... اس نے آتے ہی کیا:

" خرتوب اشتياق ميان التهين يبال نين أنا عاب قا... لك ماب و کیے لیں سے تو میری ملازمت بھی کھٹائی میں یو سکتی ہے۔"

" ہاں! بہ تو ہے ... خر ... اب تو من آگیا ہوں... مبر بانی کرے میری بات من لو \_" ميس في يريشاني ك عالم مي كبا -

و ليكن يهال نبيل ... آؤ... آگے علتے ہیں ۔''

اب ہم سر کار روڈ پر نگار سینما کی طرف برصنے گئے ... میں نے کہنا

شروع کیا:

" و کھوسلیم اخر ... ہر شخص کا اپنا اپنا مراج ہوتا ہے ، میں جاہنا ہول... جوآرڙر روز آئي ... انبين روز انه بي كحولا جائ ، بينبين كدنمن جار دن لفافي پڑے رہیں ... میز پر جار ون سے لفافوں کا ڈھر لگا ہوا ہے ... اور جلال اثور كولن ير تارشين ... وفتر بين بين كركميان ارف كا آفركيا فاكده ... بن مي تو يكني ك لي آيا تا " " بریشان بونے کی ضرورت نیس ... سرکیشن کو میں سجھتا ہول... تر نيس ... تم صرف مود ي لكمو ... باقى كام بيرا ب ... ادر بيه بات جان لو... ال كام ين جو ايميت سركيش كى ب... اوركى چرز كى شين ... بال دوسر منبر ي سرورق کی اہمیت ہے۔"

یں چوک گیا... میرا روال روال سلگ اشا ... میں نے عل کر کیا: " كياتم يه كهنا جائي موكد مير عنادلول كى تحرير كى كوئى ايميت نيس " " میں بیٹیس کہتا... بلکہ بیا کہتا ہوں کہ پہلی ایمیت سرورق کی اور دوسری سرکلیٹن کی ہے ... اس کے بعد تحریر کی باری آتی ہے ... سب سے پہلے نظر سرورق پر پرتی ہے... اور سرورق پر نظر تب پڑے گی جب سرکیفین منجر اسالوں بر كتاب بينيائ كا... البداحيس اس ايت عد الكارشين كرنا جائي-" بن ع من آئيا ... آفر بن نے كها:

" قمر... يونمى كى ... كين يه جو تمن دن سے ڈاك آئى بموئى ہے... ال ذاك كو كيول نيس كولا جا ربا ... آخر ان خطوط مي صرف تعريفي خطوط نيس مول ع ... بلك بك اشال مالكان ك خطوط بحى بون ع ... كي يخ ي اسال والول نے بھی خطوط کصے ہوں گے ... ایسے بک اسٹال والوں کے آرڈرز کی ت فورى تقيل مونى جايي-"

" قو اہمی صرف تین ون بی تو ہوئے ہیں ... کل ساری ڈاک کی لقيل ہو جائے گا۔"

يل خاموش ہوگيا ... کچھ كہنے كو تو جى جاہ بھى نہيں رہا تھا... دوسرے ون بھی ڈاک جول کی تول پڑی رہی ... اب تو میرا پارہ پڑھ گیا... میں سلیم اخر ك ياس كيا ... وو اس وقت في غلام على ك وفتر من قا ... اس ك بارك مين ملک صاحب کو معلوم نیس تھا کہ وہ بھی جارے ادارے سے شلک ہے ... اس لے اے جواب نیں ما تھا... جس روز سے میں مازمت سے فارغ ہوا تھا، اس عنی ... وه تو بس کتابت کرنا جانے تھے ... اور یہ تکھتے تھے کہ ادارہ اُکیکہ فاک

به اور سی ... حمویا آن پانچوں میں میں ایک الیا تھا ... جو بے اطمینانی کا فکار ہو دو میا فنا اور میری بے اظمینانی لحد به لحد براه ری حقی میں شب میان ؟ فار بو میا تھا اور ہرت بہلانے کی کوشش کی کہ چلو مجھے اس سے کیا ... کوئی چو خیال کرہ رہے ... مارا

امیاب ف سرک ایس مجامجی گیتا، لیکن آس درران چدادر باتی وال آگئی اور میں نے صاف طور پرید محسوں کرنا شرورا کر دیا کہ مرے اور ان یاروں کے مزاجوں میں زمین وآسان کا فرق ب ... من جام کھ کر اول ... اں فرق کو مجمی فتم نہیں کر سکتا ... یہ فرق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زارہ ؤیو سكا بي ... كم نبيل موسكا ... اب مرك ذان مي موال ونها ...

" پھر ... میں کیا کروں ... اگر آگے جل کر تعلقات اور خراب ہو گھ تو يه جارول تو ايك جين ... نقصال مين تو مين راول كا ... كونكه ادار عد الگ تو صرف میں رہوں گا ، الگ ہونے کی صورت میں کابوں کی اثافت کے حوّق تو مکتبداقرا کے یاس رہیں گے ۔"

يس ون رات اس سوچ من ريخ لا ... كي يوچي تو ميري راتول كي نید ال می ... جب ہم نے ادارہ شروع کیا تھا ... اس وقت ترین شرائد لکھی گن تھیں ... ان میں بی شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ادارے سے کی بھی بنیاد پر یا کی بھی وج سے الگ ہونا جا ہے تو خوش سے الگ ہوسكا ہے ... ان كا صاب كاب ك ك اس الك بوق ويا جائ كا ... اس كى مرضى ك ظاف اس ادار مى رہے پر مجور نہیں کیا جائے گا۔

يه شرط ميرے ليے كافي حوصله افزائقي... ليكن ال ع باد جود من برى طرح محبرایا ہوا تھا اور پریشان تھا ... میں نے خود کو بار باریہ سجانے کی کوشش کی

میری بات من کرسلیم اخر نے کہا: " اچھی بات ہے... تم وفتر پلو ... يس بحى اينا احكور لے كر آنا ہول." ال ك ياس اكور فقا ... جو أن قلام على ايند سز ك باير كفرا قا ... م اس جگ سے واپس مر سے ... اور دونوں مکتبہ اقرا بیٹی سے ... اب سلیم اخر نے جال اور سے ای سلط میں بات شروع کی ... جال اور بڑے بڑے در مائے گے... آفرای نے کیا:

"اك عن ال قدر جلدى كى كيا بات ب\_" " لیکن جلدی تو ہمیں ہے ۔" ملیم اخرے فورا کہا ۔ جلال انور نے ہم دونوں کی طرف دیکھا ... دو مجھ گیا کہ ہم دونوں اس ے عاراض میں ... فررا بی حرائے لگا ...

" أبحى كحول دينا مول ،آج بى تمام آرؤر چلے جائيں كے ، بس خوش يا، ال طرح دار كل كل كل سي الين من است من اى دل برداشته موجها تما ... اور ای وقت میں نے صاف محول کیا تھا کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہوں ... مرے لیے یہ احمال بہت شدید تھا کہ دہ مرورق اور سرکولیشن کو اہم سکھتے تھے ... ناول کی قریر ان کے فزدیک کوئی اہم چیز فیس تھی ... اور ان کی یہ سوچ میرے لے انجانی تکلف دو تھی ... میں سوچے لگا کہ ان کی یہ سوج تو مجھے جلا کر راکھ کر

اس وقت مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ لکھنے والا بہت زیادہ حتاس ہوتا ہے ... ذرای تخیس کلنے پر پریشان ہو جاتا ہے ... اور یہاں تو تخیس پر تخیس لگ ربی مح ... ماري سوچ تو يه مونى چاہي محى كداس فيم من سب كاكام بهت المم ب ... وم سب ایک شیم بین اور شیم مین کوئی بھی غیر اہم نہیں ہوتا ... لیکن جلال انور اور سليم اخر مين په سوچ بالكل نبيس لقي۔ رہ مسلے محمد فاروق اور عبدالرشید ... انہیں ایک باتوں سے کوئی غرض نہیں

" ہاں کیوں نہیں ۔"
اس وقت تک میں انھیں ہے چھ ناول لکھ کر دے چکا تھا...
پراسرار واردا تیں ، موت کا کھیل ، جگل میں چی ، ڈاکو کا خوف ،
گشدہ نواب ، کتاب کی چوری اور ان چھ کے بعد ان کے لیے خون کی کیر ،ول

ادھر مکتبہ اقرا کا میاب جا رہا تھا ... اس کا نام اب پل لگا تن ... آرور پر آرور آنے گئے تھے ... لیکن جلال انور کا حال جوں کا توں تنا ... واک کی کئی دن گزرنے کے گئے دن گزرنے پر کھولی جاتی ... روز کی ڈاک روز کھولئے کا اس طرف تعود ی نیں تفا ... جب کہ بید میری عین خواہش تھی کہ روز کا کام روزکر لینا چاہے ...

علی ... بعب مدید ایران میں اس کے مقابلے میں بلیحدہ ہو کر میں کیا کرسکوں میں اس کے مقابلے میں بلیحدہ ہو کر می کیا کرسکوں گا ... وہ اس میدان کے پرانے کھلاڑی تھے اور میں بالکل انازی تھا۔

کھر انہی ونوں مجھے ایک نیا خیال سوجا ...

**ዕዕዕዕዕ** 

کہ چلو کوئی بات نہیں میرا مزاج ان سے نہیں ملتا ... تو نہ سبی ... ادارہ تو کامیابی سے چل رہا ہے اور ایک معقول آمدنی کی صورت بنتی جارہی ہے ... آئندہ اور بہتر ہونے کے امکانات روشن ہیں، لیکن جول جول میں خود کو سیسمجھا تا تھا ...

میری پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا ... اس کیفیت میں پورے دو ماہ گزر گئے ...

ان حالات میں میں نے سوچا ، نقش صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے ...
میں نے انھیں ملاقات کے لیے پیغام بھیجا ... اس کا طریقہ وہی افقیار کیا ... جو
پہلے بھی کر چکا تھا ... لیعنی دلاوری صاحب کے ذریعے اوپر پیغام بھیج دیا اور خود
نگارسینما والے مرغ چھولے ہوئل میں جا بیٹھا ... ان ونوں ہم دوپہر کا کھانا وہیں
کھانا لیند کرتے تھے ...

میں نے تمام حالات نقش محمد صاحب کو سنا دیتے ... وہ س کر فکر مند ہو گئے اور سوچ میں ڈوب گئے ... وہ کافی ویر سوچ میں ڈوبے رہے ... آخر انہوں نے کہا :

'' میں غور کروں گا ۔''

بات ختم ہو گئی ... ہم وہال سے اٹھ گئے ... اٹھی دنوں مکتبہ باغ وبہار کے مالک ماسٹر غلام رسول نیا مسودہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا۔ '' میری ایک درخواست ہے۔''

" ہال فرماکیں ۔" میں نے ان کی طرف دیکھا۔

" آپ ہمیں ہر ماہ ایک ناول انسکٹر جشید سریز کا بھی لکھ دیا کریں۔" میں نے ان کی طرف دیکھا:

" آج کل میں بہت پریشان ہول ... فی الحال آپ کو کوئی جواب دیے کی پوزیشن میں نہیں ہول ... اس بارے میں پھر بھی بات کریں گے ۔" " اچھی بات ہے ... کامران مرزا کا تو لکھ کر دیتے رہیں گے نا ۔" ے کہا:

" ماشر صاحب! میں نے سوچا ہے ... ایک ناول کی بجائے دوناول شائع

سر وں ... ایک اکیلا ناول کیا اچھا گھے گا ... اس لیے میں نے جاسوں کہیں کا
سے ساتھ ایک اور ناول سے بچ خطرناک میں لکھ لیا ہے ."

" اس طرح آپ اور زیادہ نقصان میں رہیں گے ."

د" اس طرح آپ اور زیادہ نقصان میں رہیں گے ."

د" کوئی بات نہیں ... ویکھا جائے گا ."

ماسٹر غلام رسول کچھ نہ کہہ سکے ... وہ بہت نیک آدی تھے ... دراسل وہ نہیں چاہیے شخے کہ میں سے کام خود کر کے کوئی نقسان افحاؤں ... لیمن میرے مر پر تھیں جاہیے شخے کہ میں سے کام خود کر کے کوئی نقسان افحاؤں ... لیمن میرے مر پر تھیوت سوار تھا ... میں نے دونوں مسودوں دو کا تبوں کو کتابت کرنے کے لیے دے دیتے ... شخخ غلام علی اینڈ سنز کی مسودوں والی میز پرکام کرنے کا یہ بہت بڑا فاکدہ ہوا تھا کہ کئی کا تبول سے الحجی علیک سلیک ہوگئ تھی ... اور بی ان کے اس کے اس کے کام کرنے کی بارے میں جانتا تھا کہ وہ کہاں بیٹھ کر گام کرتے ہیں ... ان کے کام کرنے کی جگہ نگار سینما کے چیچھے تھی ... انہوں نے مسودے لے لئے اور جلد کام کمل کرنے جگہ نگار سینما کے چیچھے تھی ... انہوں نے مسودے لے لئے اور جلد کام کمل کرنے ہوائی سعید اختر کے پاس عمل کرنے ہوائی سعید اختر کے باس عمل میں نے ان سے کہا۔

" ایک دوست کے لیے دوناولوں کے سرورق بنوانے ہیں ... کیا آپ بنا دیں گے ... کیونکہ میں آپ ہی سے بنوانا جابتا ہوں ۔" سعید اختر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں خود اپنے لیے بنوا رہا بول ...

سعید اخر سوی بی بین ساما ما مدس کا بی کا پر ظاہر نیں کے شے کی دیا گار نیں کے شے کی کافرین کے شے کی کوئلڈ اس وقت تک میں نے اپنے خیالات ان میں سے کی کوئلوں کان ۔.. اس طرح نہایت خاموثی سے بید دونوں کام شروع ہو گئے ... کمی کو کافری کان ... اس طرح نہایت خاموثی سے بید دونوں کام شروع ہو گئے ...

خبر نہ ہوئی ... باں! بیہ بتانا بھول گیا ... سعید اختر کو دونوں ناولوں کے سرورتوں کا خیال مجھے دینا پڑا تھا ... میں نے انھیں بتایا تھا کہ انھیں کیا بنانا ہے ... اب ایک خیال مجھے دینا پڑا تھا ... میں نے انھیں بتایا تھا کہ انھیں کیا بنانا ہے خیال ہے آیا تھا کہ کیوں نہ میں ایک مزاجیہ ناول کھوں ... بس میں نے مزاجیہ ناول کھوں ... بس میں نے مزاجیہ ناول شروع کر دیا ... جلدی ناول کمل ہو گیا ... اس کا نام تھا جاسوں کہیں کا ... اس ناول کا مرکزی کردار بھی میں خود تھا ... اب میں نے مکتبہ باغ و بہار کے مالک ماسٹر غلام رسول سے ملاقات کی اور باتوں باتوں میں سرمری انداز میں ان سے کہا :

" میں نے ایک مزاحیہ ناول لکھا ہے ... میں جاہتا ہوں، اے خود ہی شائع کروں ... کیونکہ مزاحیہ ناول نہ تو آپ لیس گے، نہ مکتبہ اقر ا والے شائع کرنا پند کریں گے ... شخ غلام علی اینڈ سنز سے پہلے ہی تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ فیروز سنز والے بھی ان دنوں مسودے نہیں لے رہے ... اس لیے کیوں نہ یہ ناول میں خود چھایوں ۔"

میری بات من کر ماسر غلام رسول مسکرا دیے ... پھر کہنے گئے: '' چھاپنے کو تو آپ چھاپ لیں ... لیکن رہیں گے آپ نقصان ہیں۔'' '' چلیے نقصان ہی سہی ... ایک تجربہ تو ہو جائے گا ... کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر کتے ہیں۔''

" ضرور ... کیول نہیں ۔"

اب میں نے سوچے سمجھے بغیر ایک اور ناول لکھنا شروع کر دیا... اس کا نام 'سے بچے خطرناک ہیں' رکھا ... مکمل کرنے کے بعد میں نے ماسٹر غلام رسول عاروں سرورق ان كے حوالے كيے اور ان سے اجرت كے بارے ميں بھى يا چرايا ... ساتھ جى بين كيا -

" يه مجھ كب تك مل جائيں كے "

" ایک ہفتہ تو لگ جائے گا ۔"

" جي بهتر إ مين ايك فض بعد آؤن كا ... كام تيار ركي كا يا

" كرير"

ایک بنتے بعد مجھے سرورق کی قامیں مل کئیں ... اب جار میں ہے دوناول شائع کرنا جاہتا تھا ... اور اس کے بعد والے دو ناول بھی چینے کے لیے جر طرت شار تھے ... میں نے کچھ سوخ کرا جاسوں کہیں کا کو تمیسرے نمبر پر رکھا ... اور میلے ماہ انسکیٹرجشید سیریز کے دو ناول شائع کرنے کی افحانی۔

اس طرح يه بي خطرة ك بين اوركان كا راز جرك الن شاكع اوف والى وو ناول تقى ...

اب میں پروگرام کے مطابق شخ خلام علی ایند سنز کے شوروم کیا... کاؤنٹر نے فقش محمد صاحب کو پیغام بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ... وہ ویغام کمنے ہی میچ آھیے و گرم جوثی ہے لیے ... ایمی تک میں نے انھیں پھوٹیس تالا تھا ... میں نے ان سے آہتہ آواز میں کہا ۔

" مجھے آپ ہے ایک ضروری کام ہے ... یبال ہے پکو دور بیٹے ہیں۔"
" اچھی بات ہے ... میں اوپر کبر کر آتا ہوں کہ ذرا کام جارہا ہوں۔"
یہ کبر کر وو اوپر چلے گئے ... جلد ہی ہم ایک رینورنٹ میں جا بیٹے ...
" باں اشتیاق صاحب! اب ہائمیں کیا بات ہے۔"
دولتش صاحب! جب میں شخ غلام علی اینڈ سنز میں تھا تو آپ مجھ بار
دولتش صاحب! جب میں شخ غلام علی اینڈ سنز میں تھا تو آپ مجھ بار
بار کہتے تھے ، آئے ... مل کر کام شروع کریں ... کین میرا پروگرام آپ کو بھی شریک

طرف ٹائیل تیار ہورہے تھے تو دوسری طرف کتابت ہو رہی تھی ... اور ان دنوں کاموں کے کمل ہونے کی دریتھی ... کھر ٹاول شائع کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا...

میں نے اپنے ذہن میں با قاعدہ پروگرام ترتیب دے ڈالا ... دو ناول مکتبہ اقراکے لیے لکھ لیا اور اگلے وو ماول مکتبہ باغ و بہار کے لیے لکھ لیا اور اگلے وو ناول اپنے لیے بھی لکھ لیے ...

یعنی سے بچے خطرناک ہیں اور اجاسوں کہیں کا کے بعد کان کا راز اور مخونی ایجاد کھے ڈالے ... اس دوران پہلے دونوں ناولوں کی کتابت ہوگئی تھی ... چنانچہ میں نے نے دونوں ناول بھی کتابت کے لیے دے دیے ... اور پہلے دونوں کی اجرت انھیں دے دی ... اور پہلے دونوں کی اجرت انھیں دے دی ... میں نے انھیں دو اور خیال دے دیئے اور ان دونوں کی اجرت انھیں دے دی ... انہوں نے ان پر بھی کام شروع کر دیا ... اب انھیں پھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میں کس کے نے ان پر بھی کام شروع کر دیا ... اب انھیں پھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میں کس کے لیے بنوا رہا ہوں ... اندر کیا ہورہا ہے ... جب ان دونوں کی بھی کتابت لیے بنوا رہا ہوں ... اندر کیا ہورہا ہے ... جب ان دونوں کی بھی کتابت ہوگئی اور سرورق کے پروسیس تیار ہو گئے تو ضرورت چیش آئی ... سرورق کے پروسیس تیار ہو گئے تو ضرورت چیش آئی ... سرورق کے پروسیس تیار کرنے والے کی ... کتابت کاکام میں نے جن سے لیا تھا ، ان میں سے ایک کام سعید کمال تھا ... میں نے ان سے بوچھا :

'' کیا آپ کا کوئی فلم پروسیس والا واقف ہے ۔'' سعہ سے میں میں تا ہے فلم

روسیس کہتے ہیں سرورق کی فلمیں بنانے کو ... سعید کمال نے فورا کہا۔ "ایک واقف ہیں تو سمی ۔"

" تو مجھے ان کے پاس لے چلیں۔"

وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے ... دراصل مید حضرات ایک تو مجھ سے اس لیے خوش سے کہ کام کرنے کے فوراً بعد میں ان کامعاوضہ دے دیتا تھا ... دوسرے میں کام میں تیزی دکھا رہا تھا ... وہ میری پھرتی پر بھی جیران سے ...

انہوں نے نبت روڈ پر ایک پروسیس والے سے ملوا دیا ... یس نے

و مول ... اور جارے اوارے كا نام كيا ہوگا۔" انبول في جما۔ ميں في ان ير ايك نظر والى ... كر كينے لگا۔

" ویکھیے نقش صاحب ... برا نہ مانے گا ... بی جو بات کہنے لگا ہوں...
مصلحت ای بیں ہے ... میرے 18 ناول وہاں سے شائع بو چگے ہیں ... لوگ
کتب اقرا کے نام سے بخوبی واقف ہو چگے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ اشتیاق الر ک
ناولوں کے لیے یہ ادارومخصوص ہے، اس لیے ہمیں شروع میں دخواری بیش آ سکتی
ہے ... لہٰذا میں نے اس بارے میں دو باتمی سوچی ہیں ... نبر ایک تو یہ کہ
ہمارے ادارے کا نام مکتبہ اشتیاق ہوگا ... دوسرے یہ کہ مرورق کی پشت پر میری
تصویر شائع ہوا کرے گی ... صرف ای طرح ہم لوگوں کو اپنی طرف حوجہ کرنے
میں کامیاب ہو سکیں ہے۔"

" بالكل فيك كها آپ نے ... ميں نے بالكل برانسيں مانا ... ال ميں برانسيں مانا ... ال ميں برا ماننے والى بات تو كوئى بات سرے سے ہے بی شيس ـ" انہوں نے پرجوش انداز مدے ا

" بات دراصل یہ ہے کہ میرا خیال تھا ،آپ سوچیں گے، یہ تو این نام پر ادارے کا نام رکھ رہا ہے ... ادر اپنی تصویر مجی شائع کیا کرے گا ... لیکن میں سمجھتا ہوں ... یہ وقت کی ضرورت ہے۔"

'' میں الی کوئی بات نہیں سوج رہا ... آپ قلر ندگریں۔''
'' میں الی کوئی بات نہیں سوج رہا ... آپ قلر ندگریں۔''
'' بہت خوب! تو پھر چند روز تک ہم کمتبد اشتیاق کے نام ہے بنگ میں اکاؤنٹ کھلوا کیں گے ... ہم برابر کے ضے دار ہوں گے ... ہر ماہ دو ناول شائع کریں گے ... ہر ستور شخ غلام علی اینڈ سنز میں کام کرتے رہیں گے ... کریں گے ... آپ بدستور شخ غلام علی اینڈ سنز میں کام کرتے رہیں گے ... ادارے کو میں اکیلا سنجال لوں گا ، ہاں ایک طازم کی ضرورت ہوگا۔''

میری بات س کر انبول نے کہا: " چند ون پہلے ہی میرے ایک کارک کو ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے کرنے کا تھا ... لیکن ان حضرات نے منظور نہ کیا ... اس طرح آپ شریک نہ ہو

سکے لیکن اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا ... میں نے ان سے علیحدگ کا فیصلہ

کر لیا ہے ... ان کے اور میرے خیالات میں زمین آسان کافرق ہے ... میں ان

کے درمیان خوش نہیں رو سکتا اور اطمینان نہ ہو تو لکھنے والا لکھ نہیں سکتا ... ان

چاروں کی رائے ایک ہوتی ہے اور میری دوسری ... لبندا رائے ان کی ہی چلتی ہے

چاروں کی زائے ایک ہوتی ہے اور میری دوسری ... لبندا رائے ان کی ہی چلتی ہے

... مجھ اکیلے کی نہیں ... ان حالات میں میں کب تک ان کے ساتھ چل سکوں گا

... لبندا یا ایس کہتے کہتے رک گیا۔

" لبذا كيا\_" نقش صاحب فوراً بولے ... وه ب جين سے ہو كے \_

" لبذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا کمتبہ خود شروع کروں ، اگر آپ پند کریں تو میرے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں ... ورنہ میں تو اب بہ شروع کر کے رہوں گا ... جیسے بھی ہو ، میں بہ شان چکا ہوں ۔"

یہ کہ کر میں خاموش ہو گیا ... وراصل میرے پاس سرمائے کی کی تھی ... اس لیے میں انھیں ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا ... نقش محمد صاحب میری بات س کر کھے وہر خاموش رہے گھر انہوں نے کہا۔

" اس نے بڑھ کر میرے کیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے ... میں تو ول سے بیہ چاہتا ہوں ... کیکن ذرا تفصیل تو بتا کیں ... پردگرام کیا ہے۔"

" پروگرام یہ ب کہ ہم ہر ماہ جشد سریز کے دو ناول شائع کریں گے ... دو دو ہزار چھاپ لیا کریں گے ... ان کا بکنا میرے خیال میں مشکل نہیں ہوگا ... میرے خیال میں مشکل نہیں ہوگا ... میرے پاس بک اسٹالوں اور تھوک فروشوں کے ہتے موجود ہیں ... بہت سے بچے بھی بجھے خط لکھتے رہتے ہیں ... ان کے ہتے بھی میرے پاس ہیں ... ہم ان کو بھی ناول بذراید وی پی ارسال کریں گے ...ہم ان سے رابطہ قائم کریں گے اور انسیال مرین گے ...ہم ان سے رابطہ قائم کریں گے اور انسیال کریں گے ...ہم ان مرف ہمارے ادارے سے شائع ہوں گی۔ "

" ہاں! کہو ... کیا بات ہے ۔" ہم لوگ لوہاری تفانے کی دیوار کے ساتھ کھڑے تنے ... اس وقت میں نے کہنا شروع کیا اور کچ میہ ہے کہ اس وقت اس سے بات کرنا مجھے بہت شکل لگا ... " سلیم اختر! میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ... تصمیں محسوں تو ہو گا ... لیکن مجبوری ہے ۔"

" اليي كيا بات ب -" سليم اخر پريشان مو كيا-

" بات بہ ہے کہ میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں بٹل سکا ... میری اور تم لوگوں کے ساتھ نہیں بٹل سکا ... میری اور تم لوگوں کی طبیعتوں میں زمین آسان کا فرق ہے ... ہمارے خیالات آپس میں بالکل نہیں گئے ... لبذا شرائط کے مطابق میں الگ ہونے کا حق رکھا ہوں... تم میرا یہ فیصلہ جلال افور اور باقی دونوں ساتھوں کو بتا دو ... میں کل حماب کتاب میرا یہ فیصلہ جلال افور اور باقی دونوں ساتھوں کو بتا دو ... میں کل حماب کتاب کرنے کے لیے آؤں گا۔"

سلیم اخر تو دھک سے رہ گیا ... اس نے تو کمی خواب میں بھی دہیں موجا ہوگا کہ میں اسے بیخر سنا سکتا ہول ... کی سینڈ تک گنگ رہنے کے بعد اس نے کہا:

" لیکن مسودوں کا کیا ہوگا ،تم ہمارے لیے ناول تو لکھتے رہو گے ہا۔"
" میں ناول ضرور تکھوں گا ... لیکن پہلے معاوضہ طے کیا جائے گا۔"
" میں باتی ساتھیوں کو جا کر بتاتا ہوں ... ویسے تم نے یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا ... کام اچھا بھلا چل رہا تھا ... کوئی بات تھی تو تم مجھے بتا دیتے ۔"
" میں نے بار بار آکر کہا لیکن میری بات تو سی می شیس گئ ... تم لوگ اپنی مرضی چلاتے رہے ... لیکن اب اس کا کیا ذکر کرتا ... میں کل آؤں گا۔"
لوگ اپنی مرضی چلاتے رہے ... لیکن اب اس کا کیا ذکر کرتا ... میں کل آؤں گا۔"
" ہوں ... فیک ہے۔" اس نے بہت مشکل سے کہا۔
ایکور اس نے اسکور اشارے کیا اور چلا گیا ... میں نے بھی گھر کی راہ لی

... اس کا پا رجر میں موجود ہے ، میں اے خط لکھ دیتا ہول ... وہ آجائے گا۔"

" يه الحجي بات ب -" مين فررا كبا-

ورس ون نقش صاحب نے اس کلرک کو خط لکھ دیا ... اس کا نام عبداللہ تھا ... اوس کا نام عبداللہ تھا ... اوس کا نام عبداللہ تھا ... اوس کا نام کی اللہ تھا ... اوس کا نام کی بات کرنا ہوں والے کے حوالے کرنے سے پہلے جلال انور اور سلیم اخر سے بات کرنا چاہتا تھا ... اور حساب کتاب لیے جاہتا تھا ... اور حساب کتاب لیے بغیر میں سے اکاؤنٹ میں اینے حصے کی رقم شامل نہیں کر سکتا تھا ...

کتبہ اقرا شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ بات طے کر لی محی کہ کوئی سے دار کی بھی وقت وجہ بتائے بغیر ادار سے علیحدہ ہو سکتا ہے ... اس صورت میں اسے اس کے حق کا منافع دیا جائے گا ... شائع ہونے دالی کتب کے حقوق اشاعت برستور ادار سے کی می ملکیت رہیں گے ... یعنی قانونی مدت بوری ہونے تک ادارہ ہی ان کو شائع کرنے کا حق دار ہوگا ... ہاں مدت بوری ہونے پر ان کے حقوق داپس مصنف کوئل جا کیں گے ...

میں نے مکتبہ اقرا کے لیے لکھے گئے انیبویں اور بیبویں ناولوں کے معودے اٹھارہویں ناولوں کے معودے اٹھارہویں ناولوں کا اعلان سترہویں اور اٹھارہویں ناول کے آخر میں ہو چکا تھا ... میں سیدھا شخ غلام علی اینڈ سنز پہنچا ... کیونکہ سلیم اخر کی چھٹی کا وقت قریب تھا اور میں وہیں اس سے بات کرنا چاہتا تھا... میں وہاں پہنچ گیا ... کچھ دیر بعد سلیم اخر سیرھیاں از تا نظر آیا ... نیچے آکر وہ اپنے اسکور کی طرف بڑھا ... اس وقت میں نے اس سے کہا۔

" عليم اخر ... مجهة م ع يجو كبنا ب \_"

ال نے چوک کر میری طرف دیکھا ... کیونکد اے اس طرح مجھے اوال کے کر میری طرف دیکھا ... کیونکد اے اس طرح مجھے اوال

ب میں تمارے پاس آؤں گار" ماتیں میں ہے ۔"

44444

نقش محركو اس ليے ساتھ لے ليا تاكہ وہ مجھ سے كوئى زيادتى كرنے كے بارے میں ندسوج لیں ... نقش محر صاحب آخر ریٹائرڈ فوجی تھے ... ان كا رعب واب تھا ... دھر لے سے بات كرتے تھے ... وہاں جلال انور ، عبدالرشيد خاكى اور محد فاروق كا رنگ اڑا جارہا تھا ... سليم اختر غقے ميں نظر آيا ...

میں نے انیسویں اور بیسویں ناول کے مسودے ان کے سامنے رکھ دیے ... انہوں نے مسودے رکھ لیے ... جلال انور نے کہا۔

" تحصارا حساب جم چند دن تک کردیں گے۔" " فحیک ہے ... جم جار دن بعد آئیں گے۔"

انہوں نے سر بلا دیے ... چار دن بعد میں پھر نقش محمہ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا ... انہوں نے بھی درمیان میں اپنے ایک دوست کو ڈال لیا تھا ... وہ ایک بالک تھے ... بک اسال کا نام تھا حامہ برادرز ... ان لوگوں نے پہلے ہی حساب کتاب تیار کر رکھا تھا ... جب دہ انہوں نے میرے سامنے رکھا تو میں دھک ہے رہ گیا ... میرے خیال میں میرا جو حقہ بنآ تھا ، وہ اس ہے بہت میں دھک ہے رہ گیا ... میرے خیال میں میرا جو حقہ بنآ تھا ، وہ اس ہے بہت می کم تھا ... لیکن میں نے اس موقع پر ان ہے جھڑا کرنا مناسب نہیں سمجا میں آخر ہم دوست تھے اور ہم نے اس موقع پر ان ہے جھڑا کرنا مناسب نہیں کی خاطر ... آخر ہم دوست میں لگا ... جو حساب انہوں نے بتایا ... میں خاموثی سے سنتا رہا اور بھر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا ...

" اور اشتیال ... تم نے وعدہ کیا ہے کہ مارے لیے بھی ناول کھتے میں "

رہوئے۔ "
" ہاں بالکل ... لیکن میں نے پہلے ہی کہد دیا تھا کد معاوضہ کھر سے
" ہاں بالکل ... لیکن میں نے پہلے ہی کہد دیا تھا کد معاوضہ کھر سے
طے ہوگا ... سلیم اخر تم میرے پاس آ جانا ... بات طے کر لیس سے۔ "
" ٹھیک ہے ... ابھی تو ہمارے پاس سے دو ناول ہیں ... سرہ اور اٹھارہ
نمبر آنے والے ہیں ... ان کے بعد ان کی باری ہے ... جب سے پریس میں چلے

Scanned by CamScanner

هيں ... 18 دمبر كو كتب تيار ہو كئيں ... اشتہارات وفيرو فيجوا كر ہم پہلے ى سى المالوں كو بجوا چكے تھے ...

ب اعالوں و اور پہنے ہمیں اطلاع بھی کہ کتابیں تار بیں ، تو میں بھی مجہ اور بیداللہ میں اور بین ، تو میں بھی مجہ اور عبداللہ مینوں فوراً وہاں چلے گئے ... اپنا ادارے کی بیلی دونوں کتابوں کے بنال بیس بائٹڈر کی دکان پر نظر آئے ... لوہاری دروازے کے قریب گندے تانے کے اس بائٹڈر کی دکان تھی ... میں نے کہا ۔

" اجھی ترکیب ہے ... ہم میں سامان لے آتے ہیں ۔" " بالکل ٹھیک ۔"

نقش محمر ، عبيداللہ كے ساتھ بطے كے ... ان كے پاس مور سائيل مقى ... ان كے پاس مور سائيل مقى ... افعين فئى چيزوں كى ضرورت مقى ... تعداد والا رجنز ، سيا ، سوا ... بوريوں پر لكھنے كے ليے مونا لقم وغيرہ ... يہ سامان آگيا تو ہم كائين آرڈر كے مطابق بوريوں بيس مجرنے كے ... گذرے نالے كے كنارے ہم تيوں يہ كام كر رب سخے، موسم اگر چه گرم نہيں تھا ... لكن مجربي ہميں پيند آگيا ... دو كھنے كى مسلسل محت كے بعد ہم نے تمام آرڈر بوريوں بي بيك كردية ... ان كے بعد ان مال كوريو سے پر لاد كر شرك كے اوال پر لے گئے ... وہاں مال الگ الگ شروں مل كو بيك كروايا اور بلتياں لے كر پر بائنڈر كے پاس آگئے ... باق مال رباھے پر لاد كر كرش كر نے آگے ... باق مال رباھے پر لاد كر كرش كر اے آگے ... باق مال رباھے پر لاد كر كرش كر اے آگے ... باق مال رباھے پر لاد كر كرش كر اے آگے ... باق مال درجے دان بيك بنانے بيٹھ گئے ... شام ہو گئ كام كھل نہ ہو سكا ... تو باتى كام دوسرے دان بيك بنانے بيٹھ گئے ... شام ہو گئ كام كھل نہ ہو سكا ... تو باتى كام دوسرے دان بيك بنانے بيٹھ گئے ... شام ہو گئ كام كھل نہ ہو سكا ... تو باتى كام دوسرے دان بيك بنانے بيٹھ گئے ... شام ہو گئ كام كھل نہ ہو سكا ... تو باتى كام دوسرے دان بيك بنانے بيٹھ گئے ... شام ہو گئ كام كھل نہ ہو سكا ... تو باتى كام دوسرے دان بيك بنانے بيٹھ گئے ... شام ہو گئ كام كھل نہ ہو سكا ... تو باتى كام دوسرے دان

0

دوسرے دن میں فتق محد کے ساتھ مسلم کرشل بنک گیا ... ہم نے وہاں مشتر کہ اکاؤنٹ مکتبہ اشتیاق کے نام سے کھلوایا ... یہ اکاؤنٹ میں ہزار روپے سے کھولا گیا ... میرے پاس اس دفت بھی میرے مصلے کی رقم پوری نہیں تھی ... دہ فتق صاحب نے پوری کر دی ...اس دفت میں نے ان سے کہا۔ "جونی مے میرے باتھ میں آئے ان سے کہا۔

" بوٹی ہے برے ہاتھ میں آئے ، میں آپ کا حاب برابر کر

" کوئی بات نیس... فکر نہ کریں۔" انہوں نے خوش دلی ہے کہا۔
اب بیل نے کاغذ خرید کر پریس بجوایا اور ناول چھنے کے لیے دے دیے
... بیرا قیام ابھی تک ای چھوٹی ی گیری بیس تھا ... ای گیری کو مکتبہ اشتیاق
کا وفتر بنایا گیا ... اس وقت تک اپ گاؤں سے عبید اللہ بھی آچکا تھا... نشش
صاحب نے حماب کتاب اس کے حوالے کر دیا ... ایک کھانہ خرید کر اے دے دیا
گیا ... وہ اس میں اخراجات لکھنے لگا ... پریس اور بائڈ نگ والے ہم نے بہی
گیا ... وہ اس میں اخراجات لکھنے لگا ... پریس اور بائڈ نگ والے سے ہم نے بہی
گیا تھا کہ جو نجی کتب تیار ہوں گی ، ہم آپ کے بل ادا کردیں گے ... اوھار نبیں
کریں گے ... اوھار نبیں

کیلی دونوں کا بین ہم نے کم جؤری 1980 کو بازار میں لانے کا پروگرام بنایا تھا ... اس فرض کے لیے کتابیں میں دن پہلے پریس میں دے دی

... 2

اس طرح میں نے پہلے مینے کی کتابیں پوسٹ کیں ... لاہور کے کب اسٹالوں پر نقش محمد اور عبیداللہ نے موٹر سائیل پر کتابیں پہنچا کیں... اب مویا ہماری ہنگامہ فیز کاروباری زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی ...

کتبہ اقراکے ناول ابھی آئے نہیں تھے ... وہ آجاتے تب بھی کوئی ہات نہیں ۔ نہیں ۔ نہیں ۔ نہیں کوئی ہات نہیں ... کوئکہ ان کے آخر میں میرے ناولوں کے اشتبار نہیں ہو سکتے تھے ... اس وقت ہمارے ادارے کے ناولوں کی طرف کون وحیان دیتا ... اس وجہ سے پہلے پہل بہت زبروست پریشائی اور الجھن رہی ... نقش صاحب مجھ سے زیاوہ پہلے پہل بہت زبروست پریشائی اور الجھن رہی ... نقش صاحب مجھ سے زیاوہ پہلے پہل بہت زبروست پریشائی تھا کہ ناول وحرا وحرا وحرا بک جاکمیں گے اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ... جب کہ ہمارے پاس تقریباً ایک ایک ہزار ناول نے رہے بیش نہیں آئے گی ... جب کہ ہمارے پاس تقریباً ایک ایک ہزار ناول نے رہے ۔

آخر مكتب اقراك دو نادل بإزار من آگے ... ان ك آخر من ميرى كابول كا اشتبار نظر نه آئ تو اس وقت كابول كا اشتبار نظر نه آئ تو اس وقت اسٹالول لا گئ اشتبارات كى طرف توجه دى گئ ادر اسٹالول لا ناول اشخة نظر آئ ... بم ان دنول اسٹالول كے خوب چكر لگاتے ہے اور صورت، حال معلوم كرتے سے ان دنول اسٹالول كے خوب چكر لگاتے ہے اور صورت، حال معلوم كرتے سے ... چم تو صورت حال الى بنى كه نے دو ناول آنے سے پہلے بى مارے يے بوك اول كى فروخت مو گئ ... ادھر ادھر سے آرڈر آنے كا سلسله شروع موكى ... اور مارى برينانى دور موتى چلى كى ...

اشتہارات میں ہم نے یہ جملہ موئے حروف میں لکھا تھا کہ اشتیاق احمد کے ناول اب صرف مکتبہ اشتیاق سے شائع ہوا کریں گے ...

تین ماہ تک ہماری حالت بہت ختد رہی ... ید دن ایک طرح سے بردسامانی کے تھے ... نقش صاحب کے پاس تو خیر بنک میں پیمے موجود تھے ... میں اپنا سارا سرماید مکتبہ اشتیاق میں لگا چکا تھا اور صورت، حال بیتھی کہ پیمے

آجے تو ہم ان سے ادائیگیاں کر دیتے ... کیونکہ دنت پا گئے اداوں کا شائع کن مرد کا سب سے بوا تقاضہ تھا ...

ونٹ کا سب سے وہ وہ دن سخت تکلیف میں گزارے ... عبیداللہ کو بہرعال تخواد دے دیے معے کہ تہیں ول برداشتہ ہو کر بھاگ نہ جائے۔

سے کہ بیل میں اور اور کی اگلی دو کتابی شائع ہوئی تو ان کی صورت مال پہلے اس میں میں اور اور کی اللہ اور کتابی شائع ہوئی تو ان کی صورت مال پہلے ہوئی تھی ... اب اوال کمتبہ اشتیاق کی سیابوں کو قبول کرنے گئے تھے ... ان کا یہ شک دور ہوگیا تھا کہ کہیں یہ نتی ادارہ نہ ہو... کیونکہ اشتیاق احمد کی کتابیں تو کمتبہ اقرا سے شائع ہو ری تھیں ... ادارہ نہ ہو ... کیونکہ اشتیاق احمد کی کتابیں تو کمتبہ اقرا سے شائع ہو ری تھیں ... ادر پھر چھا او گزرنے پر تو حالت یہ ہوگئی کہ میری کتابوں کے لیے کتبہ اشتیاق ی

کتید باغ وبہار کے مالک ماسر ظام رسول اور چند روس لوگوں نے شروع مجھے بہت ڈرایا تھا ... کہ بیدکام نہ کریں ... نقصان افغائیں گے ... جو بو جا کیں ہے ... آپ کا کام تو بس لکھنا ہے ... آپ لکھے رہیں ... چیائ کے چائیں گے ... اور چھائے ہے بھی۔ چکر میں بڑے تو کھھنے سے بھی جائیں گے ... اور چھائے ہے بھی۔

کین مجھ پر جو مجوت سوار ہوا تو ٹھر از نہ سکا ... بڑا کرہ لینے ہے پہلے
ان حالات میں مکتبہ اقراکی طرف سے سلیم اختر مجھ سے سلنے ہمارے مجھوٹ ہے
وفتر میں آیا تھا ... اس وفتر کو وکیے کر وہ طوریہ انداز میں محرا دیا ... شاید اس نے
اپنی زندگی میں اس سے مجھوٹا وفتر نہیں ویکھا تھا ... ہم نے اسے وران پر بھایا ...
ویائے بلائی ... پھر اس نے کہا ۔

" بھی وہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مکتبہ اقرا کو بھی مسودے دائے۔" " بالکل کہا تھا ... " بی نے فوراً کہا -" تو بھر؟" اس نے سوالیہ انداز بن کہا -" اور بیر بھی تو کہا تھا کہ مسودے کا معاوضہ نے سرے سے نے ہوگا۔" سیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کا تھم ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پینہ فشک ہونے سے پہلے دو ...

کا پینہ ہے۔

دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ طاز مین کی تخواہ برماہ کی آخری ہاری اُ کے اُس کی تخواہ برماہ کی آخری ہاری کو دیے ہی ... کی دیے ہیں ... کی دالات درست نہیں ہو ہیا تے ، کوئی منافع تقیم نہیں کریں گے ... بال میں اپنے مودے کے بیے ومول کرتا ربوں گا ... آپ اور میں ادارے کے بتخواہ طازم ہوں گے ... لینی بم کوئی شخواہ نہیں لیں گے ... جب ادارہ اپنے پاؤل پر کھڑا ہو جائے گا جب منافع میں ایک مقررہ رقم لے لیا کریں گے ... یعنی شروع میں بم نے پائی بائی ہم ایک مقررہ رقم لے لیا کریں گے ... یعنی شروع میں بم نے پائی بائی ہو کہ بازہ در ہے منافع میں سے لینے شروع کے تھے ...

نقش محمد صاحب نے یہ تمام شرطیں خوش ولی سے منظور کر لی تھیں... اس کے بعد میں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ ہم ہر سال سارے مال کی اور نقدی کی زکوۃ نکالا کریں گے ...

یہ شرط انہوں نے خوش دل سے تبول نیس کا تھی ... بس یہ کہا تھا...
" اچھا ٹھیک ہے۔"

" ایک اور بات !" میں نے مسرار کہا۔

" اوروہ کیا ۔" نقش محمد صاحب نے چونک کر کہا تھا۔

" ہم ادارے کا اکم لیکس بھی باقاعدگی سے ادا کریں گے۔"

" أيك سال تو أكم فيكس والي بوجيح نبين ... يعنى قانون عانيس ب

كه سال سے پہلے وہ يو چھ لين ... كونكه تيكن سالانه بوتا ب ... لبذا اس موضوعً ير سال كے بعد بات كريں مے \_"

 " بالكل محك ! مجھ ياد ہے ،تم نے سے بات كى تھى ... تو كجر بتاؤ ... اب تم فى سوده كتنے بيے لينا جاہتے ہو ۔"

" میں اپنے منہ سے اس بات کا جواب نہیں دوں گا ... حال ہی میں کراچی کے ایک پبلشرنے مجھے خط لکھا ہے ... وہ بھی مجھ سے نادل لکھوانا چاہتے ہیں ... انہوں نے فی مسودہ تین ہزار روپے دینے کی چیش کش کی ہے ... لیکن چونکہ اس وقت تک میں مکتبہ اشتیاق شروع کر چکا تھا ... اس لیے میں نے انھیں الکار کردیا تھا ... ہر با ان کا خط ... تم خود پڑھ کر دیکھ لو ... میں شمصیں مسودے لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں ... لیکن جو معادضہ دوسرے دینے کے لیے تیار ہیں ... تم کم اذکم دو تو دو گو دو گو دو گو۔ کے ایک تیار ہیں ... تم کم اذکم دو تو دو گے نا۔"

یہ کہد کر میں نے کراچی کے پیاشرکا خط اس کے سامنے رکھ دیا ... اس نے خط برحا اور کہنے لگا:

" توتم اب تمن ہزار ہے کم میں مسودہ دینے کے لیے تیار نہیں۔"
" یہ بات نہیں ... انھیں تو میں نے اتنے معاوضے پر بھی انکار کر دیا تھا
... یہ خط تو تمحاری اطلاع کے لیے دکھایا ہے ... میں مسودے لکھ کر دینے کے لیے
تیار ہول ... تم ساتھیوں سے مشورہ کرلو ... مشورہ کرکے مجھے بتا دینا۔"

سلیم اخر کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا ... اس کے بعد ادھر ادھر سے بہت سے لوگوں نے مسودے لکھے کر دینے کی پیشکش کی ... لیکن میں نے صاف انکار کر دیا ... کیونکہ اب میں نے سوچ لیا تھا ... اپنے ادارے کے لیے بی تکھوں گا ... ہاں اپنا ادارہ نہ رہا تو اور بات ہے ...

اس طرح مكتبہ اشتیاق شروع ہوا... میں نے پہلے دن ہی نقش محر صاحب سے بات صاف الفاظ میں كبد دى تقی كد ہم سب لوگوں كو نقد ادائيگياں كريں گے ... كى كو يہ بھی نبيں كبيں كے كدكل آكر لے جانا ... جونى كوئى اپنا بل كريں گے ... كى كو يہ بھی نبيں كبيں كے كدكل آكر لے جانا ... جونى كوئى اپنا بل كريں كے ... كى دى جائے گى ... بل كے كر ہمارے پاس آئے گا ... اى وقت اسے ادائيگى كر دى جائے گى ...

0

اور المحى ونول ايك الركا مجھ ے لئے كے ليے آيا ... ان كا رنگ صاف سترا سرخ وسفيد تھا ... آئلسي برى برى تھيں ... قد بحى لها قا ... چرو بہت بنس كھ تھا ... اس نے آتے على سلام كيا ... من نے اس ع باتھ الما اور درى پر بنسنا اس نے آتے على سلام كيا ... من نے اس ع باتھ الما اور درى پر بنسنا اس كے ليے سئل تو بنسنے كا اشارہ كيا ... وہ بينت بوشرت من قا ... درى پر بنسنا اس كے ليے سئل تو تھا ... درى پر بنسنا اس كے ليے سئل تو تھا ... اس وقت من نے محدوں كيا جي برے نادلوں كا كروار قاروق احمد مجھ سے ملنے كے ليے آيا ہو ...

" میں آپ سے ملنے کے لیے کرائی سے آیا ہوں ..." میر سے ذہن میں فاروق کے بھی نقوش تھے ... اور وو ان پر پورا ارتا

تھا۔
" اوہو اچھا ... لاہور میں کی عزیز کے ہاں آئے ہوں گے، آپ نے
سوچا ، مجھ سے بھی مل لیں۔" میں نے کہا۔
" یہ بات نہیں ... آپ غلط سمجھ ۔" وہ سکرایا۔
" کیا مطلب ؟"

میں صب ا " میں کراچی سے صرف آپ سے لئے کے لیے آیا ہوں۔" " نہیں !" مارے جمرت کے میرے سے کل کیا ۔ پھر میں نے

کہا۔ " مویا اتنا لمبا سرآپ نے مرف بھے لئے کے لیا ہے۔"

" چلیے ... وہ بھی بتادیں۔"

" ہم غریب طالب علموں کو وظیفے بیجا کریں گے۔"

یہ سنتے ہی نقش محمہ صاحب کا رنگ اڈگیا ... انہوں نے فررا کیا۔
" ابھی تو ہمارا ادارہ پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا ... یہ سب باتمی بعدی
ایس ... بعد میں مناسب ہوا تو ایسا بھی کر لیس گے۔"
ان کے لیج سے میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ اس بات کے حق میں بالکل نہیں ہیں ... میں نے یہ سوچ کر مرکو جھنگ دیا کہ اگر یہ وظائف دینے میں بالکل نہیں ہیں تو کیا ہوا ... میں اپنی جیب سے بھیج دیا کروں گا ...
کے حق میں نہیں ہیں تو کیا ہوا ... میں اپنی جیب سے بھیج دیا کروں گا ...

بہرطال یہ تھی ابتداء میرے ذاتی ادارے کی ... لیکن بھے کچے مطوم نہیں بہرطال یہ تھی ابتداء میرے ذاتی ادارے کی ... لیکن بچھے کچے مطوم نہیں بیرا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ... تین ماہ بعد ہمیں تعداد اشاعت میں اضافہ کرنا گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ... تین ماہ بعد ہمیں تعداد اشاعت میں اضافہ کرنا ... اب ہم ہرماہ دو ناول تین تین بزار شائع کرنے گئے ...

公公公公公

عمر روڈ پر ایک بوی جامع مجد تھی ... میں اس میں نماز پڑھنے لگا تھا ...
آصف محمود کے بھائی محمد مونس خان مجی اس مکان میں اپنی والدو کے ساتھ آگر
رہنے گئے شے ... وہ مجسی وہیں نماز پڑھنے گئے شے ... وہ نماز کے لیے اوپ سے
ابڑتے تو محملری کے دروازے پر رک کر کہتے :
ابڑتے تو محملری کے دروازے پر رک کر کہتے :
"چلو اشتیاق انماز کے لیے چلیں ۔"

میں ان کے ساتھ ہو لیتا ... مجرتو یہ ہم دونوں کا معمول بن گیا ... استھے قمار کے لیے جاتے اور استھے واپس آتے ... ان دنوں ایک جرت انگیز واقعہ چش آیا ... اور میں اس پر آج تک جمران ہوں ...

میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اذان سے بھی پہلے چا گیا ... بھائی موٹس خان اس روز لاہور سے کہیں باہر گئے ہوئے تنے ... اذان میرے سائے شروع ہوئی ... اذان سے پہلے السلوۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھا گیا ... میں بہت حیران ہوا کہ کل تک تو کی اذان کے ساتھ یے الفاظ نہیں کیے گئے تنے... آئ اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کیے ہوگیا ... نماز پڑھ کر گر آگیا ... لیکن الجھن برستور موجود تھی ... عصر کی اذان ہونے گئی تو پھر اذان سے پہلے یمی الفاظ کے برستور موجود تھی ... عصر کی اذان ہونے گئی تو پھر اذان سے پہلے یمی الفاظ کے مشرکی انہ میں نے شدید الجھن محسوس کی ...

میں نماز کے لیے گھرے لگا تو اس معجد میں جانے کو بی نہ جایا ... کچھ فاصلے پر ہرن روڈ کے سرے پر ایک اور معجد ب ... میں نے ابنا رخ اس معجد کا طرف کر لیا ... وہاں اس وقت اذان شروع ہوئی تھی ... اور اذان س پہلے یہ الفاظ نہیں کہے گئے ہے ... لیمن صافوۃ وسلام والے ... یہ دکھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہوا ... یہ دکھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہوا ... میں نے وہاں نماز پڑھی اور گھر آگیا ...

ریں ہو ... معرب میں مجر وہیں چلا گیا ... اس طرح میں نے عمر روؤ کی مسجد میں مغرب میں مخرب میں اوھر ہیاں خان آگے ... میں ان کے نیچے اتر نے سے مماز روھنا چھوڑوی ... اوھر بھائی موٹس خان آگے ... میں ان کے نیچے اتر نے سے مہلے ہی گھر سے فکل کر ہرن روؤ والی مسجد کی طرف چلا جاتا ... بھائی موٹس خان کو مہلے ہی گھر سے فکل کر ہرن روؤ والی مسجد کی طرف چلا جاتا ... بھائی موٹس خان کو

" جی ہاں!" اس نے کہا۔ "یہ س کر بہت خوشی ہوئی ... اور میں پریشانی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی۔"

" يد زحت نبين ... مجھ تو خوشی محسوس ہو رای ہے \_"
" اور آپ كا نام كيا ہے \_"

" بی ... فاروق احمد ... کراچی میں میرے والد صاحب کا بیچنگ کیمیکر کا کاروبار ہے ... مجھی کراچی آئیں تو ہارے ہاں تغیریں ... بلکہ جب بھی آپ کا کراچی آنا ہو ... آپ ہارے ہاں ہی تغیرا کریں ... "

یں جرت زدہ رہ حمیا... اس کا تو نام بھی فاروق احمد تھا۔ " بہت بہت شکریہ! کراچی آنا ہوا تو ضرور آپ کے ہاں ہی تخبروں گا ... کیونکہ کراچی میں میرا کوئی ملنے والانہیں ہے ۔"

" بن تو پھر یہ طے رہا ... آپ جب بھی کراچی آ کیں گے مارے ہاں ای تظہریں گے۔"

چائے پی کر اور کچھ دیر بیٹھ کر یہ شرمیلا سا لڑکا چلا گیا ... جانے سے پہلے کراچی کا پتا لکھ کر دے گیا ... اس وقت بھے کیا معلوم تھا کہ اس لڑک سے میرے کیا تعلقات قائم ہونے والے ہیں ... اور منتقبل میں کیا ہونے والا ہے... تقدیر کے کھیل مجیب بیں ... بلکہ مجیب وفریب ہیں ...

اس وقت تک میں نے با قاعدہ نماز شروع کردی بھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے ساتھ نقش محمد اور عبیداللہ بھی نماز پڑھیں ... وہ بھی پڑھ لیتے تھے اور بھی نہیں پڑھتے تھے...

یہ چھوٹا سادفتر کرش گر کے عمر روڈ کی گلی شخ اسٹریٹ کے مکان نمبر دو میں واقع تھا... مکان نمبر 2اور گلی نمبر 68 ... یہ پتا تھا اس کا ... فاروق احمد بعد میں جب بھی لاہور آئے ... ان کا قیام اسی گھر میں رہا ... ارشد القادری تھا ... میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ بیس کتاب علائے دیو بند کے خلاف کلمی گئی تھی اور سارا زور اس بات پر لگایا عمیا تھا کہ دیو بندی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے گئا نے بیں ... بھائی موٹس خان نے مجھے سے کتاب اس لیے دی تھی کہ برن روا والی مجد دیو بند کی تھی ...

اب میں پریشان کہ بھائی موٹس خان پوچیں گے تو انہیں کیا جواب ووں کا ... جس بات نے مجھے جیرت میں ڈالا اور جو جیرت آئ تک قائم ہے ... لین 32 سال گزرجانے کے بعد مجی جیران ہوں ... اس کا ذکر میں اب کرنے لگا ہوں ... ولزلد یڑھ کر میں بہت پریشان تھا ...

ایک روز ہوئی میں نے گیری میں بنی ایک میمونی کی الماری کی صفائی شروع کر دی ... اس میں میں نے کچھ کتامی رکھی ہوئی تھیں ... میں نے ان سیابوں کی صفائی بھی شروع کر دی... اجا تک ایک پرانی کتاب کے سرورت پر میری نظر پڑی ... اس پر تکھا تھا...

" بريلوي فقنے كا نيا روپ"

" ارشد القادری کی کتاب زلزلہ کا دیمان شکن جواب" میں دھک سے رہ گیا ... جس مسئلے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا... اس کا جواب پہلے ہی میری الماری میں اللہ تعالی نے پہنچا دیا تھا ... یہ کتاب میری الماری میں کہاں سے آئی ... کیسے آئی ... مجھے بالکل معلوم نیس تھا... آئ کک معلوم نہیں ہو کا کہ وہ کتاب کیسے میری الماری کک کینچی تھی ... اور ای بات پ

میں جرت زوہ ہول ... خیر میں نے اس کتاب کو بڑھا تو ذہن ساف ہوتا چلا حمیا۔ ارشد القادری خیر میں نے اس کتاب کو بڑھا تو ذہن ساف ہوتا ... اس سے معلوم ہوا... نے چیرا حراف نقل کرتے ہوئے بہت خرد برد کر رکھی تھی ... اس سے معلوم اور کہا : وہ درست آدی نہیں تھا ... اب میں نے وہ کتاب بھائی مونس کو دے دی اور کہا : دال میں کالا محسوں ہوا ، وہ میر نے پاس آئے اور کہنے گئے :

''تم نے نماز چھوڑ دی ۔''
'' جی نہیں … پڑھتا ہوں ۔''
'' جی نہیں … تم نے نماز چھوڑ دی ۔''
'' جی نہیں … تم نے نماز چھوڑ دی ۔''
'' جی نہیں … پڑھتا ہوں ۔''
'' جی نہیں … پڑھتا ہوں ۔''
'' جی نہیں تم مجد میں نظر نہیں آئے … پہلے تم میرے ساتھ جاتے تے …

'' لیکن تم مجد میں نظر نہیں آئے … پہلے تم میرے ساتھ جاتے تے …

اب میں نیچے اتر تا ہوں تو تم پہلے ہی جا چکے ہوتے ہو۔''
'' دو … میں … دراصل آج کل ہرن روڈ والی مجد میں نماز بڑھتا

"پير کيول-"

یہ بیں چپ ... وجہ تو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھی ... بس میں نے البحن محسوں کی تھی ... اور ادھر جانے لگا تھا ... آخر میں نے انھیں بتایا ...

''چند روز پہلے تک یہاں اذان سے پہلے صلوۃ وسلام نہیں پڑھا جاتا تھا اب پڑھا جانے لگا ہے ... بس اس بات سے میں نے البھن محسوس کی۔''

'' تو اس میں کیا حرج ہے۔''

'' تو اس میں کیا حرج ہے۔''

'' مجھے نہیں پتا ... بس میں نے الجھن محسوں کی ۔'' '' نہیں ... شمیس ضرور کس نے ورغلا یا ہے۔'' انہوں نے کہا۔ '' جی نہیں ... مجھے کسی نے نہیں ورغلایا۔''

بھائی موٹس منہ بنا کر اوپر چلے گئے ... دوتین دن بعد وہ گھر آئے ... ان کے ہاتھ میں ایک کتاب بھی ... وہ کتاب میری طرف بوھاتے ہوئے انہوں نے کہا ...

'' بیر کتاب پڑھ کر دیکھو ... حقیقت تم پر کھل جائے گی ۔'' میں نے دیکھا ... کتاب کانام '' زلزلہ'' تھا ... اور لکھنے والے کا نام وہ اشیشن پر پہنچ ہوئے تھے... ہم دونوں کو گھر لے آئے ...

اس طرح زندگی میں پہلی بار فاروق احم کا گھر دیکھا ... اس کے والدین
سے ملاقات ہوئی ... یہ گھراند میرے لیے بہت بن ملنمار ٹابت ہوا ... انہوں نے
خوب آؤ بھٹت کی ... تین دن تک والد صاحب حاجیوں کے ترین کی میں رب
بداور اس کے بعد بحری جہاز پر سوار ہو کر جدہ رواند ہوگئے۔ میں والی لاہور
سے اس وقت میں نے نقش محم صاحب ہے کہا ...

" اس سال تو والد صاحب في ك لي مح ين ، آيدو سال مين عادَل مين على الله عن الله

" ضرور كيول نبين "

حالات بہتر ہوتے جا رہے تھ ... کتابوں کی مانگ میں اضافہ ہورہا تھا... اس وقت تک فقش محم صاحب کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہاں رہے تھے ... ناول اب جار جار جار ہرار مھیب رہے تھے ...

اب وہ کرہ ہمیں بہت تگ پڑنے لگا ... کتابوں کے بنال رکنے کی جگہ ند رہی ... آخر ایک دن میں نے گئا شہر صاحب سے کہا۔

" نقش صاحب! جگه کے سلط میں ایک تجویز ہے ، اگر آپ پند

" خرچ والی جویز نبیں ہوئی چاہے۔"انہوں نے کہا۔ " خرچ کے بغیر تو نقش صاحب کوئی کام آن کے دور میں ممکن نبیں۔"

" خیر ... پہلے متاؤ ... تجویز ہے کیا۔"
" ہمارے سامنے والے مکان میں شیخ صاحب اپنے ایک بینے کے ساتھ
رہتے ہیں ... ان کی اوپر والی منزل خالی ہے ... یعنی ان دونوں کے استعال میں

رہے ہیں ... ان کی اوپر واق حزن خان ہے ... کا من مدعت قبیں ... اوپر وو بوے کرے اور آگے بہت بزی حیت ہے ... اگر جمعی یہ اوپر "اب آپ اس کتاب کو پڑھیں ... آپ کو حقیقت معلوم ہوجائے گی۔"
بھائی مونس نے کتاب کو چرت بھری نظروں سے دیکھا ... شاید وہ سوچ
رہ بھے کہ بیں یہ کتاب کہاں سے لے آیا ... خیر انہوں نے کتاب لے لی اور
اس کا مطالعہ شروع کر دیا ... کتاب پڑھ کر انہوں نے مجھے واپس کر دی... لیکن
شہرہ کوئی نہ کیا ... اب وہ مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے ... تم عمر روڈ والی مجد میں
نماز کیوں نہیں پڑھتے ... اس واقع کے بعد مجھے دین کتب خریدنے ، پڑھنے اور
مجمع کرنے کا شوق شروع ہو گیا ... مائی حالات بھی اب آہتہ آہتہ بہتر ہو رہے
جمع کرنے کا شوق شروع ہو گیا ... مائی حالات بھی اب آہتہ آہتہ بہتر ہو رہے
شے ... اس لیے کتابیں آسانی سے خرید سکتا تھا ...

ان حالات میں ادارے کو ایک سال گزر گیا ... ایک دن والد صاحب کہنے گلے:

" بیٹا! اگر تمہارے حالات بہتر ہو گئے ہوں تو جھے اگلے سال ج پر بھیج دد ... میری بہت بڑی خواہش ہے ۔"

ان کی بات س کر می مترادیا ... می نے فورا کہا۔

" ا کلے سال کیوں ... ای سال درخواست دے دیتا ہول \_"

ان دنول بنكول مين حج كے ليے درخواسيّل وصول كى جاتى تھيں سويس نے بھى والد صاحب كى درخواست جمع كرا دى اور پسيے بنك ميں جمع كرا دي ... قرعد اندازى مين والد صاحب كانام بھى نكل آيا ...

انہوں نے بحری جہاز کے سنر کو پسند کیا تھا ... اگرچہ میں کہتا بھی رہا تھا کہ بحری جہاز میں بہت ویر لگتی ہے ... ہوائی جہاز سے چلے جا کیں ... لیکن انہوں نے سے بات منظور نہ کی ... اس زمانے میں تمام حاجی کراچی سے جدو کے لیے روانہ ہوتے تھے... ہوائی جہاز بھی کراچی سے بی جاتے تھے ...

اور اس طرح من 1981 میں، میں والد صاحب کو ٹرین کے ذریعے کراچی لے گیا ... فاروق احمد کو خط کے ذریعے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی ...

" بان قو پر اب کیا ہے ۔" انہوں نے مراکزیا۔ " اب يه مره مجى تو چونا لكنه لكاي:" " ، بات و فر ب ... ٨ م ي ري ... " " بي بات مدر ... بم اردو بازار ش كونى كرائ كرائ كر بار الم فرد وہاں بنا سی اس سے ہمارا ادارہ اور رق كر سكا يا ... و تبحیر الحجی ہے ... کین بہت فرق والی ہے۔" " اوہو ... لقش صاحب معالم ادارے كا رَقَ كا بي" " اوہو ... بات ٹھیک ہے ... لیکن سنا ہے ... بال کرائے کی بگر اصل رنا آسان کام نبیں ہے۔" ا آسان ہ ) ۔۔۔ ۔، " کوشش کر سے انسان تو کیا نہیں ہو ملکا۔" میں نے بس کر کہا ۔۔ پر یں نے اضی بتایا:

و من رود پر وكانيس حاصل كرنا مشكل مرور ب ... يكن اور وال مزل یں ایک دو کرے حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ... اردو بازار میں مارای کائیں مور بك وي ير جاتى ين ... ال كا لمادم آيا تا ... ين فال عاد ا مقى ... وو كهدر با تقا ، ين آپ كوكرائ كى جكه داواسكا بون ... "ارے! تو يہ جويزال كى بـ" وو يوكے \_

" خیال تو مجھے ای آیا تھا ... اس نے برے خیال کا الد رائا۔" میں نے جلدی سے کہا۔

" ميس سوچوں كا بحى ... اس طرح ادارے ير اور كى أو باء أ " ایک تو آپ کو بوجھ کی فکر رہی ہے ... آپ یہ بھی او سومیں کہ ایک طرف ادارے پر بوجھ بڑے گا ... تو دوسری طرف ہاری کاوں کا فرونت پاجی و المال فرق يو سكتاب ... اس طرح بم كراع كا وج فسون في كرن ع." " خِر ... بم فوركر ليح إن ... ويد فورك عن عاد الما كا

والاحقد كرائ يرال جائ تو مارك لي بهت آساني رب كى ... م وبال ابنا كام آسانى سے كركيس مى ... كرك يى بهت كايس ساكتى يىر" نقش محد نے کھے وہر تک سوچا ... پھر کہنے گا : " چلو تھیک ہے ... آپ بات کرلیں ... اگر وہ تیار ہوں تو کرایہ پوچھ

لين... پھر ديکھيں گے۔"

" کھیک ہے ۔" میں نے کہا۔

الله على في الله على الله الله على الله الله في الله في الله في الله اين والدس بات كى ... اور وه حقد بمين تين سوروب كرائ پر مل كيا ... بم بہت خوش ہوئے ...

یہ مکتبہ اشتیاق کی ترقی کی طرف ایک اور قدم تھا ... ہم کتابوں کے بنڈل ادھر منتقل کر نے لگے ... دو دن میں یہ کام کمل ہوا ادر اب ہم نے اس كمرك كو اينا وفتر بنا ليا ...

الم نے چھ ماہ اس کرے میں نکالے ... پھر ہمیں وہ کرہ بھی چھوٹا نظر آنے لگا ... ایک روز میں نے نقش صاحب سے کہا:

" نتش صاحب! ایک تجویز ب ... اگر آپ پند کریں۔"

" خرج والى نيس مونى جائے \_" انہوں نے مجر اپنا جملہ دہرایا ... وہ خرج ے بہت گھراتے سے ... میں جب بھی کوئی تجویز چین کرنے لگا تو وہ ڈرجاتے کہ اب کوئی خرج کرائے گا ... یس نے بھی حسب معمول اپنا جلد کہا۔ " نقش صاحب! خرج کے بغیر تو کوئی کام ممکن نہیں ... آج کے دور

" خِر پہلے آپ تجویز بتا کیں۔" " چے ماہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اس گیری ے سامنے والے مكان ميں چلتے ہيں ... آپ نے بيا ب منظور كرلى تقى -"

مكته اشتياق كو قائم بوئ ايك سال إرابو جا قار لقش محد ایک سال مک تو مرے ساتھ بہت وَقُ مراق سے ملے رے ... سال کے بعد ان میں روکھا بن آنا شروع ہوا... ہم نے طے کیا تا کہ لوگوں سے بلوں کی اوائیگی ساتھ ساتھ کریں گے ... جوٹی ووٹل لینے کے لے آئی کے ... ان ے بیٹیں کہا جائے گا ... کم کل آکر لے جانا ... رسول آکر لے جانا ... من في بيه بات طے كرتے وقت حديث شريف كا توالد ديا تھا اور بركيا تواكد مروور کو اس کی مردوری اس کا پید فلک ہونے سے پہلے دے دی چاہے ...ال لنے کے لیے آئے والے سے بیٹیں کہا جائے گا کدکل آنا ... پس آنا یا ایک ہفتے کے بعد آنا ...

میں سے بات بالکل پیند نہیں کرنا تھا ، لیکن اس کے بادجود کش ساحب نے اس بات رعمل بالکل ترک کر دیا ...جو بل لینے کے لے آتا ، دوال ع كتي " كل آكر في لياد"

يا وه کتے: " برسول آجانا۔" میں نے اضی ٹوکا: " یہ آپ کیا کر دے ایں۔ الدے پاس آم موجود ب پھر کمی سے مید کہنے کی کیا ضرورت ب کد کل آنا یا پرس آنا۔" میری اس بات کا جواب انہوں نے یددیا۔ " اشتياق صاحب! آپنين جائے ... پول ال طرح سدے رج

" كوكى حرج نبين ... ضرور غور كرين -" مين في جواب ويا \_ غور كرنے ميں انہول نے ايك ماہ لگا ديا ... ميں اس دوران بے جين رہا ... میں جلد از جلد اردو بازار چلے جانا جاہتا تھا ... وہاں کاروبار کی ترقی کے بهت مواقع سے ... آخر فتش صاحب بھی وہاں جانے پر تیار ہو مے ...

مجوب بک ڈیو کے ملازم سے بات کی گئی ... اس نے جلدی ہمیں بتایا كدود كرول كا ايك وفتر كرائ كے ليے ل سكتا كے ... بم ف وہال جاكر جگه دیکھی ... جگه مناسب نظر آئی ... للذا پائج ہزار روپ چری کے ادا کر کے وہ جگه كرائ ير لے لى كى ... اور بم كتابوں سميت وہاں منتقل ہو گئے ...

اب ہمارا نیا دور شروع ہوا ... کتابول کے خریداروں میں اضافہ ہونے لگا ... بک اسالوں کے آرڈ ر بوصف کے ... برماہ ہمیں کھ زیادہ بی کتاب چھوانی پرتی تھی ... لائبرریوں والوں سے بھی کتابیں مانگی جانے لگیں... وہ بھی كاين فريد كركرائ يردين مكى ...

ایک طرف ہم رق کی منازل طے کر رہے تھ ... دوسری طرف ایک اور تکلیف دہ معاملہ شروع ہوا... پھر اس معافے نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا ...

ተ ተ ተ ተ ተ

ود سے جار انقصال ہوا ہور

میں نے تصان کا اعازہ لگا تو تریا کوں ادریب ک توی واب مولى حين ... محمد يمانكي ... عن الله يهاد ر النش صاحب كيا آپ ف ذكوة كا صاب إلى إدا يا كان ال " فين ... اعاد ع حاب الا لا قا... اب قام كاف أن مُتار"

اور میں مجھ کیا کہ نقصان کیوں ہوا تی

ایک مسئلہ اور چیش آیا ... عید کا موقع قا... کے جنگ جانا قایدی نے ال سے کیا۔

و عد مح سلط من المازمن كو الل تحواين در ديم أن انبول في كوفى جواب ندويا ... إلى مر بلاديا ... الى عد على ساع

ك ووكه رب ين: "الجا ..."

اس وقت الدع ياس عن مادم كام كرة في ميان ودت چوو كراية كاول جلاكيا تقا- شع ميركزادكرآيا قديم في جوات إيا " عيد ير يخواو ذيل مل كن تمي نا ""

منتوں نے کوئی جواب نہ ویا ... مجھ جرت ک اول ... استخ ماب

اہمی گرے نیں آئے تے ...

"متم نے بتایائیں ۔" وه جی شبیں ... انہوں نے ہر ماہ جتنی عی محواہ دلی حق ۔"

مجھ پر بم ساگرہ ... گویا انہوں نے بحری بات کا ذرا ساجی اڑئیں لا تنا ... كر ور بعد تقل صاحب آمي ... كريونى ع لي ... كزن بد مادك كا پر اپی کری پینے گئے ... یں بجرا بیٹا فی ... ذراور کے لیجی درک کا و تقش صاحب ... می نے آپ ے کا قا کو مید پران بیوں کو ال

ين ... اگر اخي فورا بل دے ديا جائے تو كل يه بميں كابي وقت ير جمار یں ... بر اسی رو اسلب ہے ... ان لوگوں کے ساتھ ذرا مخت رو

ر کھنا چاہیے۔"
"کین جناب! ہم سے بات طے کر چکے ہیں۔"
مرانھیں زیا " اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ... میں انھیں زیادہ چکرنہیں لگواتا۔" " لیکن میرے خیال میں چکر لگوانے کی ضرورت ہے بی نہیں۔"

" آپ ان باتوں كونيس بجھتے ... آپ بس لكھنے كى مدتك رہيں ... بانى سب كام مين د كيه لول كا ... آپ بس پر سكون ره كر لكية رين اور اپنا حد لية

ان کے الفاظ س کر میں وھک سے رہ گیا ... تاریخ نے ایک بار پر اين آپ كو د برايا تحا ... اى فتم ك خيالات كا اظهار جلال انور ن بحى كيا تحا ... ميرے اند رہلچل شروع ہو گئی ...

چر ایک اور واقعہ بیش آیا ... ہم نے طے کیا تھا کہ ہر سال با قاعدو ذكوة تكالاكرين كے ... ين في رمضان من نقش صاحب ے كبا

" آپ زکوة کا حباب لگا لین ...کل زکوة کانسف جھے دے دیں ... من اسيخ رشة وارول اور محلّ وارول من خود تقسيم كرول كا ... آپ اپنا صد فود

'' اچھی بات ہے۔''

انبوں نے کہا اور حماب کماب کرنے کے بعد مجھے بتا دیا کہ اتی زکوۃ بنتی ہے ... اس کا نصف انہوں نے مجھے وے دیا ... کھے دن بعد شدید رین بارشیں ہوئی ... اور نہ جانے کس طرف سے بارش کا پانی مارے اسٹاک کی طرف آ گیا ... ان گنت کتابیں بھیگ گئیں اور وہ فروخت ہونے کے قابل شررہ گئیں ... مجھے فورا خیال گزرا کہ کہیں نقش صاحب نے زکوۃ پوری پوری نہ نکالی ہو اور اس میں تھے ... لاہور میں تو میں اکیلا تھا... اس لیے ہر نظے جاتا تھا... ہودن لاہر میں مخزارتا تو دو دن جھنگ میں ... جھنگ سے آیا تو بیلس میں سے تمی بزاد رویے کم تھے ... تمیں بزار کا چیک تعش صاحب نے لکوایا تھا... میں نے ان سے دوھیا ...

" یہ تمیں ہزار کس سلسلے میں نگاوائے آپ نے یا ا انہوں نے فورا کہا اور بغیر کی ججک کے کہا

" ایک گاڑی ٹیوٹا اچھی حالت میں ماٹھ برارکی فی ری تھی ... تمیں برار میرے پاس تھے ... موتمیں میں نے ادارے کے صاب میں سے لے لیے... میں جمع کرا دول گا ۔"

" نتش صاحب ... اب ہم ساتھ نیں بیل کے ۔" " یہ کیے ہو سکتا ہے ۔" انہوں نے تملا کر کہا ۔ " بس میرے مزاج میں اور آپ کے مزاج می زین آسان کا فرق

ہے۔"

" بھی بات آپ نے مکتبہ اقرا والوں سے کی تھی۔"

" باں ! اس لیے کہ بات بھی تھی۔"

" لیکن آپ اس طرح ادارونیس چوڑ کتے ۔"

" لیکن آپ اس طرح ادارونیس چوڑ کتے ۔"

" لتش صاحب ... تحریری معاہدہ موجو د ہے ... اس کی شراط پڑھ لیس

" لتش صاحب ... تحریری معاہدہ موجو د ہے ... اس کی شراط پڑھ لیس

" لیکی شرط بھی ہے کہ آگر ہم ووٹوں میں سے کوئی ادارے سے الگ ہونا چاہ تو

... کیلی شرط بھی ہے کہ آگر ہم ووٹوں میں سے کوئی ادارے سے الگ ہونا چاہ تو

موسکتا ہے ... اس پر اعتراض نیس کیا جا سکتا ۔"

تخواہ دے دیجے گا ... لیکن آپ نے تو اضی ایک تخواہ جتنے ہی چے دیے ہیں۔" " ہاں! اشتیاق صاحب ... بات یہ ہے کہ ایسا کہیں نہیں ہوتا ... رکی سرکاری محکمے میں نہ فیر سرکاری میں ۔"

" نه مو ... ليكن مين ايها جابتا مون ... چليے خير ... اب انحين ايك تخواه اور دے ديں \_"

نقش صاحب لس سے مس نہ ہوئے ... مجھے بہت جرت ہوگ، بے تحاشہ عصلہ بھی آیا ... میں نے طیش کے عالم علی اپنی جیب سے پہنے نکالے اور ان تیوں کو ان کی تخواہ کے حساب سے وے ویئے ... نقش صاحب نے یہ بات صاف طور پر دیکھی ... لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہ کی ... نہ کچھ کہا۔

اس وقت میری حالت عجیب ہو گئی۔ مجھے صاف نظر آنے لگا کہ نقش صاحب کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ ادارے کو ان نطوط پر چلا کیں گے جو ہمارے درمیان طے ہو چکے ہیں ...

اور ابھی تو میں غریب طالب علموں کو وظیفے بھی جاری کرنا چاہتا تھا ...

نقش محد صاحب تو اس طرف بھی بھی نہ آتے ... انہوں نے اپنی آ تھوں ہے بھے

تیوں ملاز مین کو اپنی جیب سے عید کی زائد تخواہ دیتے دیکھا تھا ... انہوں نے اظافا

بھی پچھ نہیں کہاتھا ... اس سے میرے دل پر بجل می گری تھی ... دراصل پہلے دن

سے میرے جذبات یہ تھے کہ میں اپنے ادارے کو مثالی ادارہ بنانا چاہتا تھا ... لیکن

فقش صاحب کے ماتھ رہتے ہوئے میرے لیے یہ ممکن نظر نہیں آرہا تھا ... الی

لیے میں موج رہا تھا ... اگر میں نقش صاحب کے ماتھ رہا تو میں اپنی آرزدوں

ادر امیدوں اور جذبات کو بھی تسکین نہیں دے سکوں گا ... اپنا خواب بھی پورانہیں

کرسکوں گا ...

ر من ہا... ایک آخری وار اور ہوا ... جس نے مجھے سلگا کر رکھ دیا ... بش ہر بہنتے جھنگ جاتا تھا ... کیونکہ والد صاحب اور بیوی بچے اور چھوٹے بھائی سب جھنگ

... اس طرح ميرے خالص ذاتى ادارے كى جاد يائى ... اور كا قرير ب كراس دن سے بیل نے خود کو آزاد محسول کیا ... اب می ادادے می این مرضی جا دن - - - الماد عقر الماد عقر المراج على المراج المراج المراج المراج على المراج محصے کوئی شیس روک سکتا تھا ... اللہ تعالی کی مریان سے برے رائے کی قام

立立立立立

نقش محمد سكة ك عالم من آمك ... وو بكونيس كرسكة تتم ... طي تقا كه جب تك فو عكوار حالات مين كاردبار كر عكى ... كرت رين ع ... در ک سر بہ برا کی اور علی کے وقت جس قدر کتابیں چھپ چکی ہوں گ ان کا نصف نصف کر لیا جائے گا ... نقش صاحب کے وہم وگمان میں بھی یہ بات

وہ وان میرے لیے بہت پریثانی کے ون تھ ... نقش صاحب ایک طرح سے بھے دھمکانے پر از آئے تھے ... کھ اور لوگ بھی بھے ما کہدب تھ، جھے تک یہ باتمی پنچیں کہ یہ ہے ہی ایبا ... پہلے اس نے مکتب اقرا والوں کے ساتھ کاروبار ترک کیا اور اب نقش صاحب کے ساتھ ایا بی کرنا چاہتا ہے ... يرب ياتي الحيك اى مول كى ... ليكن كى يكى ب كد يرب جو ورائم تے ... وہ پورے ہوتے نظر نہیں آرے تھ... یعیٰ فقش صاحب کے ساتھ رہے ہوئے میں ول کے ارمان پورے نہیں کر سکتا تھا ... جب انتش صاحب یہ حاب كتاب كرف ير تيار نه موع تو آخر ميس في كها:

" میری مرضی کے بغیر آپ جھ سے ناول کیے لکھوا کے اس ... سوال توب ب ... اس بات يرغور كري اور حماب كتاب كر لين ...اس وقت تك بم 150 کے قریب کتابیں شائع کر کیے ہیں ... ان میں 75 آپ کی ہیں ... و شائع كرتے رييں ... آپ كا كاروبار جارى رہے گا ... رك نيس جائے گا۔" آخر كار نفش صاحب كو بتحيار والن يرد \_ حاب كتاب بوا اور بريز نصف نصف کی گئی ... ادھر میں اس منزل سے اوپر وال منزل پر اپنے گئے وو كمرك كرائ ير لے چكا تھا ... تيول ملازمين نے نقش صاحب كے ساتھ كام كرنے سے انكار كر ديا ... وہ ميرے ساتھ رہنا جائے تھے ... انہوں نے چند ك محنول میں مرے مے کی ہر چز اور منتل کر دی ... دوسرے دن سے بی میں نے اگلے ماہ کی کتابوں کی تیاری شروع کر دی

صاحب کے کمرے میں آتے اور ان سے پوچھے...
" اشتیاق صاحب سے ملا ہے ... وو کہاں ہیں ۔"

وه نوراً جواب دیتے ... " دو تو لکھنا چھوڑ چکا ہے ... اداروفتم کرے

جھنگ چلا گیا ہے ... آپ فرائے ... اس کے لکھے ہوئے اول جائیں "

اس متم کے جواب وہ لوگوں کو باقاعدگ سے دیے گئے ... ادم اشتیاق بیلی کیشنز سے شائع ہونے والے نادلوں پر برا با اشتیاق بیلی کیشنز ، بالائی منزل راجیوت مارکیٹ برابر شائع ہو رہاتھا ... پڑھنے والے ادر بک اشالوں والے جران ہوئے کہ راجیوت مارکیٹ میں تو اشتیاق احم بے نیس ... بباں تو تش تر بیس ... بباں تو تش تر بیس ... بباں تو تش میں اب ادبر وائل منزل پر جا میا ہوں ... بہت سے ہوں ... لیکن نقش صاحب کی وجہ سے ہر وقت پر بیٹائی کی رہنے گی ... بہت سے ہوں ... لیکن نقش محمد کے بارے میں بناتے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں بیات تاتے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں بیاتے ہیں کہ وہ ناول لکھنے چھوڑ گیا ہے ...

اخمی وٹول ایک واقعہ روٹما ہوا ... اس واقعے نے میری زندگی کی کایا ملیف دی ...

میں اب جھنگ میں ی رہنے لگا تھا ... فضح میں دو دن کے لیے الاور

آتا اور بقیہ پانچ دن جھنگ میں گزارتا تھا ... اس لیے لکھنے کا زیادہ کام بھی جھٹ میں ہیں کرتا تھا ... اس وقت تک میں پانچ بجوں کا باب بن چکا تھا ... برے

دو بچے فرحت اور نوید اسکولوں میں داخل تھے ... تمن بچے ابھی چھوٹے تھے ...

یچ لکھنے کے کام میں خوب رکاوٹ ڈالنے ... آٹر میں نے سوچا ، کھے گئے ک

کوئی الگ جگہ لینی چاہیے ... جہاں بیٹھ کر میں لکھنے کا کام سکون سے کیا کردل ...

کوئی الگ جگہ لینی چاہیے ... جہاں بیٹھ کر میں لکھنے کا کام سکون سے کیا کردل ...

اس بات کا ذکر میں نے اپنے جھگ کے لئے دالوں سے کیا ...

ایک صاحب نے جھے بتایا ... سے شمر میں پانچ مرلے کا ایک مکان ایک مکان کروئٹ کی جیوں ک

ف پاتھ پر حلیم اور چنوں سے روٹی کھانے والا ... کو کے اور کئوی
کی آڑھت پر سوروپ ماہوار پر سارا دن کام کرنے والا اور پھر ﷺ غلام علی اینز
سنز میں صرف دو سو روپ ماہوار پر جگتو کی ادارت کرنے والا ... دو دو سواور تمن
تین سو روپ میں ان ادارول کو ناول فروخت کرنے والا ... دنیا کے طفع سنے والا
اور ناکامیوں کے خوف دلائے جانے والا ... آئ خود ایک ادارے کا مالک بن گیا
تھا ... جب کہ اس کے ناولوں کا اب طوطی بول رہا تھا ... مانگ تھی کہ برابر بڑھ
ربی تھی ... آرڈر پر آرڈر آنے لگ گئے تھے ...

0

لین اب میرے سامنے ایک سئلہ یہ تھا کہ نقش محمہ صاحب نے ایک سئلہ یہ تھا کہ نقش محمہ صاحب نے ایک سئلہ یہ تھا کہ نقش محمہ صاحب نے لیے بنے لیسنے والے سے دو جاسوی ناول لکھوا کر ان کی اشاعت کی تیاری شروع کر دی مخمی اور وہ چاہتے تھے کہ میرے ناولوں کے بازار میں آنے سے پہلے پہلے ان کے ناول بازار میں آجا کیں... اس وقت اگر ایسا ہو جاتا تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا ... کیونکہ ناول تو اشتیاق احمہ کے نام سے خریدے جارہے تھے ... لیکن اس کے باوجود ... ہم نے دن رات محنت کرکے ناول ان سے پہلے شائع کر ڈالے ... اب باوجود ... ہم نے دن رات محنت کرکے ناول ان سے پہلے شائع کر ڈالے ... اب میرے ادارے کا نام اشتیاق پیلی کیشنز تھا ... ان حالات میں ایک نئی پریشانی شروع ہوئی۔

اشتیاق پلی کیشنز اب نقش محمصاحب والی منزل سے اوپر تھا... بک اسالوں والے اور دوسرے شہروں سے آنے والے سیدھے نتش سے اس بھی دے گا ... "

ے پی و ۔ بیس نے مستری صاحب سے رابطہ کیا ... اس نے فورا بی ایک ورائیر سے طوا دیا... اس طرح ورائیور بھی اس کیا ... اب میں روزانہ مج کار میں بیؤرکر سے شہر جانے لگا ... وہاں ظہر کی نماز تک تھیرتا اور پھر گر آجاتا ... کار کوری کرنے کی جگہ آیک دوست نے مہیا کر دی تھی ...

اب جس نظریے سے بل نے وہ جگہ فریدی تھی ... اس پر کام شروع کیا بر چھوٹا بھائی اشفاق احمد شلع کوشل بل طازم ہو چکا تھا ، بمی نے اس سے کہا۔ " اینے وفتر کے مالی کو ذرا میرے پاس لے آتا ۔"

وہ مالی کو لے آیا ... میں نے دونوں کروں کے سامنے جو خال جگہ ردی حقی ... وہ اے دکھائی ... چھر میں نے اس سے کہا ...

" میں اس ساری جگہ میں گھاس لکوانا چاہتا ہوں ... اور پاٹ کے چاروں طرف بودے لکوانا چاہتا ہوں ... گلب کے پورے اور ورس طرف بودے ... گلب کے پورے اور مور چکھ کے بودے ۔" اور دوسرے پھولوں کے بودے ... سرو اور مور چکھ کے بودے ۔" میری بات س کر اس نے کہا ۔

" ٹھیک ہے ... بی کام شروع کر دیتا ہوں۔" مالی نے کام شروع کر دیا ...ز بین زم کر کے اس نے گھاس لگا دی ... پھر بودے لگانے کا کام شروع ہوا ... بی نے اس سے کہا۔ " میں جاہتا ہوں ... یہاں ہر رنگ کے دلاتی گلب کے بودے لگائے

جائیں ..."

" اس کے لیے تو پھر جناب نیمل آباد جانا چے گا ... قام رگوں کے

" اس کے لیے تو پھر جناب نیمل آباد جانا چے گا ... قام رگوں کے

گلاب تو وہیں سے ملیں گے ... یہاں تو بس سرخ گاب مل سکتا ہے ۔"

" محک ہے ... میں آپ کو آنے جانے کا فریق دے دیتا ہوں ... اور

" محک ہے ... میں آپ کو آنے جانے کا فریق دے دیتا ہوں ... اور

لیودے فریدنے کے لیے رقم مجمی ... آپ لے آئی اور بھی جو پودے یہاں ندمل

ضرورت ب ... اس لي مناسب قيت برال جائ كا ...

میں نے جاکر وہ مکان دیکھا ...اس میں صرف دو کرے ہے ہوئے سے ۔.. اور ایک شل خانہ تھا ... باتی جگہ خالی پڑی تھی ... کلھنے کے لیے یہ جگہ بہت پر سکون محسوس ہوئی ... مالک مکان پچاس ہزار روپے مانگ رہا تھا اور اس میں سے پچھ بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ... مجھے ایک خیال کے تحت وہ جگہ بہت زیادہ بھائی تھی ... اس لیے میں نے خریدلی ... جگہ تو خریدلی ... کین روزانہ محسلہ تھا ...

پھر میں نے سوچا ... آنے جانے کے لیے ایک گاڑی بھی اب خرید لی جائے ... اس پر لاہور چلا جایا کروں گا ... اس خیال کا آنا جانا تھا کہ گاڑی کی کوشش شروع کر دی۔ کسی نے بتایا کہ نے شہر میں ایک صاحب ہیں ... نبر دار کہلاتے ہیں ... ان کا کام بی بہی ہے ... گاڑیاں خرید نا اور بیچنا ... میںان سے کہلاتے ہیں ... ان کا کام بی بہی ہے ... گاڑیاں خرید نا اور بیچنا ... میںان سے ملا ... اس وقت ان کے پاس ایک ٹیوٹا گاڑی تھی ... جھے تجربہ تو تھا نہیں ... بس طالت کے اعتبار سے وہ اچھی گی ... میں نے درمیان میں ایک دو آدمیوں کو شامل کر لیا کہ کہیں کوئی دھو کے بازی نہ ہو جائے ... اس طرح زندگی میں پہلی بار کار خریدی گئی ...

کار خریدتے وقت مجھے یاد آیا ... خورشید مجھے ہے کہا کرتی تھی ... میں ایسے آدمی سے شادی کروں گی جس کے پاس ایک کار اور ایک کوشی ہو ... خورشید ابھی تک دل محمد روڈ والے کرائے کے مکان میں رہائش پذریقی ... قسمت کے کاموں پر بہت جرت ہوئی ... میں نے تو بھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ایک کار مجھی خرید سکوںگا ... میں نے کار تو خرید لی ... اب ڈرائیور کا مسئلہ پیدا ہوا ... میں نے کار کے سابقہ مالک سے ذکر کیا ... انہوں نے بتایا :

" میں جس مستری سے کار کی مرمت کا کام کراتا ہول ... ڈرائیور مطرات کا اس کے پاس بہت آنا جانا ہے ... کوئی ڈرائیور بیکار ہوگا تو فورا آپ

نبين ليتے تھے ... مو من نے ان كے ليے يہ مجونا ما بارك عوايا قا ... من وں بیں بچوں کو لے کر نے شمر والے کمر پنجا ... بچ پارک میں وائل ہوئے و پہلے تو دو جرت زدو رو کے ... مجراں طرح اجماع کونے کے کہ جے اپنی

اس روز وه بى مجركر جبوك اور ميل ... پاركون عن أمين يا آماني ماصل نہیں ہوتی تھی ... وہاں تو دومروں کے لیے جبولے خال کرنے بات نے ... یاان کے خالی ہونے کا انتظار کرنا ہے تا ...

ميں انھيں خوش ہوتے و كيوكر بے پناو خوشي محسوں كرة ربا ... پار بر چھني کے دن انھیں یہال لانا میرا معول بن کیا ... ال روز بم ب کمان مجی ویں كمات هے ... كويا كلك كا عال بوتا تا ...

يد معمول اس وقت جاري ربا جب تك بم سب بولناك طالت عن جا نبیں ہو مح ... اس سانح کا ذکر اپنے وقت پر آنے والا ہے ...

اب میں نے گاڑی می الامور جانا شروع کر دیا ... اردد بازار راجیت ماركيث كے عقب ميں اس وقت خال جگه بدي تحل ... كاڑى وبال كرى كروى

اليك شام من سن شير والى جكد سے واپن محر آيا تو كلے كى ايك اوكى كو این بنی فرحت کے ساتھ چکے چکے باتی کرتے پالے ... می نے ال اول کو پہلے بھی دو تین بار بائی کرتے بایا تھا... مجھ قدرے جرت ہوانی کہ یہ فرحت سے کیا باتم كرتى رئى بى ... اى كى جائے كى بعد مى ئے فرحت بے بيا:

" يواوى كون ب ... اورتم س كيا كتى رائ ب-" " يد مارے محلے كى بى ... بى آجالى ب بائى كرنے كے لي ... مجتی ہے ہم مرزائی میں اور حکومت نے ہم پر بہت قلم کیا ہے ... مادے خلاف آرولی تنیس یاس کیا ہے ... اور یہ کرتم عاری کتابی دیجو ... ان می تو کوئی محی

سكتے مول ... ان ميں سے بھى كھے لے آكيں ... " یکی دنوں بعد گھاس کے پاٹ کے چاروں طرف بودے لبلبا رہے تے ... چارول كونول ير چارسرولگ كے تے اور چار مور بكھ ... اس كام كى بوجائے ك بعد من ف ايك لوباركو بلوايا ... اس سے كما ...

" میں گراؤنڈ کے درمیان میں ایک جھولا لگوانا جابتا ہوں ... لوہے ک

" جي احيما ... لگا ديت بين \_"

اس طرح جولا لگایا گیا ... اب می نے ایک معار کو بلوایا ... اس سے بوچھا ... " آپ نے بچوں کے پارک دیکھے ہیں ، ان میں بچوں کے بھلے کیا سلائیڈیں گلی ہوتی ہیں ... جن کوسلیری اور پھل بندا بھی کہا جاتا ہے ... جن پر یج اور چرھ کر نیچ پھلتے ہیں ... میں اس گراؤیڈ کے ایک طرف دیوار کے ساتھ ده بنوانا چاہتا ہوں۔''

اس نے صاب کتاب لگا کر بتایا:

"ال يرول بزار كرقيب فرج آئے گا۔"

یں نے فورا کیا۔" قرندریں ... کام شروع کردیں ۔"

ایک عظ بعد مچسلن بن مئی ... اب سے پارک میرے لکھنے کی جگہ تو بن ى كيا تفا ... بچول ك كيلخ كود في جمو لند اور بيسلند كا پارك بحى بن چكا تما ...

اتوار کا دن آیا تو میں نے بچوں سے کہا۔

" میں نے تم لوگوں کے لیے ایک مزے دار جگد بنوائی ہے ... آج تم سب میرے ساتھ وہاں چلو کے ..."

بج تو خوش ہو گئے ... میرے بچ پارکوں میں جانے ، جمولنے پھلنے ك بهت شوقين تق ... جب بحى يه ميرك ماته لا بور جات تو چريا كر ... جوائے لینڈ وغیرہ ... جگہوں پر ضرور جاتے تھے ... اور وہاں سے آنے کا نام وہ میری میز کے سامنے والی کرسیوں پر پیٹر گئے ... اب ان می سے
ایک نے کہا: " آپ اشتیاق احمد ہیں ؟" لہد فوفاک تھا ... میں کم ما گیا۔
ان دونوں کا ڈیل ڈول بھی کانی تھا ... وفتر میں ال وقت تین ماانی موجود تھے ... لیکن ان کی موجود گل میں بھی میں نے فوز محوں کیا ...
" جی ہاں! میں جی اشتیاق احمد ہوں "
" وادی مرجان آپ نے لکھی ہے ۔"
" ہی ہاں! میں نے ہی لکھی ہے ۔"
" بہ آپ ہاں! میں نے ہی لکھی ہے ۔"
" بہ آپ نے ہمارے ظائف لکھی ہے ۔"
میں بیان کر بہت جران ہوا:" آپ کون ایل ۔" میں نے اپنیا۔
" ہم ... ہم احمدی ہیں ۔"
میں میں تھا کہ کون لوگ خود کو احمدی کہلاتے ہیں ... لہذا میں نے

" احمدي كون ؟ "

" بم مرزائی بیں ۔" آخراس نے بتایا۔

" بیہ ناول تو مجرآب اوگوں کے خلاف نیم ہے ... ان می کی مردائی کا نام نہیں ، بال بید ایسے لوگوں کے بارے میں ہے ... جو صور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مخص کو نبی مانتے ہیں ۔"

" ہم کہد رہے ہیں نا ، یہ آپ نے مارے ظاف لکھا ہے ... اور
ایسے بی نہیں لکھ دیا ، پہلے آپ مارے شہر ربود گئے ... ربود کو گھم پُرکر انجی
طرح دیکھا ، اس کے بعد آپ نے یہ ناول لکھا ہے ... ورز آپ یہ باول اس
طرح لکھ بی نہیں سکتے ہتے ... اس میں ربود کے ایک ایک مقام کا ذکر ہے ...
مناظر کا ذکر ہے ... طریقوں کا ذکر ہے ... اور آپ کہدرے ہیں ... می بھی
ربودنہیں گیا ... "

الی غلط بات نیس ہے ... پحر بھی ہمیں کافر کہا جاتا ہے ... "

یہ سن کر میں نے شدید الجھن محسوس کی ... میں نے فرحت سے کہا ...
" اچھا! اب وہ آئے تو اس سے کہنا ... اپنی کتابیں ہمیں دکھائے ۔"
" بتی اچھا ۔" فرحت نے سر بلادیا ۔
" بتی اچھا ۔" فرحت نے سر بلادیا ۔
چند دن بعد وہ پھر آئی ... فرحت نے اسے میرا پیغام دیا یعنی اس نے
یوں کہا :" میرے ابو آپ لوگوں کی کتب دیکھنا جا جے ہیں ۔"
وہ اچھا کہد کر جلی گئی ...

لیکن اس ون کے بعد ہمارے گھر ندآئی ... اس پر جھے خیرت ہوئی ... مجھے مرزائیت کے بارے میں بس اتنا معلوم تھا کہ ید لوگ مرزا غلام احمد قادیائی لعین کو نبی مائے ہیں اور آپ لعین کو نبی مائے ہیں جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نبیس ملے گی ...

میں سوچنے لگا ... ایک مرزائی لاک میرے گھر آکر میری بھی کو ورفلانے کی کو ورفلانے کی کو ورفلانے کی کو شخص کر سکتی ہے ... تو میں تو ایک قلم کار ہوں ... میں اس موضوع پر کیوں خبیں لکھ سکتا ... اس سوچ کا آنا تھا کہ میں نے ایک ناول لکھا ... اس وقت مجھے کہاں لے جائے گا ... یا میری زندگ میں کیا تبدیلی آئے گی ... یا میری زندگ میں کیا تبدیلی آئے گی ... یا کیا ہونے والا ہے ...

ناول کا نام رکھا ، وادی مرجان ... یہ حتبر 1984ء کو شائع ہوا... اس
کے ساتھ ناول نوٹ بک، سرخ تحریر اور بندمحل شائع ہوئے ... ناول بازار میں
آئے چند دن گزر گئے ... ایک روز میں دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ دو
ہے کئے آدی دفتر میں داخل ہوئے ... ان کی موثی موثی آگھیں کائی خوناک
لیے ہوئے تھیں، ہاتھوں بیروں کے بھی بہت مضبوط دکھائی دیتے تھے ...
انہوں نے اندر داخل ہوتے کہا : " السلام علیم ۔"

" وعلیم السلام ۔" میں نے جواب دیا اور افھیں میشنے کا اشارہ کیا ...

ور میں میہاں مسجد میں بیٹھتا ہوں ... آپ کے ساتھ میرا جانا ٹھیک نہیں ... ہاں کوئی مسئلہ ہوا تو میں پنٹی جاؤں گا ۔" ... ہاں کوئی مسئلہ ہوا تو میں بنٹی جاؤں گا ۔"

اب میں تیوں دوستوں کے ساتھ آگے بڑھا ... شمر میں وافلے کے دروازے پر راستہ بند کیا گیا تھا ... اس وقت مجھے ان دونوں کی بات یاد آئی ... وہاں گارڈ موجود تھے ... ان میں سے ایک نے بوچھا ...

" آپ کومس سے منا ہے ... کہاں جانا ہے۔"

میں نے کاغذ پر لکھ نام ہے اے دے دئے ...

ان دونول کو مینی با لیتے ہیں ... آپ ای طرف بینیں یا استح کہ یہ کیا ہو دہا ہے ... گیا یہ ای طرف بینیں یا ہم جران تھے کہ یہ کیا ہو دہا ہے ... کیا یہ ادار کا عد فین ہے ... تو چر اس شہر کے اندر جانے پر پابندی کیوں ہے ... کیا یہ کوئی پائیون کا رفاف ہے ... کوئی مل ہے ... یہ تو شہر ہے ... تحوزی دیادد دو دونوں آتے نظر آتے ... انھوں نے گارڈ کا اظمینان کرایا اور بتایا کہ ان کے مہمان ہیں ... جب کہیں جا کر ہمیں آگے جانے دیا گیا ... اب ان دونوں نے ہمیں ربوہ کی سیر کرائی ... شخمایا چرایا ... دارالخاف دکھایا جس کا ذکر ای طرح فا ... پھر ان میں موجود میں اس کا ذکر ای طرح فا ... پھر ان میں موجود ایک طرح ہے کہنے گا ... عادل میں اس کا ذکر ای طرح فا ... پھر ان میں م

ریک سریہ ب ب ....
" آپ نے اپنے ناول میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایک دارالخلافہ
ہنایا ہوا ہے ... اس کے یعجے تبہ خانے ہیں ... ان تبہ خانوں میں یہ لوگ علاء
سرام کو قید رکھتے ہیں ... اور ان کی لاشیں وہاں موجود ہیں ... اب وکھا کیں...
کہاں ہیں وہ لاشیں ۔"

اس کا اعتراض من کر میں مسکرا دیا ... پھر میں نے کہا۔ اس کا اعتراض من کر میں مسکرا دیا ... پچے تبہ خانے نہ میں اور ان میں \*\* آپ اس کی کھدائی کروا لیس ... پچے تبہ خانے نہ میں اور ان میں یہ باتیں من کر مارے جرت کے میرا برا حال ہوگیا ... کونکہ عمل ربوہ کانام بھی اٹھی سے من رہا تھا ... اس سے پہلے تو بھی میں نے یہ نام منا بھی نہیں تھا ... آخر میں نے ان سے کہا...

" میں نے واقعی ربوہ نہیں دیکھا۔"

" بيہ بات بالكل غلط بى ... آپ نے پہلے ربوہ ديكھا ... پھر بياول

" فيرآپ يقين كري يانه كري ... من في ريوه نيس ديكها ... كي آپ كى باتم سن كريم يانه كري ... من في ريوه نيس ديكها ... كي آپ كى باتم سن كر من جيرت زده بول ... اور ربوه ديكها چاهنا بول ... "
" اگر يه بات ب تو آپ آكي ... بم آپ كو ربوه وكها كي هر ... "
" الحجى بات ب ... من ربوه آوك كا اور آف كا وي آپ آپ كو اطلاع دول كا ... آپ اي آپ كو اطلاع دول كا ... آپ اي اي كام ية كي دي ... "

ان میں ایک نے نام ہے لکھ کر مجھ دے دیے ... اور چلے گئے ... میں جرت زدہ اور فکر مند ساجھنگ آیا ... میں نے ان باتوں کا ذکر اپنے ایک دوست علیم محمسلیم صاحب سے کیا ... اور کہا :

" مي ربوه جانا جابتا مول "

مولانا غلام حسين سے ملاقات ہوئی ... ميرى بات من كر انبول نے كہا ۔
" آپ اكيلے وہال نہ جاكيں ... دو چار دوستوں كو ساتھ لے جاكيں ...
بكد ميں بھى آپ كے ساتھ چلوں گا۔"

میں تین دوستول کے ساتھ ربوہ عمیا ... مولانا غلام حسین بھی ساتھ تھ ... ربوہ اسمین کی معجد سلمانوں کی تھی ... مولانا غلام حسین نے کہا:

لاشين نه ملين تو مين سزا وار...''

میری بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ... وہ کھیانہ ہو گیا ... اب وہ کھانا پکانے کی جگہ لے آیا ... پھر بوی مجد دکھائی ... اس کانام انہول نے مبارک مجد رکھا ہوا ہے ... ربوہ کی لائبریری میں لے گیا ... اور کہنے لگا ... " بد مارے شہر کی لائبریری ہے ... اس میں دادی مرجان کی اشاعت

ے پہلے تک آپ کی تمام کت تھیں ... اب اٹھا دی گئی ہیں۔" " اوبو احِما " مِن حِران رو گيا\_

آخر میں وہ ربوہ کے کالج لے گئے ... بالائی منزل کے ایک کرے میں بميں لا بٹھايا گيا ... جلد بى ان كا ايك مربى اندر داخل ہوا ... اس نے ابنا تعارف مبشراحد كابلوى كهد كركرايا ، پجر بيطية موس يولا ...

" مارے ان وو حفرات نے آپ کے بارے میں بتایا ہے ... میں نے مناسب جانا کہ آپ کے شکوک اور شبہات دور کر دول ... آپ جو سوال کرنا جایں کر کتے ہیں۔"

اس وقت مجھ مرزائیت کے بارے میں پچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ بس واجبی ی چند باتیں معلوم تھیں، وہ بھی اس لیے کہ مولانا غلام حسین ے ایک دو کتابیں یہاں آنے سے پہلے لے کر پڑھی تھیں ... میں نے اس سے يبلا سوال كيا: " فيو سلطان كون تقه\_"

شايداس سے يه سوال آج تك كى ملمان فينيس كيا تقا ... مرا سوال سن كر اس كے چرے كا رنگ اڑ كيا ... اس كى دج يہ تحى كه مرزائ في الكريزول كي تعريف من زمين وأسان ايك كي بين ... جب كه سلطان فیو شهید رحمته الله علیه ساری زندگی انگریزون سے لڑتے رہے ... اور آخر الاتے الاتے شہید ہوئے ... آخراس نے جملا کر کہا۔ " مجھے نہیں معلوم! ٹیبو کون تھا۔"

ود آپ کالح میں پڑھاتے ہیں ... اور آپ کو یہ معلوم نیں ... خر ... مرا دوسرا سوال سے ہے کہ مرزا اپنی کا ب آئینز کالات امام میں لکتا ہے کہ مرزا اپنی کا ب آئینز کالات امام میں لکتا ہے کہ میرا دوسر میری کتابول کوشیل مانا ، دو برکار ورتول کی اولاد ب ... ب که جمع اور میری کتابول کوشیل مانا ، دو برکار ورتول کی اولاد ب ... ب ک جو سے اپنے بینے نظل احد نے ، مرزا کو بی ای مانا اور مرزائے اس کی لیا 

اس موال كا اس في يه جواب ديا ... "مردا صاحب في القاط كلي بن كدوه ذرية البغايد بن ... لعن مركش فورون كى اولاد بن ... انبول في بدكار عورتوں کی اولا دنہیں لکھا۔"

ليكن بيه أس في غلط جواب ديا تما ... كونكه من في جنگ من مرزا كى كتابون من درية البغايه كالترجمه ديكما ... لعني جوترجمه فرد مرزان كيا قا ... وه بدكار عورتول كى اولاد عى كيا تقا ... يس في بشر احم كالوى كو خلا تعا ... لين اس نے خط کا جواب نہ دیا ...

خير تو ذكر مورما تما ملاقات كا ... ملاقات ك وقت بشر الركابل ف طنيد اعداز يس مجه ايك كتاب كمالات الرفيد دى اوركبي ال

" آب اس كتاب كو يرهيس ... اور اس كا جواب دي .."

اس فے بعد ملاقات متم ہوگئ ... میں اپنے ساقبوں کے ساتھ واپس مجد میں پہنیا ... وہاں مولانا غلام حسین موجود تے ... میں نے ان کے مانے وہ کاب ر کھی ... ربوہ کی سیر اور ملاقات وغیرہ کی تفصیل سائی ... س کر مولانا کئے گئے ... " فكركى كوكى بات نيس ... اس كتاب كا جواب عادك ياس ب ... س آپ کو مولانا محر صدیق صاحب سے ملوانا ہوں ... بجر بم مان بھی چیل کے ۔" " مولانا محرصديق صاحب كون؟ " من في ان ع إوجاء " خير المدارس مان سے ہر افتے جنگ آتے ين ، يال جد باطات الله ... قع ك بعد چليس ك ... ان ع ماقات كري ك ... ان كاب ك ... وبال اس وقت ناهم اعلى محمد شريف جالند حرى ومتر الله على ... وو بهت زياده ... وہاں کے میں آئے ... مولانا غلام حمین نے ماری تفعیل عالی ... ای وقت مرز ائیوں کو دی گئی کتاب کی حقیقت کا پنا جا ... مرزائیل کی اس کتاب کا نام تنا

ر ... اس كتاب مين انبول في مولانا اشرف على تعافى دفته الله عليه برازام عائد کیا تھا کہ انھوں نے اپنی ایک کاب اظام اطام علی کا فری ، ی مردا كى يائح كتابول سے اقتباسات ليے يى ... اگر مارے مردا محوفے تے و آب کے موانا اشرف علی تھانوی کو ان کی کابول سے اقتبامات لینے کی کیا ضرورت

اس معالم کی حقیقت بیتی که مولانا اشرف علی قنافوی نے مردا کی بائی كايول ع اقتامات ميل لي تح ... بكد امراد شريت اى ايك كاب مي يه يانيون اقتباسات تح ... اى سے الحول نے لے تے ... اب ياك اللاق تھا کہ مرزائے بھی ای کاب سے وہ اقتبامات کے تے ... اور مولانا قانوی صاحب فے اپنی کتاب کے دیاہے میں اس بات کی دخات کی تی کرانہوں نے اپی اس کتاب میں ایک کتاب سے پی اقتامات لے بین ... اور ور کتاب امرار شریعت الله تعالی کی میربانی ے ایک برانی لابریوں ے فی عمی ... آن مجى يركتاب عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ملان ك وفتر مي محفوظ ب ... مارك حقیقت معلوم ہونے پر میں نے مبشر احمہ کابلوی کو جواب لکھا کہ مولانا اشرف مل قانوی نے یہ اقتباسات اسرار شریت نای کتاب سے لیے این ... می اس کے مغات کی فوٹو اسٹیٹ آپ کو بھیج رہا ہوں ... اب آپ جواب دیں ... ہم نے تو آپ کے الزام کا واضح جواب آپ کو دے دیا...

میشر احمد کاہلوی نے اس سوال کا جواب بھی نہ ویا ... اس نے جواب ب شک فہیں ویا ... لیکن وادی مرجان نے جھے فتم نبوت کے عالمی ادارے سے بارے بین وہ تفصیلات بتا کیں عے اور ہمیں مفید مشورہ بھی دیں عے"، " اچھی بات ہے ۔"

قعے کے بعد ہم ای مجد میں گئے جس میں مولانا محمد صدیق جو یر حاتے تھے اور نماز کے بعد وہاں کچھ در یک بیٹھتے تھے ... لوگ الن سے علی باتم پوچھے تے اور علاج معالج کے لیے بھی ان سے اپنی بات کتے تے ... و مولانا علاج معالج ك بهى ماهر تق ... وه مولانا غلام حسين كو د يكفت بى كل افي ... مولاتا نے میرا تعارف کرایا ... اور ساری بات بتائی ... جب انہوں نے یہ سناکہ مرزا نیوں نے انہیں ربوے بلوایا تھا اورید کہ ہم وہاں سے ہو کر آرہ ہیں تو ان کی آنکھول میں دلچیل کے آثار واضح ہو گئے۔

سب اوگوں کو فارغ کر کے انہوں نے بتایا ..." آپ کا مثلہ مان جانے يرحل مو كا ... كونكه كمالات اشرفيه كا جواب يهال نيس ملتا ن مي ب ... مولانا غلام حسين في ميري طرف سواليه نظرول سے ديكھا ... مي ف

" وہال ملے ملتے ہیں ... لیکن اب میں ہر جمعہ مولانا صاحب کے بیچے يرها كرول كا ... ان كا خطاب من كر بهت بى متاثر بوا بول \_"

اور پھر ہوا بھی بہی ... ان کے پیچے جمعہ پڑھنا ... ان کے درس سنا میری زعر کا معمول بن کیا ... مولانا صاحب سے ربط اس قدر بوعا کہ میں ان ك بهت زديك بوكيا ... وو بحى مجه ع بهت محبت كرنے كل ... ان ع آن بھی تعلق قائم ہے۔

اگرچہ اب مولانا بہت ضعف ہو چکے ہیں ... چلنے پھرنے کے قابل مہیں رہے ... جامعہ خر المدارس میں اب بھی طلبا کو حدیث پڑھاتے ہیں ... جامعہ خرالمدارس من اس وقت شايد سب سے زيادہ عمر رسيدہ في الحديث والى اليا-اس طرح میں زندگی میں پہلی عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت ملتان کے دفتر حمیا

عنایات بین ... مرزائی لوگ میرے پائ آنے گے ... وہ موالات کرتے ... یم

ان کے جوابات دیتا ... اس طرح مناظرات کیفیت بھا ہو جائی... ہول چوک

پورے ملک میں جا رہے تھے ... اس لیے پورے ملک سے باطل فرقے تھے خطوط

لکھنے گئے ... یہ خطوط بھی مناظرات انداز کے ہوتے ... اس کے بعد تھے ہر
موضوع پر کتب خریدنے کی ضرورت چیش آنے گی ... اب الحد بقد المان مالات

پہلے والے تو تھے نہیں ، لبذا وحزا وحز کتب فریدنے لگا ... یبال تک کر میرے

پاس ایک لائیریری بن گئی ... یہ لائیرین اب بھی موجود ہے ... اور اس ش ہر
موضوع پر ... ہر باطل فرقے کے طاف کتب موجود ہے ... اور اس ش ہر

\*\*\*\*

شکک کر دیا اور یہ اللہ رب العزت کا اتنا ہوا احسان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکا ...
... کہاں میں ایک ناول لکھنے والا ... کہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق ...
پھر میں نہیں ... کچھ مدت بعد میں نے وادی مرجان کے بعد ناول جابانی فتدنگھا ... ختم نبوت کے علا کرام نے اس ناول کو بھی پڑھا ...

اس کے بعد مجلس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن جالندحری صاحب نے بچھے تھم دیا کہ میں اپنے انداز میں مرزا قادیانی پر کتاب کھوں... ان کے تھم کی تعیل میں میں نے کتاب مرزا غلام احمد قادیانی لکھی ... یہ کتاب بہت زیادہ پند کی گئی ... اس کے بعد مجھے جیرت کا ایک زبردست جھٹکا اس روز گ جب مولاناعزیز الرحمٰن صاحب نے فون ہر بتایا ...

" آپ کو عالی مجلس ختم نبوت کی مجلس شوریٰ کا رکن چن لیا حمیا۔" " لیکن محضرت ... مجلس کی شوریٰ کے تو تمام ارکان عالم حضرات ہیں ... جب کہ میں عالم نہیں ... ایک عام انسان ہوں ۔"

اس پر مولانا نے فرمایا: "فیس بس ... آپ کے حق میں یہ فیطر کرایا ا

یل نے بہت شرم محسوں کی... لیکن بردوں کے فیطے مانے پڑتے ہیں ... اس وقت سے جی ہر سال شوری کے اجلاس جی شرکت کے لیے ملتان جاتا ہوں ... چناب گر (ربوہ) جی سالانہ شم نبوت دو روزہ کا نفرنس ہوتی ہے ... اس میں شرکت کرتا ہوں ... ہر سال شعبان جی چناب گر جی رو قادیانیت کوری کرایا جاتا ہے ... وہاں ایک عدد لیچر دینے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے ... اگر چدی خود کو اس قابل نہیں سجھتا لیکن چلا جاتا ہوں ... کہ چلو ... فرشتے شرکت کرنے والوں جی نام ہی لکھے لیس کے ... شم نبوت کے رسائل ماہنامہ شم نبوت اور ماہنامہ لولاک جی ای مضابین لکھے ... جو شائع کے گئے ... اس کی افر ماہنامہ لولاک جی ای مضابین لکھے ... جو شائع کے گئے ... اس کی افر ماہنامہ لولاک جی ای مضابین لکھے ... جو شائع کے گئے ... اس کی افر ماہنامہ لولاک جی ای مضابین لکھے ... جو شائع کے گئے ... اس کی افر ماہنامہ لولاک جی ایک میں میں میں میں کے ایک کا کرم ہے ... فضل ہے ... اس کی

بہت ہی محبت سے پیش آتے ... آخر میں آج کے لیے چاا گیا ... ڈیڑھ ماہ بعد واپسی مولی ... ٹو ایک دن کے لیے پھر فاروق احمد کے ہاں خبرا ... اور پھر ٹرین سے جھنگ آھیا ... اس طرح اللہ تعالی نے مجھے آج کی سعادت نصیب فرمائی ...

ایک روز ایک اور حمرت کا سامنا کرنا پڑا ... وقتم میں بیٹنا قنا ، کہ وو صاحبان لمٹنے کے لیے آئے۔ ووٹوں اوٹیز عمرتھے اور لیے قد کے تھے ایک گورے سے رنگ کے تو دوسرے ساٹولے رنگ کے تھے ...ان میں سے ایک نے سوالیہ انداز میں کہا...

" اشتياق احد؟ "

'' جی میں ہول۔'' میں نے کہا ... ملازمین بھی اس وقت ان کی طرف متوجہ ہو کیکے تھے...

" ہم ریڈیو پاکتان سے آئے ہیں ... پردگرام پردو بوسر ہیں ۔" کورے رنگ والے نے نام ریاش احمد بتایا ... دوسرے کانام میں بحول کیا ...
" اوہو اچھا ۔" ریڈیو پاکتان کانام س کرمیں چوٹکا ۔

" بی بال! ہم جاہے ہیں ... آپ رڈیج پاکتان کے لیے جاسوی ڈرامے تکھیں ۔"

" جاسوى ۋراے \_" من نے جران بوكر كبا \_

" ہاں! جاسوی ڈراے ... ان کا دورانیے نصف گھٹنا ہوا کرے گا ...
آپ آدھ گھٹے کا ڈراما لکھ دیا کریں ... ریڈ یع پاکتان آپ کو ان کی با قاعدہ
ادائیگی کرے گا... ہم اخبار میں اشتبار بھی دیں گے... ان پر تبصرے وغیرہ بھی
پاکتان ٹائمٹر میں آگیں گے ... "

'' لیکن میں نے مجھی ڈرائے نہیں لکھے۔'' میں نے کہا۔ '' جب کہ حارا خیال ہے ... آپ لکھ کتے ہیں ... آپ شروع تو کریں... اگر آپ کو کمی موڑ پر وقت چیش آئی تو ہم مدد کریں گے آپ کی ... 0

1981ء میں والد صاحب جج کے لیے گئے تھے ... میں نے ای وقت نیت کرلی تھی کہ آئدہ سال میں جاؤں گا ، والدصاحب کے واپی کے ون قریب آئے تو میں انھیں لینے کے لیے کراچی چلا گیا ... فاروق احمد اپنے دوست علی کے ساتھ بھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ... بہت گر بھوٹی سے ملے اس بہت گر بھوٹی سے میں اس کے والدین اور چھوٹے بھائی وقار احمد سے ملاقات ہوئی ... سب بی پر خلوص انداز میں لے ... پھر میں فاروق احمد کے ساتھ بندرگاہ چلا گیا ... والد صاحب کو لے کر واپی جھٹک پہنچا ...

اب جب بنكول مي مج كى درخواسين كى جائے لكين تو ميں نے بھى فورا درخواست و كى اور اللہ كى مهربائى سے ميرى درخواست بھى والد صاحب كى طرح پہلے سال بى قرمد اندازى مين ذكل آئى ... ورند ان دنوں قرعد اندازى مين لكل آئى ... ورند ان دنوں قرعد اندازى مين لوگ تين تين جار جارسال تك انظار كرتے ہے ...

میں بچ کے لیے ہوائی جہاز سے گیا ... ان ونول ہوائی جہاز سے بھی سب اوگ کراپی سے بھے تھے ... وہال سب اوگ کراپی سینچے تھے ... وہال سے بھے کراپی سینچے تھے ... وہال سے بھے کراپی سینچے تھے ... وہال سے بھی پروازی روانہ ہوتی تھیں... ایک بار پھر فاروق احمد سے ملاقات ہوئی... میں پرواز سے کئی دن پہلے چلا گیا تھا ... اس طرح فاروق احمد کے گرانے کے ساتھ کئی دن بہت بی فوشگوار گزرے ... کی پوچیس تو مجھے دو دن بہت زیادہ یاد آئے ہیں ... ان کے والد بہت بجیدہ مزاج سے اور والدہ بہت ہن کھے ... دونول

سيشين حاصل كين اور گھر والول كو بھى ذرائ سنائے ... بعد مين مين في ان ورامول كو است اوارے سے كتابي شكل مين بھى شائع كيا ... ان ورامول كى يہ ستابين شائع ہوئين ... فيلا پھول ، ٹرين مين جرم ، بجيب پيلو... اور سرفند...

ایک روز مال روڈ کے نٹ پاتھ پر چا جا رہا تا ... انار کل کے آیا تما ... عبائب گھر کے نزدیک بینی والا تھا ... جھے ہے آگے ایک اپ ٹوڈیٹ نوجوان ... عبائب گھر کے باہر نٹ پاتھ کے کنارے کمی آگرین کا ایک بت نصب ہے ... اس بت کی چوکی پر انگوئی بائد سے ایک ملک بینا ایک بت نصب ہے ... اس بت کی چوکی پر انگوئی بائد سے ایک ملک بینا تھا ... نگوئی کے انہیں تھا ...

اپ ٹو ڈیٹ نو جوان جونی اس مانگ کے پاس سے گزرنے اگا ... کون
آئس کریم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نٹ پاتھ پر مانگ کے سائے کر پڑی
... نو جوان آگے بوجہ کیا ... میں آئے دی قدم اس سے بیٹے تیا ... اس وقت میں
نے ایک جمیب منظر دیکھا ... وہ مانگ آئس کریم کے گرتے تی ... کی چہ پائے گ
طالت میں آگیا ... لیمن ہاتھوں اور گھنوں کے بل گڑا ہو گیا ... اور چہ پائے گ
طرح ہی اس گری ہوئی کون کی طرف بوط ... جو اب پھنی بادی تی ... اور پھر
کون کے باکل قریب پہنے کر اس نے کی جانور کی طرح اس گری ہوئی آئس کریم
کون کے باکل قریب پہنے کر اس نے کی جانور کی طرح اس گری ہوئی آئس کریم

مجھے ایک جمدگا لگا ... میرے اشحے قدم رک گئا ... ن پائند کہ جم ہے گئے ... میں نچش کچنی آگلموں ہے اسے آئس کریم چائے دکیے رہا تنا ... دوسرے لوگ میرے پاس سے گزر رہے تھے ... ساننے سے بھی آرہے تھے ... لیان میرے علاوہ اس منظر کو دکھنے کے لیے کوئی نہ رکا۔

ایک میں اکیا وہاں رکا کھڑا تھا ...دوسری طرف ماگ کو اس بات کی کوئی پرواشیں تھی کہ کوئی اے آئس کریم چائے دیکے دہا ہے ... یا گزرنے والے لوگ اے ایما کرتے دیکے کر کیا خیال کریں کے ... اور جب تک اس نے تمام ڈراما لکھ کر آپ ریڈیو پاکتان لے کر آجائے گا ... میرا نام استقبالیہ کو نوٹ کرا دیجے گا ... میں آپ کے پاس آجاؤں گا۔''

" بی ... بی اچھا ... میں کوشش کرتا ہوں۔" " اور ہم آپ کا انظار کریں گے ۔"

'' انچمی بات ہے ۔''

اس طرح زندگی میں پہلی بار ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامہ لکھا ... وو آج کا دور تو تھا نہیں ... ریڈیو پاکستان کی ان دنوں بہت اہمیت تھی ... خیر... میں نے ڈراما لکھا اور ریڈیو پاکستان پہنچ گیا۔

ریاض احمد تک چینج میں دقت ہوئی ... لیکن آخر ملاقات ہوگئ ... ریاض احمد نے ڈرامے کو الٹ بلٹ کر دیکھا ... پھر کہا:

'' ٹھیک ہے ... یہ ہم پڑھ لیتے ہیں ... یہ چونکہ سرکاری ادارہ ہے ... پہلے با قاعدہ اس کی منظوری لینی پڑتی ہے ... آپ اس دوران اور لکھ لیس ... یس فون پر آپ کو بتا دوں گا ۔''

" جي اچھا ڀ"

میں وہاں سے چلا آیا ... ادارے میں فون اس وقت تک لگ چکا تھا ... دوسرے دن بی ریاض احمد کا فون آعمیا ...

"آپ کا پہلا ڈرامہ منظور ہو گیا ہے ... آپ اور لکھ کر لے آئیں۔" "جی اچھا۔"

اس سلسلے کا نام میں نے انسکٹر نوید رکھا تھا ... پہلا ڈرامہ نشر ہوا... میں نے بھی سنا... دوستوں نے بھی سنا ... اچھا لگا ... ادھر انہوں نے ادائیگی بھی کر دی ... روزنامہ پاکستان ٹائمنر میں اس پر تبھرہ بھی شائع ہوا ... اس کی خبر بھی مجھے دی گئی ...

یں نے اوپر تلے ڈرام کھے ... یس نے ریاض احمد سے ڈرامول ک

آئس کریم چاف ند لی ... اس وقت تک اس نے اپنی زبان کو شدروگا ... آخر تام آئس کریم اس کے پید بیل نتقل ہوگئ ... تب وہ واپس مڑا اور ای طرح بت کی چوک پر بیٹے گیا ... بیس نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی ... کوئی اس کی طرف متوبہ نبیس تھا ... کوئی اس منظر کو دیکھنے کے لیے نبیس رکا تھا ... موائے میرے... اس وقت مجھے محسوس ہوا ... مجھ بیس اور دوسرے لوگوں بیس کوئی فرق ہے ... اور وہ فرق بجی ہے کہ بیس ایک لکھنے والا ہوں۔

کھنے والے میں اور عام لوگوں میں نمایاں فرق کی ہے کہ لکھنے والا ورے کی نبیت شاید سوگنا حتاس ہوتا ہے ... ہے واقعہ آج کا نبیں ... ہیں مال پرانا ہے ... لیکن میں آج کی اس منظر کو نبیں بجول سکا ... ای فتم کا ایک واقد ایک ون اس وقت ہیں آیا ... جب میں نگار سینما والے ہوگ سے کھانا کھا کر اس کی میڑھی سے اترا ... ساتھ می ایک ریڑھی والا کھڑا تھا ... اس نے ریڑھی پر تریوز نگار کھے تھے ... تریوز کاٹ کر چھلکا انگ کر کے گووا اس نے برف کی پوری سل پر سجایا ہوا تھا ... اور برف پر نگار بوز لوگوں کو واوت وے رہا تھا کہ اس کے میایا جائے ...

میں ہوگل کی میرسی سے بیچ اڑا ہی تھا کہ میرے قدم وہیں جم گئے ...
ریوسی والے نے تربوز کے چیکے ریوسی کے ساتھ زمین پر گرائے ہوئے تھے... ان
چیکلوں پر کسی صدتک سرخ سرخ رنگ کا گووا لگا رہ گیا تھا ... میں نے ویکھا ، ایک
نوجوان مین اسی وقت سائیکل پر سے گزرا ... اس کی نظر ان چیکلوں پر پڑی ...
اس نے سائیکل کو زور وار بریک لگائی ... ایک ہاتھ میں اس نے ایک پیک پکڑا
ہوا تھا، اس وقت میں نے اس پیک کی طرف نہیں ویکھاتھا ... میں تو اس رکتے
ہوا تھا، اس وقت میں نے اس پیک کی طرف نہیں ویکھاتھا ... میں تو اس رکتے
ہوئے کو جوان کو ویکے رہا تھا... وہ سائیکل کو اشینڈ پر کھڑا کر کے ان چیکوں کے
ہوئے گیا ... وہرے می لیے وہ چیکلوں پر لگا ہوا گووا کھانے لگا ... میں دھک

ا مے میں ایک گائے اوم ے گزری ... گائے کی نظر چکوں یر بری و .. مجى آمے بوھنا مجول كى اور چككول كريب آئى ... اب كائ كى كوشش تى چیلکوں کو کھانا شروع کرے ولین دو نوجوان ایک باتھ سے نیلنے کھانے میں وورشور سے مصروف تھا تو دوسرے باتھ سے گائے کو بیجے بنا رہا تا ... اور میں و و يكفا ... اس في كائ كوكونى چلكا افحاف ند ديا ... وو طابتا قا... تام چلکوں کی سرفی پہلے خود کھائے اور باتی جلک گائے کے لیے جوز ے اور اس نے ایسا عی کیا ... ممام چیکوں کی سرقی کماکر ہی وہ افا ... اب گائے کے لیے راسته صاف تھا ... ادهر وو اشاء ادهر الل كى كود سے وو يك يا كرا ... وو يہ بحول مي تفاكد يك كواس في كودين ديا ركاب ... اب جرى ظر يك ي يدى ... تو ين وحك ي روكيا ... يمرى كل م دوكي ... اوراس في يك افا سر سائيل كا ويندل قفاما اور اس ير ويؤكر يه جا دد جا ... عاداك عن قر ال = يويمنا طابتا تفاكه بمالى ... ممارك إلى ﴿ يُكَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ك حظك كول كما رب بو ... بن ال ع ق ند إي ما ... كولد 10 ق با بى چكا تقا ... البت ميں في اندازه لكا ياك يانوجوان خروركى مال دار كرائ كا مازم ب ... افہوں نے اس ے یہ چرف ملوایا قالین ثاید دواے بید مرکر كمان كو مجى فين ويت ... وو خود تو ج نح كمات بن لكن مازم كو بيت جمر كر روقى مجى فين ويتى ... يه ميرى سوق فتى ... انداز وقا ... اور كلف وال سوچوں بی کے تو مالک ہوتے ہیں ... یہ واقد ہی بن آج کی نیس مول سكا ... شايد اس ليے كد أيك لكين والا ببت حناس اور ب ... دومرول سے سیروں مناحتا تی ...

اب پیلشک کا دور کمل کر شروع ہوا ... کوئی روئے والا خیس تنا ...

" اس من كيا ع ؟ " من في قران ور يعا " آیک عدد خین ..." وه حرایا " اوہ !! " بمرے مندے گلا۔ پین میری بہت بوی کروری این ... این فریا کا مداد، وقی بول ... لبدا ميكت كولا ... ال عن كريا كا ما اوا ايك فريسوت عن قوار " ببت ببت شكريه ...آپ كا نام كيا ٢٠" " برانام طاہر ہے۔" " جي ... مي ليبيا س آيا بول ... دي كريما مائد عن دي

میں نے ظاہر کو جائے پادائی اور پھر وہ چا کیا ... ان روز ان کے بارے میں کوئی خاص رائے قائم شین کر پلا ... بن بی خیال قا کہ ایک قاری اللہ كا تخله وييخ آيا تحا ... سو وه وي كر جا كيا \_كين چد دن ني ازر غ ك طاہر پھر آیا ... اس وقت تک ش اس کا نام جول بكا قا... أن وو دروان ب فيل ركا ... سيدها اعدر آيا اور اللام عليم كدكركري يديد كا ... مافدى ايك يكث ميز كے كنارے ير ركا ديا۔

" بيركيا بينى ؟ " مِن جِرتا-" ... أيك اور بين ... " " اليكن آپ تو اس روز مجھے مين دے بچکے إلى-" " أيك أورسى ..." وومسرايا. " يه بات تو محك نيس ب بحل -" و كوكى بات تبين سر ... ميرى خاطر ركا لين ... مح فق الله على .." " من آپ كا نام جول كيا ... ديد يا او بركراب ليا ي كوئى توكنے والا شيس تفا ، زكوة يورى يورى ادا كرنے لكا ... طلبا كو وظف سيج لك ... ان حالات می نقش صاحب سے علیحدہ ہوئے ایک سال گزر گیا۔ ایک بات مارت کے مالک کی طرف سے ہوئی ... اس نے وہ حمد جو مل في كرائ ير ليا موا تها ، فيح ايك دكان داركو فروخت كر ديا ... اى وقت

عليمد كى كو تقريباً ويده سال كرر چكا تحا ... مارت كے ف مالك منور صاحب في

" يدهد بم ف افي ضروريات ك لخ فريد لا ب- ) " بهت بيتر اجس دن آپ فرماكين ك ... خالي كردول كار" ميرا جواب من كرمنور صاحب جيران ره مح ... يول: " كمال ب ... ميرا تو خيال تفا آپ او جائيس مح اور ببت مشكل ب خال كري م ي ... آپ نے تو بہت اى شرافت سے جواب دیا ہے ... اب يى آپ سے نمین کول گا ... جب آپ آسانی سے خال کردکیں ... کر و کھنے گا۔" " تب بحر مين كوئى جُله و كيه ليتا جون ... جونبي لمي ... خالى كردول كايه" " ببت ببت شكريه ! " انهول في كها اور خوشى خوشى واليل چلے مكا-میں نے تی جگ کی علاق شروع کر دی۔ اس بار ارادہ تھا کہ اپی جگ خریدی جائے۔

انكى دنوع من ايك روز وفتر من بيفا كام من مصروف تما كه ايك نوجوان وروازے يرخمودار موا ... لمبا قد ... چېرے يرمسكرابث ... آمكمول ين شرى-" آپ اشتياق احمرين ؟"

" عي بال ... تشريف لا ي ..."

وہ اعد آیا ... ہاتھ طایا اور کری پر بیٹے گیا ... اس کے ہاتھ میں کاغذ میں لیلی ہوئی کوئی چیز تھی ... وہ اس نے میز پر رکھ دی اور بولا: " يى يى آپ ك ك لك لايا مول."

اس طرح طاہر کا آنا جان شروع ہوا ۔۔ آپ بھری کے میں سے کر سے طاہر ایس ملک کا ذکر ہور ہا تھا۔

ہے ہے ہے۔ اخبی ولوں ایک اور صاحب ایک ون تویف اللے ملد ایک لیں ہو صاحبان ... دوسرے تو خیر ان کے ساتھ آئے تھے ۔ انہوں نے اہا ام سید اللہ منابی ... اور میز یم ایک پیک رکھ دیا۔

" يركيا جناب ...؟"

و آپ کے لیے شہد الیا ہوں ... امید ہے قبول فرمائیں کے۔" و هکرید ... زمت کی آپ نے۔"

ان سے معلوم ہوا ... ایم بی بی ایس گردے ہیں ... ماتھ ہی ان کے دونوں عاول پڑھنے کے دونوں کی مد تک شوقین تھ ... سعید مختار صاحب نے تو ناولوں پر پکھ اس مہارت سے تیم سے کیا کہ میں جران روسی ... انہوں نے اور تلے اتنے سوالات کے کری پکرا کیا ... کانی در تک ان سے مختلو ہوتی رہی ... اس طرح ان سے اکثر ملاقات ہونے گی ... ماہر ایس ملک مجمی اکثر آنے لگا۔

ان وفعول مير ادار مين آلبت كا كام مر عبدالتاء مناب كا كم مر عبدالتاء مناب كا كم مر عبدالتاء مناب كا كم مر عبدالتاء مناب كا كرتے تھے ... ان كر ماتھ اشفاق احمد كابت كر رہے تھے ... ان كر ماتھ اشفاق احمد مناج بنگ والوں كو بہت سے كاتبوں كى مرورت مقل المحمد مناج في المجار بنگ المزامت افتيار كرتى اور دارا كام فيور والح من مناج الله الله كل ميك الله منا كات الله الله الله كل ميك ... الك كاتب الك ماو مين جار ناول نيس لكو منك تا الله الله الله الله الله والله الله كل ميك دوس كاتب كى حلاق جوكى ... بو دائ مرجدالتار نے افران بهدول الله والله الله كل ميك لعد وہ الك خويرو نوجوان كو ساتھ ليے وفتر شين وائل دوئ اور الله الله كل ميك لعد وہ الك خويرو نوجوان كو ساتھ ليے وفتر شين وائل دوئے اور الله الله كل ميك الله كل ميك الله الله كل ميك كل ميك

آئے ہیں اور ساندے میں رہتے ہیں۔"
" جی ... میرا نام طاہر ہے ۔"
میں نے پیک کھولا ... آئ مجمی پیک میں سے کوریا کا قلم برآ مراوا ...
اور سربھی نہایت خوب صورت تھا۔

" آپ کے والد لیبیا میں ماازمت کرتے ہیں؟" میں نے او تھا۔
" جی ال ا پہلے کرتے تھے لیکن اب واپس پاکتان آگے ہیں۔"
" او ہو اچھا!!"

" میں لیبیا میں اپنے عزیزوں کے ذریعے آپ کی کتابیں منکوا کر پڑستا - رہا ہوں ... جنون کی حد تک شوق ہے ۔"

" بول ... خوشين بوكى بد جان كر ..."

چند ادھر ادھر کی ہاتمی کرنے کے بعد طاہر چا میا ... ایک نفتے بعد پھر آیا .... آج بھی اس نے ایک پیٹ میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔

" كيا اس ميس بحي كوريا كالمين بع؟ "

" آپ نے شاید کوریا کے پین کا شیک لے رکھا ہے۔"

" تى نىيں ... بس ... ليبيا سے آتے ہوئے كئى بين فريد ليے ہے۔"

" لیکن اب آپ آئین مے تو بین برگز نہیں لائیں سے ... یہ ضروری نہیں کہ جب بھی آپ آئیں بین لے کر آئیں۔

" جي ... جي احجها۔"

" اور بان ... اب آپ ہر ماو کتب يبان سے ليا كريں ... بازار سے نوريدا كريں - " بازار سے نوريدا كريں - " بازار سے نوريدا كريں - " بور در ... بازار ... بازار در در باز

" يە ... يەتۇ كىكى ئىيل ...."

" تو ... پھر سے کوریا کے چین بھی ٹھیک نہیں ..."

" اچھا سر ... فیک ب عید آپ کی مرضی ..." اس نے سر جما دیا۔

میں نے ان کی کتابت کے خونے دیکھے اور پھر انہیں کتابت کا کام ور دیا۔ اس طرح سعید نامدار صاحب نے کتابت کا کام شروع کیا۔

پر ایک وقت آیا کہ سعید نامدار ادارے کے چیف کاتب بن گئے تے اور میرعبدالتار کام چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سعید نامدار ساندے میں کرائے کی بگر کے کر رو رہے تھے۔

جگہ تبدیل کرنے کے حوالے سے بھے سب دوستوں نے بھی ایک ی مشورہ دیا کہ کرائے کی جگہ کی بجائے اپنی جگہ خرید کی جائے تاکہ اس روز روز کی الجھن سے نجات طے۔ یہ مشورہ مجھے بھی اچھا لگا ... میں نے ان سب سے کہ با کہ کوئی مناسب می جگہ دیکھنا شروع کریں۔ اس طرح ہم نے اوھر اوھر برائے فروقت جگہیں دیکھنا شروع کیس ... اردہ بازار میں کوئی جگہ خریدتا اس سے باہر قا ... اتنی رقم پاس نیس تھی ... علیحدگی کے بعد ادارہ ابھی پاؤں پر کھڑا ہی ہوا تھا۔

ایک روز سعید نامدار این ایک ووست قاری نذیراجرسعیدی کو ساتھ لے کر آئے اور تعارف کے بعد بتایا کہ ساندے میں ایک مکان برائے فروفت ہے ... ان کے کمی دوست کا ہے ... اگر چل کر ویکھ لیس تو مناسب رہے گا۔

میں نے ان کے ساتھ جا کر مکان ویکھا ... پیند آعمیا ... سووا کیا ... اور مکان خرید لیا۔ اس طرح وفتر ساندے منتقل ہوگیا۔

اب چاروں ناول سعید نامدار کمابت کر رہے تھے ... ناولوں کے سرور ق جاوید چنمائی بنا رہے تھے۔ وفتر چونکہ سائدے میں بنایا گیا تھا اور طاہر الیس ملک مجھی سائدے میں بی رہنا تھا ... لہذا طاہر کا روز کا آناجانا ہوگیا ... یہ آناجانا اس قدر بڑھا کہ وہ وفتر کے تمام معاملات کی دکھیے بھال کرنے لگا ... میں نے طاہر کو طازمت کی چیکش بھی کی، انہوں نے دوئی کی خاطر مفت خدمات چیش کر دیں ... ملازمت سے انکاد کر دیا ... اس سے طاہر کا عمل وظل اور بڑھ گیا۔

ایک ون طاہر ایس ملک نے بنتی اس کا مابانہ رسالہ جاری کرنے کا مشورہ

ویا ... میرے بہت سے قارئین مجی ای سلط بن اکثر خط تھتے رہے تے ... فاہر نے اس سلط میں اپنی خدمات فیش کردیں ... پہنے کا نام چاند متارے تجویز ہوا ... اس سلط میں سعید نامدار صاحب سے بھی مشورہ ہوا ... آفر چاند متارے کے ہم کے ویکریشن کا مرحلہ بھی طاہر کی بحاگ دوڑ اور محنت کے مب طے ہوگیا۔ان طرح پرچہ شروع ہوا۔

عائد ستارے ناولوں کے ساتھ تقریباً تین سال تک پال رہا ۔ یہ اشتہارات کے بغیر شائے ہوتا تھا ... اس لئے تشان میں جارہا تھا۔ آگر میں نے محسوس کیا کہ یہ پرچہ شروع کر کے میں نے تشکی گا ہے ... ال طرق ادار کا کام بھی متاثر ہورہا تھا ... پرچ اشتہارات کے بغیر نیس بال علق ... بہ تشان مد سے زیادہ بوجہ میا تو اس کو بند کرنے کا فیصلہ کرنا ہوا ... یہ فیصلہ طام ایس مکہ بہت نامحوار کرز را ... اس نے کہا:

" سر ... اگر آپ ای کو شائع نین کرنا چاہتے ﴿ اُلِحَ المِدْتِ ایل ...

میں سب کام اپنے طور پر کرول گا۔"

و مر بھی شوق بورا کراہ ، لیکن انتصان افواد کے۔" می نے جواب ایا-

" ويكما جائ گاسر..."

و پیما جائے 8 سر ...
" اس طرح طاہر نے ایک الگ دفتر کرائے پر لیا ... سات او تک اپنے طور پر جاند ستارے لکا 10 رہا ... لیکن ٹھر 36 بزار روپ کا تصان افا کر آفر میدان چھوڑ ویا۔

拉拉拉

ایک ون سوچا ... اوارے کو بیس کیلے روز کروا لیا چاہے ۔ کئی ہ اوگ چر محک ند کریں ... ایک ووست سے مفورو کیا ... انہوں نے اگر تیس کے ایک وکیل کا نام چا بتایا اور یہ بھی کہا وو ان کے جانے والے تیا ۔۔

میں ان کے حوالے سے ملا ... انھیں بتایا کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں اور چاہتا ہوں ... ہر سال اپنے ادارے کا فیکس ادا کرتا رہوں ... وکیل صاحب میری بات من کر مسکرائے ... ادھر عمر کے سنجیدہ صورت آدمی تھے ... کہنے گئے ... "
'' بہت اچھی بات ہے ... اپنا کھانہ وغیرہ مجھے دے دیں ... میں گوشوارہ تھیجنا ہوتا ہے ... ''

مرحن '' جي اڇها۔'' '' جي اڇها۔''

میں نے انھیں کھانہ وغیرہ دے دیا ... موشوارہ جانے کے دن آئے تو انہوں نے مجھے بلایا ... کہنے لگے:

" آپ کے ادارے کا ساڑھے تین ہزار روپے لیکس بنا ہے۔"
" کوئی بات نہیں آپ چالان فارم بنا دیں ... میں جمع کرا دیتا ہوں۔"
" تین ہزار میری فیس کے بھی دینے ہوں گے۔" انہوں نے کہا۔
" انچی بات ہے ... دہ مجمی دے دیتا ہوں ۔"

" اور ساڑھے نین ہزار انکم کیس دفتر والوں کو دینا ہوں گے ۔" " جی ... بد کس چز کے۔"

" محوشواره منظور كرائے ك\_"

میں نے یہ من کر جمرت ظاہر کی : ''دلیکن جناب! میں توخود فیکس لگوارہا ہول ... ادارے کو صرف ایک سال ہوا ہے... آپ نے خود صاب کتاب دیکھ کر فیکس کی رقم بتائی ہے ... تو میں دفتر والوں کو کیوں دوں ...''

" آپ کی مرضی ... چالان فارم جمع کرادیں اور رسید مجھے لادیں ۔" میں نے ایسا عی کیا اور اپنے کاروبار میں لگ گیا ... اب کتابیں وھڑ اوھڑ بک رعی تھیں ... پہلی وو کتابیں دو دو ہزار شائع کی تھیں ... دوسرے ماہ تین تین ہزار شائع کرنی پڑی تھیں ... چوشے ماہ تعداد چار چار ہزار تک پہنچ چکی تھی ... اور میں جران ہوجاتا تھا کہ یہ کیا ہورہا ہے ...

اب کاتب بھی میرے دفتر میں بی بیٹو کر کتابت کرتے تھ... ان کا نام اشفاق احمد تھا ... پھر دو ناولوں کی بجائے تین ناول ٹائع کرنے گے، ایک ناول کامران مرزا کا اور دو ناول انسکٹر جشید کے ...

اب میں زیادہ تر جھنگ میں رہے لگا۔ لاہور بنتے میں دو دن رہتا تھا۔
کاروباری حساب کتاب چیک کرتا اور چلا جاتا ... انحی دنوں والد صاحب نے کہا۔

مر بیطے ... ہازار لوہارال والا میں ایک دکان بک ری ہے ... فرید لو ...
مجھی کام آجائے گی۔''

میں نے ان کی بات مان لی ... دکان خرید لی ... اس طرح دو دکان ساتھ بڑار میں خرید لی گئی تھی ... دو آج بھی مارے پاس ب ... میرے دو بینے نوید احمد اور توحید احمد مومیو ڈاکٹر ہیں اور ل کر کلینک اور اسٹور چا رہ ہیں ...

اس سلسلے کی ایک بات بناتا ہوں ... بہت مت گزر نے پر ایک روز ایک نوجوان سر راہ مجھ سے طا ... میں اس وقت پیدل قا... وہ کئے لگا:" سر! آپ مجھے پیچائے ہیں ۔"

میں نے غور ہے اس کی طرف دیکھا گھر الکار میں سربلاتے ہوئے کہا...

'' سریں ... میں آپ کو پہپان فیمیں سکا ۔''

'' سر! ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تنے ... آپ اپنی کار میں سے شہر کی طرف جاتے تنے ... تو ہمیں اپنی کار میں بٹھا لیتے تنے ...''

طرف جاتے تنے ... تو ہمیں اپنی کار میں بٹھا لیتے تنے ...''

اس کی بات س کر مجھے حد درجے خوثی ہوئی ... اس بچ نے اپنے بچپن

سویا میں نے ساڑھے تمن بزار روپ رشوت نیس دی ... لیکن ساٹھ سر پڑے... اے کہتے ہیں عقل مندی ... بزار دے ڈالے... اے کہتے ہیں عقل مندی ...

اس طرح ایک سال اور گزر کمیا ... انجی دؤن یعنی 1984 میں ایک اور جرت کا سامنا کرنا پڑا ...

اور بر ایک روز میں جھٹک میں تھا ... ایک صاحب میرے پال آئے ... اور سینے گھے:

مع الله المعاد عن فون آيا ك ... أمف كتاب كر وال آپ كو با

رب بیت آصف کتاب گھر جھنگ میں اسکول کانے کی کتابوں کی مشہور دکان تھی ...
میرے ناول بھی جھنگ میں وہ منگاتے تھے ... اس لیے ان سے ملک ملک تھی ... اور یہ زمانہ وہ تھا ... جب ٹیلیفون بہت کم گھروں میں تھے ... فون کرنے کے ... فون کرنے کے لیے ڈاکھانوں میں جانا پڑتا تھا ... میں فوراً آصف کتاب گھر بہنچا۔

آصف کتاب گر کے مالک اتبال صاحب سے ... ان سے ملیک ملیک ہوئی ... تب انہوں نے بتایا ...

" روزنامہ جنگ والوں کا فون تھا ... فیاء شاہ بات کررے تے ... وہ آپ ہے اللہ اللہ بات کررے تے ... وہ آپ کے بلوا آپ کے بات کرنا چاہتے ہیں ... میں نے ان سے کہ دیا تھا کہ آپ کو بلوا لیتے ہیں ... آپ آ دھ محضے بعد فون کرلیں... اب ان کا فون پر آئے گا ... لبذا آپ بیٹے جا کیں۔"

" جی اچھا ... شکریہ ۔" میں نے کہا اور بیٹی گیا ۔ مجھے یاد آگیا۔ بے روز گاری کے دنوں میں ضاء شاہ صاحب کے ہاں پروف ریڈر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں ... ان دنوں وہ ہنتہ روز سحانت نکالتے ک بات یاد رکھی تھی ... میں نے اس سے مصافحہ کیا، اس کے گال تھپتھائے اور آگے بوھ گیا ...

اکم نیکس کا گوشوارہ جمع کرائے آٹھ دس ماہ گزر کچے تھے کہ مجھے گئے کی طرف سے ائم نیکس کا نوٹس ملا ... نوٹس میں لکھا تھا ... آپ کے ظاف یک طرف کارروائی کرتے ہوئے آپ کوایک لاکھ اکتالیس ہزار روپے نیکس لگا یا گیا ہے ... کارروائی کرتے ہوئے آپ کوایک لاکھ اکتالیس ہزار روپے نیکس لگا یا گیا ہے ... یہ فلاں تاریخ تک جمع کرا دیں ۔

سیاں مران کا میں اور ایس اس میں فورا اپنے وکیل کے پاس گیا ... نوٹس میں کھیا تھا کہ آپ کو بار بار نوٹس بھیج کر وفتر بلایا گیا ... لیکن آپ ایک بار بھی حاضر نہیں ہوئے، اس لیے یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے ...

یں ہوے ، اس سے یہ رہے ہوں اور اس اس اس بھی تو ایک نوش بھی موصول نہیں اس بات پر میں بہت جران تھا ، کیونکہ جھے تو ایک نوش بھی موصول نہیں ہوا تھا... وکیل سے ملاقات ہوئی ... میں نے نوش اس کے سامنے رکھ دیا ...
"وکیل صاحب؟ یہ کیا ہے ۔"

اس نے نوش پڑھا ... پھر کہنے لگا: "میں نے تو آپ کو پہلے بی بتا دیا تھا کہ ساڑھے تین ہزار ان لوگوں کو گوشوارہ منظور کرانے کے دینے پڑیں گے ... ورنہ یہ لوگ گوشوارہ منظور نہیں کریں گے ... آپ نے میری بات نہیں مانی اور وکھے لیں ... وہی ہوا ۔"

" اب ... اب كيا جو گا -"

"آپ نوش میرے پاس چھوڑ جاکیں ... میں ان سے بات کرتا ہوں۔"
اب اگم فیکس کے جھیلوں سے واسط پڑ ... سیدھی کی بات یہ تحی
کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتے ... میں بہت ول برواشتہ ہوا ... میں نے
اس وکیل کو چھوڑ ویا ... دومرا کیا ... دومرے کے بعد تیمر اوکیل ... اس دوران
پیٹیاں بھگتا رہا ... پھر اگم فیکس کی قسطیں ... اور آخر کارچالیس بڑار کے لگ بھگ
فیکس بچھ کرانا پڑا ... اور اس بچھ کرانے کے چکر میں بھی تمیں بڑار خرچ کرنے

" بی اچھا ... میں پینی جاؤں گا۔"
" پروگرام 3 بج شام شروع ہو جائے گا ... لبذا آپ لیک وقت پر بہنی جائے گا۔"
جائے گا۔"
" بی اچھا! کیا میں اس موقع پر اپنی طرف سے بجاں کو کوئی تحذ دے سکتا ہوں ۔" میں نے پوچھا۔
" بھلا آپ کتے بچوں کو تحذ دے کیس کے ... یے تو بری تعداد میں اس

آ سے ہیں۔"

" میں ناولوں کے بنڈل اٹھا لاؤں گا ... فی بچہ ایک اول دوں گا۔"

" بید تو اور اچھا پروگرام رہے گا ... لیکن ہم یہ اعلان نیں کریں کے ...
ورند ہو سکتا ہے ... تعداد ہم سنجل نہ یائے ..."

" جيسے آپ كى مرضى ... من حاضر بوجاؤل كا \_"

ہفتے کے روز بی میں اپن گاڑی پر لا بور پنٹی کیا ... گاڑی کی ڈی میں اور چھیلی سیٹ پر کتابوں کے جہنے بندل آ کے ... میں نے رکوا لیے ... دوسرے دن مجھے سویر سے اخبار جنگ منگوا کر دیکھا ... اس کے رتمین سنجے پر پورے نصف صنحے کا اشتہار اس عنوان سے لگایا کیا تھا ...

بچوں کے مشہور مصنف اشتیاق احمد کے ساتھ ایک شام اشتبار و کھے کر جرت انگیز خوشی ہوئی ... میں تو سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن جگ والے میرے ساتھ شام منانے کا اتنا بوا اشتبار لگا کتے ہیں ...

اخبار میں جو وقت دیا گیا تھا ... میں اس وقت سے آدہ کھنا پہلے پہنچ کیا ... میں اس وقت سے آدہ کھنا پہلے پہنچ کیا ... فیاء شاہد صاحب کے بارے میں ہو چھا ... تو مجھے ان کے وفتر لے جایا گیا ... فیاء شاہد کمرے میں موجود نہیں تھے ... چہرای نے مجھے اندر بیٹنے کے لیے کہا ... خود آتھیں بتائے چلا گیا ... جلد ہی فیاء شاہد کمرے میں وافل ہوئے ... سحافت کے ذمانے میں ان کے وفتر میں مازمت کرچکا تھا ... وہاں روزآند ملاقات ہوئی

تے ... وہ ایک سیای پر چہ تھا... پھر بھی میں نے اقبال صاحب سے پو چہ لیا:

" بی ضیاء شاہر وہی نہیں ... جو محافت نکا لئے رہے ہیں ۔"

" بالکل وہی ... دراصل ضیاء الحق کے مارشل کے بعد سیای مرگر میں پابندی لگ گئی تھی اور سیای رسالوں کی مانگ تقریباً ختم ہو گئی تھی ... اس لے انہوں نے محافت بند کر دیا ... ادھر روزنامہ جنگ والوں نے انحیں ملازمت کی پیکش کر دی ... اب یہ وہاں ریذیڈن ایڈیٹر ہیں ۔"

" اچھا ...لین جھ سے انھیں کیا کام آبرا ۔" میں نے جران ہور کہا۔ " بیاتو وی بتائیں مے۔"

"ہوں!" میں نے کہا اور سوچ میں مم ہو گیا۔" آخر فون کی تھنٹی بچی ... پہلے اقبال صاحب نے ریسیور اٹھایا اور پر میری طرف بوھا دیا..." ضیاء شاہر صاحب ۔"

" جی شکریہ ۔" یہ کہد کر میں نے ریسیور لے لیا ، کان سے لگاتے ہوئے میں نے کہا ۔

" السلام عليم جناب!"

"اشتیاق بھائی کہاں ہیں، آپ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو \_"
" بی میں جھنگ میں ہول ... پانچ دن جھنگ میں رہتا ہول اور وو دن الہور میں \_"

" اچھا خر ... آپ سے ضروری کام ہے ... جنگ کی انظامیہ آپ کے ساتھ ایک شام منانا جا ہی ہے ... بنگ کی انظامیہ آپ کے ساتھ ایک شام منانا جا ہی ہے ... اتوار کا پروگرام ہے ... کیونکہ اتوار کو بچوں کی اسکولوں سے چھٹی ہوتی ہے ... اتوار کے روز اخبار میں اشتہار لگا دیا جائے گا اس طرح جو بچے آپ کے ساتھ شام گزارنا جا ہیں گے ... آجا کیں گ، امید ہے دلچپ پردگرام رہے گا ۔"

یہ بات میرے لیے جرت انگیز تھی ... میں نے ان سے بس اتا کہا۔

رئتی تھی ... اس وقت کے بعد آج ملاقات ہوئی تھی ... السلام علیم کے بعد آج

" کیا حال ہے بھائی ۔"

" بى الله كا شكر ب ... فحيك مول \_"

" اچھا آپ يبال ميرے كرے ميں بيٹيس ... بال ميں بچوں كا برز جوم ب ... ہم لوگ اٹھيں بھا رہے ہيں ... كرسياں كم پڑ كئيں ہيں ... مرياً رہے ہيں ... اس كام ميں دير لگ جائے گى... اس ليے آپ اطمينان سے يبال بيٹے رہيں ... "

" بى اچھا! " يىس نے سر بلا ديا \_

فیاء شاہر صاحب تقریباً ایک کھٹے بعد واپس آئے اور آتے ہی ہولے۔
" معاف کیجے گا اشتیاق صاحب ... جموم کو کٹرول کرنے اور انجی بشانے میں اتنا وقت لگ گیا ... اب آپ میرے ساتھ آئے ... اور ویکھے کے کتے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔"

انہوں نے میرا بازو تھام لیا اور جھے لے کر چلنے گے ... یہاں تک کہ بم اس بال کے پچھلے وروازے سے اعمر وافل ہوئے جس میں بچوں کو بھایا گیا قا ... اس بال میں جگ فرم کے پروگرام ہوتے تھے ...

یں السلام علیم کہتا ہوا درمیانی رائے سے گزرتا ہوا آخر اسٹی پر بھٹی گیا ... اسٹی پر ایک طرف تین لاکیاں ... درمیان ... درمیان میں دو کرسیاں خالی تھیں، ان میں سے ایک پر جھے بھایا گیا اور دومری پر خیاء شاہد خود بیٹے ... اب مائیک مند کے قریب کر تے ہوئے ضیاء شاہد صاحب نے انتاجی کلمات اوا کیے ...

بعد میں معلوم ہوا میرے داکیں باکی جو چھ بچ بیشے تھ ... ان میں ضیاء شاہد اور اخبار میں دوسرے لکھنے والول کے بچ تنے ... انہیں سوالات وغیرہ

سے لیے تیار کیا حمیا تھا ... افتاتی کلمات کے بعد منیاہ شاہد نے املان کیا ...
"اب بچ اپنے محبوب مصنف سے موالات شروع کر سکتے ہیں، لیمن سیلے اسٹیج والے بچے موالات شروع کریں گے یہ

ہم اس سے پہلے کہ اسلی والے بچ سوالات شروع کر سکتے ... تجمع میں ہے ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا۔

" میرا اشتیاق احمد سے سوال ب ... یه اپ اولوں میں وقت کی پائندی پر بہت زور دیتے ہیں ... ان کے کردار وقت کے بہت پائد ہیں ... ایک کردار وقت کے بہت پائد ہیں ... لیکن یہ خود اس پردگرام میں آدھ محمنا لیك ہیں ... پہلے یہ میرے اس سوال کا جواب دیں ۔"

فیا شاہد نے مسکراتے ہوئے مائیک میرے سامنے کر دیا ... میں نے کہا۔ "اس سوال کا جواب ضیاہ شاہد دیں گے ۔"

اب انہوں نے کہا۔

" اشتیاق احمد وقت سے آدھ محننا پہلے پڑی گئے تے... ہمیں آپ لوگوں کو بھانے میں ایک محننا لگ محیا۔"

اس پر سب بچوں نے تالیاں بجا کیں ... پھر موالات کا سلم شروع بوا... تاہو تو شوالات کے سلم شروع بوا... تاہو تو شوالات کے محے ... موال کرنے والے سیکروں شے ... اور میں اکیلا جواب دینے والا... پھر بھی الحمد للہ! میں پرجوش انداز میں جوابات دیتا دہا ... وہ تمام سوالات جنگ میں شائع کے محے ... وہ سوالات یہاں دی جا رہے ہیں، افزار آج بھی میر سے پاس محفوظ ہے ...وہ سوالات یہاں دی جا رہے ہیں، ملاحظہ فرما کیں۔

ک سید را میں۔

ان آپ ایک ماہ میں چار ناول لکھتے ہیں ایہ آپ کا شوق ب یا مرورت۔

ج: اب بیضرورت بن گئی ہے ، لیکن میری نیس آپ کی، کیونکہ بچ اب مجی

یکی کہتے ہیں کہ مہینے میں چار ناولوں سے پکو نیس بنآ۔ بھی برروز نیا

بزار سال کے آدی کوخون دے کر کیے زندہ کر دیا گیا۔ سيخ كا عالم وكهايا كيا بـ 5 لیکن اے تو وفن کر دیا گیا تھا۔ سے عالم میں وفن کرا یا گیا تھا، یہ میڈیکل سائش ہے جی میں ایک 5: مخص کو کافی عرصے کے لیے ملا دیا گیا تاکہ بعد یں جب گیٹر کا ملائ وريافت موسك ال وقت ال كا عان كيا جاس كا. آپ کی شخصیت کی جھک کس کتاب میں ہے۔ . شوکی سریز۔ :2 سمیا آپ کے ناولوں کے مجرم خیالی ہوتے ہیں اور ان کا عملی زندگ سے كوئي تعلق نهيس موتا-المارے معاشرے میں اس فتم کے بجرم نیس معاشرے میں اس کے آپ کر ع بیں کہ وہ خیالی مجرم ہیں ، لیکن پورئین معاشرے میں اس تم کے مجرم - UT Z 91 انسكيز جشد احنے گھر تيلے نہيں عتنے انسكِرٌ كام ان م زا ہیں۔ :15 اليي بات نبيس ، ميرا خيال ب دونول محرت يي ال :20 آب كى كهافيول من السكة جشد كا كردار زياده كول اوا ب-:05 اس لیے کہ کہانی کا اسلی پردو انی کو افغاۃ ہوتا ہے۔ :3: آب نے اپنا پہلا ناول کس پر لکھا۔ :0 ببلا ناول محوور فاروق اور فرزانه يرككها ادراس كانام يك كاراز تحام :0 آپ نے اب کک کتے ناول لکھے این اور آپ کب کک لگتے میں نے اب کک 350 کتابی لکھی جن اور یہ می نیس جانا کہ کب تك لكستا رمون كا ، كيونك متقبل كاكس كوكول بالبين اوا-

ناول عاب تو مرا جواب يد موتا ب كه مين مين مين من تاول تو الير ے رہا، لہذا آپ لوگ جار ناولوں پر ہی گزارا کیجے۔ آپ کو ناول لکھتے ہوئے دی بری گزر چکے ہیں اب بھی انگام جشیران ان کے بے ویے کے ویے بی جی ف بے جوان ہوے اور ندالیو ک رتی ہوئی ذرا اس کی وضاحت کر دیجے۔ ب حقیقت ہے کہ وقت کی کے لیے بھی نہیں کھم سکتا۔ میرے کردار ال کے سامنے کھ نیس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ناول چند محنول اس زیادہ سے زیادہ ایک رات میں ممل ہوتا ہے تو کس طرح آب کہ سے یں کدان کی عمر وی بارہ سال کیوں نہیں برھی ۔ اگر انبکر جمثید کے تعلقات است وسی بین کد وزیر فارجہ انبکر جمثید کے وفتر آجاتے ہیں یا انٹیکٹر کو ٹیلیفون پر اینے گھر بلا لیتے ہیں تو کیا ایمی تک وه انسکنز بی میں۔ وہ اپنی مرضی سے رتی نہیں کرنا جائے بلکہ وہ کام کرنا جاتے ہیں۔ كيا آپ اين ياكى دوسرے ملك كے ادب سے متاثر بوكر ناول كھے متاثر ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہر آدی کی ند کی سے متاثر ہو کر لکمتا ہے۔ یس نے کس سے متاثر ہو کہ لکھنا شروع کیا ہے میں کئی مرتبہ لکھ -Use 82 آپ کے ناول کا جیرو 40 فید لیے جزیرے کو چھانگ لگا کر پار کر لیا ے ، جب کہ یہ عام آدی کے بس کی بات نیس۔ کیا آپ نے کھی اگریزی فلمیں نہیں دیکھیں۔ یعن آپ اگریزی فلموں سے متاثر ہوکر لکھتے ہیں -

ناول جائي تو ميرا جواب يه ہوتا ہے كه ميس مينے ميس تميں ناول تو كيے ے رہا، لبذا آب لوگ جار ناولوں پر بی گزارا کیجے

آب کو ناول لکھتے ہوئے دی برس گزر چکے ہیں اب بھی انسکار جشیراور ان کے بیج دیے کے دیے بی میں شہ بچ جوان ہوے اور ندائیکری ترتی ہوئی ذرا اس کی وضاحت کر دیجے۔

یہ حقیقت ہے کہ وقت کی کے لیے بھی نہیں تھم سکتا۔ میرے کردار اس کے سامنے پچھنیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ناول چند گھنوں میں یا زیادہ سے زیادہ ایک رات میں ممل ہوتا ہے تو کس طرح آپ کھ کے یں کہ ان کی عمر دس بارہ سال کیوں نہیں بردھی \_

اگر انبکر جشد کے تعلقات است وسیع ہیں کہ وزیر خارجہ انبکر جشد کے وفتر آجاتے ہیں یا انکیز کو ٹیلیفون پر اسے گھر بلا لیتے ہیں تو کیا ابھی تک وہ انسکٹر ی ہیں۔

وہ اپنی مرضی سے رق نہیں کرنا جاہتے بلکہ وہ کام کرنا جاہتے ہیں۔

كيا آپ اين ياكى دوسرے ملك كے ادب سے متاثر موكر ناول كلمت

متاثر ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہر آدی کی شکی سے متاثر ہو کر لکھتا ب - میں نے کس سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا ہے میں کی مرتبہ لکھ -Un K

آپ کے ناول کا بیرو 40 نب لیے جزیرے کو چھلانگ لگا کر یار کر لیا ب، جب كريه عام آدى كي بس كى بات نبيل-

كيا آپ نے مجى الكريزى فلمين نبين ديكھيں۔ :0

یعنی آپ اگریزی فلمول سے متاثر ہوکر لکھتے ہیں ۔

جي تبيس !

بزار سال کے آدمی کوخون دے کر کیے زندو کر دیا گیا۔ :0 عے کا عالم دکھایا گیا ہے۔ 5:

ليكن اے تو دفن كر ديا ميا تھا۔ :0

كتے كے عالم ميں وفن كرا يا كيا تھا، يه ميديكل مائن ب جس ميں ايك 5: مخض کو کافی عرصے کے لیے سلا دیا گیا تاکہ بعد میں جب کینم کا علاج وريافت موسك اس وقت اس كاعلان كيا جائ كا

آپ کی شخصیت کی جھلک کس کتاب میں ہے۔ :0

شوکی سیریز۔ 5:

كيا آپ ك ناولول ك مجرم خيالى موت بين اور ان كاملى زندگى سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

مارے معاشرے میں اس فتم کے مجرم نیس لتے، اس لیے آپ کہد کتے ہیں کہ وہ خیالی مجرم ہیں ، لیکن پورٹین معاشرے میں اس متم کے مجرم ہوتے ہیں۔

انسكر جشيد ات عجرتيانين عتن انسكر كامران مرزاين-:0

اليي بات نبيس ، ميرا خيال بي دونوں پرتيا بي-5:

آب کی کہانیوں میں انسکٹر جشید کا کردار زیادہ کوں ہوتا ہے۔

اس لیے کہ کبانی کا اصلی بردہ انبی کو افعانا ہوتا ہے۔ :2:

آپ نے اپنا پہلا ناول کس پر لکھا۔ :0

يبلا ناول محود ، فاروق اور فرزانه يركها اور اس كا نام يكك كا راز تها\_

آپ نے اب تک کتے ناول کھے ہیں اور آپ کب تک کھے

میں نے اب تک 350 کتابیں لکھی ہیں اور یہ میں نبیں جانا کہ کب :2 تك لكهتا رمول كا ، كيونكه مستقبل كاكسي كوكوكى يانبين موتا-

7 پ في سب سے پہلے كون ك كبانى لكى اس كا ام كيا تا اور ووك 5 شائع ہوئی ۔ مِن مِنَا جِهَا وَول 1972م ثِمَنَ" بِكُتْ كَارَازَ" كَمَا تِنْ 5 وه تو ناول فغاء كباني كون ي حي میلی مرتب میں نے 1961ء میں کیانی کسی اور ان کا ام ایوا قد" U تا-اين چول ند پاسي تي -(اتني) آ ب کو انسکیر کامران مرزا سے کیا دشنی ہے، ان کے ناول کم اور انسکو :0 جشد کے ناول زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ و منی کی بات نہیں ، انٹیز جشد سریر پلے شرورا کا کی تنی اور اس 3: وقت تک ال کے پہاس سے زائد ناول بک بلے تے۔ اب ظاہر ت ان کے ناول میشد زیادہ ای اول کے۔ اب متولت کو بھی ماظر رکمنا روتا ہے ، بچ انسکٹر جشید کو زیادہ پند کرتے میں ادر انی کی کابوں ک كيا آپ كو بجين بى سے اول لكين كا عول قا۔ ناول 1972 و من لكهمنا شروع كيار بين من كبانيان لكما كرنا تما . آب ناول شوق كى خاطر كلصة بين يا بجن كى خاطر-وونوں کی خاطر۔ 3: آپ ٹاول تگاری کے بعد کیا کریں گ۔ بس ناول ٹکاری رہ گئی ہے۔ 3: كيا آپ يہ مجھتے يوں كرآپ كے ناول وائن وريز كے بجول وال تافل بنا رہے ہیں کد بوقت ضرورت وہ وطن کے کام آسکیں۔ جى بان اكيونكم ميرے ناولون ميں صرف جاسوى فى منيى دونى بلك ان میں اسلامی تاریخ، اوب، میم اور عام کر لیو سائل بی ثاق ہوتے ہیں-

س: شروع میں آپ نے جاسوی ناول لکھے۔ آج سے پانچ سال قبل آپ نے اسلامی سماییں لکھنا شروع کیں جس کا سلسلہ بعد میں بند کر دیا میں حالانکہ اس میں آپ نے جو واقعاتی رنگ دیا وہ بچوں کے لیے بہت بہر تھا۔

ج: میں نے تاریخ اسلام پر لکھنے کا ایک تجربہ شروع کیا تھا جس میں محابہ کرائے گی ہاتھ شروع کی گئی کرائے گی ہاتھ شروع کی گئی تھیں ، یہ کتابیں اس دعویٰ کے ساتھ شروع کی گئی تھیں کہ یہ کتابیں جاسوی کتابیں سے زیادہ دلچیپ اور مقبول ہوں گئ لیکن پذیر الی بہت کم ہوئی اور بہت کم لوگوں نے اس طرف توجہ دی، لیکن پذیر الی بہت کم ہوئی اور بہت کم لوگوں نے اس طرف توجہ دی، لیکن پذیر الی بہت کم ہوئی اور بہت کم لوگوں نے اس طرف توجہ دی، لیکن مناسب سمجھا کہ جاسوی اوب عی میں اسلام کو شال کر دیا جاسے۔

س: آپ جاسوی موضوعات سے بث کر تاریخی موضوع پر کیول نیس لکھتے۔ ج: ابھی میں نے کہا کہ جب اسلام کے موضوع پر پجول کے لیے کا بیں

ابھی میں نے کہا کہ جب اسلام کے موسوں پر بیوں سے سے سائل لکھی جاتی میں تو بچے انہیں نہیں پڑھتے البذا میں نے بھی محسوس کیا کہ جاسوی ادب میں ہی اسلام اور تاریخ کو شامل کیا جائے۔

ى: آپ دن ين كتى مرتبه كمانا كمات بين (تيقيم)

ج: اس سوال کا ناول لگاری سے کیا تعلق ہے۔

س: اس كاتعلق آپ سے تو ہے۔

س: آپ مير برال كا جواب ويج كدآب دن مي كتني مرتبه كمانا كمات بين -

ن: دومرتب

س: شابدآپ بہت کم کھاتے ہیں۔

ن: ليكن شايد سوال يو چيند والى بيني لكما بدون من جار مرتبد كهانا كهاتى جين ( تعقيد )

- س: اگرآپ کے نادلوں کو ٹیلی ویژن میں دکھایا جائے تو کیا آپ اے پند کریں مے یائیس۔
- ن: اس میں میری پند اور نا پند کا سوال نہیں ہے، کچھ بچے میرے ناول فیل فیلی ویژن پرد کھنا چاہتے ہیں، کچھ بچے اس کے ظلف ہیں جو بچے اس کے خلاف ہیں وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ذہوں میں کرداروں کی تصویریں ہیں اور ہوسکتا ہے کہ فیلی ویژن والے ان تصویروں کے مطابق ان کرداروں کو چیش نہ کرسکیں ۔
- ں: آپ ایک ماو میں چار ناول لکھتے ہیں، ہر ناول کو پڑھنے کے لیے دو
  دان درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کے چار ناول پڑھنے کے لیے
  بچوں کو کم از کم ایک ہفتہ درکار ہوتا ہے۔ کیا آپ کا اتنا زیادہ لکھنا
  بچوں کی بڑھائی کو متاثر نہیں کرتا۔
- انسکر جشد سریز کو بڑھ کر با جل جاتا ہے کہ آگ کیا ہوگا یعنی اس میں کوئی سسپنس نہیں ہوتا جب کہ شوکی سریز میں ایما نہیں، پوری کہانی کے مطالع سے می اس کی سمجھ آتی ہے ویسے نہیں۔ اس کی وشاحت سمجھے۔
- نة: برناول میں الیانیس موتا کہ بحرم کی شخصیت کو چمپا کر لکھا جائے۔ بعض تاولوں میں بم بحرم کو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اس کی گرفآری ذرا مشکل کر دیتے ہیں ۔
- ى: آپ بچول كى خاطر جى مقعد كے ليے لكھ رب بين كيا آپ كو اس مقعد مين كامياني بوكى، علاوه ازين آپ اس كى وضاحت كر ديجے ك

- آپ كا اصل مقصد كيا قداورآپ كان شركرهم كرادون اواكن چاكن
- کامیانی کا خوت ان سب بھی کی بیال موجد کی ہے فار بود ہوگا کامیابی شد ہوتی تو است زیادہ بے نہ آئے۔ دائی می جی اوق یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمارا اسانی جذبہ اور زنون ڈٹی گارے اور ہم مسجمیس کہ اسلام ہم سے کیا گہتا ہے۔
- ں: العض بچ طالت سے گھ آگر جی الدوگار ای طالت کے عالی بخ جیں۔ کیا جاسوی کافٹ باض سے الدی کی عالی می الدو تھی جو گا۔
- ج: ہم جرناول میں امچھائی اور بمائی دوفوں رٹی بوٹ ہیں۔ جہل میں بائی ہو امجام جمیشہ بڑا میں دکھانا جاتا ہے، اس کے بودیوں اُر اُرکی آئی بائی کو اپنا لے تو ممرے دنیال میں کھنے والے کا اُرکی تسورٹیں ہوکا۔
- ں: آپ کے عالوں کے دیجے گھا ہونا ہے" بی کا مشیدہ معرف مصنف" اشتیاق احم" اور اس کے ساتھ آپ کی تصویر کی تیجی بوٹی ہے ، کیا آپ مجھتے ہیں کہ آپ بیشا ای فرن مشیدہ معرف ہیں گے۔
- ج: وو ایک موؤ گرام ہے اور بہت شرون سے چا آبا ہے ال جا اب ہے مجبوری بن گیا ہے ۔
- ن: معنے میں آپ کے جار اول شائع بوت بین اور جوہاں بیک وقت و معنی اگر آپ مریخے ایک اول عالمی فرنوان اللہ ہے ا
  - ن: بر فض ایک اول شائع کرد داست ؟ -
- ر ۔ ۔ ۔ آپ نے اپنے ڈولوں میں کھا جوا ہے کہ آپ ایک دھل جوروی میں کن ۔ ۔ آپ نے اپنے ڈولوں میں کھا جوا ہے کہ آپ ایک دھل جا ہوا۔ کلھتے میں مراحیٰ 16 دفول میں جارہ دول کھر بیخ جی ڈولو کا
  - ن : اول لکھنے کے علاوہ کھے اور کی بعد کام کرنے بعث جو

ال وقت آپ كى عمر كتنى بـ

ن: ای وقت میری عمر 40 سال ہے۔

س: آپ کی تعلیم کتنی ہے۔

ن: ميزك

س: آپ کے ناولوں میں پاکتان کے حوالے سے ایک کردار المبکر ہے۔ کیا آپ کو اس تتم کا کردار واقعی پولیس میں نظر آیا۔

س العني كوئى بهى النيكر جديد باكتان كى بوليس مين نبيل بي

ح: ميس

ں: اس فتم کے کردار کس ملک کی پولیس میں ہوتے ہیں اور آپ نے یہ کردار کہاں سے لیا۔

ع: میری خواہش ہے کہ ماری پولیس میں ایسے انسکٹر ہوں اور اس کروار کے جم لینے کی بھی بھی وجہ ہے۔

آپ کا پہلا ناول 1972 میں منظر عام پر آیا اور اب تک بھول آپ کے آپ اور اب تک بھول آپ کے آپ 1950 میں منظر عام پر آیا اور اب تک بھول آپ کے آپ ایک 350 ماول لکھ چکے ہیں۔ آپ یہ بتائے کہ جب آپ نے اپنا پہلا ناول لکھا اور جب یہ مارکیٹ میں آیا اس وقت آپ کا ارادہ کیا تھا اور ناول لکھنے سے تمل آپ کی معروفیات کیا تھیں ؟

لیے پہلا ناول لکھا اور کھر درمرا ، تیمرا اور بول یہ سلسلہ جاری ہوا۔

اگر کوئی بچہ آپ کا ناول پڑھنے کے بعد اس کی کہانی یا کمی کروار کے

ہارے میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہے کہ اے اس طرح نہیں بلکہ اس
طرح ہونا چاہیے تھا تو کیا آپ اپ آیدہ ناواوں میں بچوں کی دائے کو

مدنظر رکھتے ہیں؟

ج: مجھے بچوں کی طرف سے اکثر تجاویز ملی رئی بیں اور آیندہ اول کھنے وقت میں ان کا خیال رکھتا ہوں اور اس سلط میں میری تی الوح کوشش ہوتی ہے کہ میرے آیندہ ناولوں میں وہ للطی نہ ہو۔

س: اب حک آپ جاسوی ناول لکھتے رہیں، آیدو کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے کیا آپ ستعقبل میں جاسوی ناول بی جاری رکھیں گے یا ان میں کوئی تبدیلی کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔

ج: اس وفت میری تین سیریز چل ری بیں جو بے مد مقبول ہو ہیں۔ فی الحال میں کسی تتم کی کوئی تبدیلی نبیں چاہتا۔

س: آپ نے ابھی کہا ہے کہ میری فوائش ہے کہ ہاری پیس میں بھی انسپکٹر جمشید جسے کردار موجود ہوں، لیکن پہلیں آپ کے ناول نیس موصق۔

ے: پولیس والے میرے ناول پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی بچ ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے بچوں کے لیے میرے اول فریدتے ہیں تو فود بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں ۔

ان اکثر بچے جب آپ کے ناول پر آپ کی تقویر دیکھتے ہیں تو آپ سے
طفے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور آپ کا پا بھی کو چھتے ہیں۔ آپ
چونکہ لا ہور نہیں بلکہ جھٹک میں رہتے ہیں اس لیے وہ بچ جو آپ سے
طفے کے خواہش مند ہوں، وہ لاہور میں آپ سے کب کہاں اور کس

آپ ہر ماہ ناول لکھتے ہیں اس کی دجہ متبولیت ماصل کرنا ہے یا دولت۔ وولت مجى كمانى پرتى ب، لكن اگر اس ك ماته ماته إ مقد كام موجائے تو اس میں کیا ترج ہے۔ آپ کی پیندیده شخصیت کون ی ب\_ :0 حضرت محمر صلى الله عليه وسلم . 5: كيا آب نماز پائے يں۔ ى: -U 4 B. 5: آب این ناولوں میں انسکٹر جشید کی دیانت دکھلاتے ہیں، اگر آپ کو بولیس میں شامل کر دیا جائے تو کیا آپ ایا بی کام کریں گے۔ ایس صورت میں، میں آپ کے لیے ناول نیں لکھ سکوں گا۔ 5: آپ کی ای آپ کو پیارے کیا کہتی ہیں۔ :0 میری ای وفات یا چک بین ، گروالے مجھے بیارے شول کتے بین ۔ جاسوی کتابوں سے بعض لوگوں اور بچوں کی تربیت درست نبیں اوتی اور عام طور ير ويكها كيا ہے كہ جبكى مجرم سے يو جها جائے كرتم في ايا کیوں کیا تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ میں نے فال جاسوی کاب یا فلم و كي كركيا ، اس سلط من آب كاكيا خيال ب-جب آیک کمانی لکھی جاتی ہے تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں میلوموجود ہوتے ہیں الین برائی کے پہلو کو ہمیشہ شکست بوتی ب، اب اگر ایک فخص برائی کے پہلو کو اپناتا ہے تو یہ اس کی اٹی فلطی ہے کہ تکھے والے گا۔ آپ کا قد اتنا چونا کوں ہے۔ (تیقیم) :0 اگر میں آپ سے بوچیوں کہ آپ کا قد اتنا لبا کیوں بے تو اس کا کیا :3: آپ ناول لکھنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں۔

جگه مل سکتے ہیں۔ حال بی میں چھپنے والے ناولوں میں میرا پتا اور وقت درج ہے، یج ہفتے کے دن مل سکتے ہیں اور مل بھی رہے ہیں ۔ مس بھی کتاب یا ناول کو بچوں میں مقبول کرنے ان کی حوصلہ افزائی کے لي" انعاى مقالمي" شامل كي جاتے بين، آپ ك اب تك 350 ناول مارکٹ میں آچے ہیں کیا آپ نے اس سلسلے میں کھے سوچا۔ ميرے ناولو ل ميں ايك انعاى سلسله گذشته جار سالول سے چل رہا ہے۔ :2: انعای سلسلہ تو جاری ہے میرا مطلب کسی نے اور خصوصی نوعیت کے انعای سلیلے سے تھا۔ اس مرتبہ جو ناول مارکیٹ میں آئے ان میں عام انعای مقالے سے بث كر خصوصى نوعيت كا انعاى مقابله شامل كيا حيا ب، اس دفعه ناول میں سے ایک سوال دیا گیا ہے جو بچے ناول پڑھنے کے بعد اس سوال کا جواب دے عیس مے اور اس کا انعام پانچ بزار روپے رکھا گیا ہے۔ ان : ا كياآب ك ناول آپ ك اين ي باعة بين-تی بان! میرے نے سب بی میرے ناول پڑھتے ہیں۔ :2: آپ بچوں کے لیے ناول لکھتے ہیں، بروں کے لیے کیوں نہیں لکھتے۔ :0 بروں کے لیے لکھنا شروع کیا تو آپ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ :3: آب بہت چھوٹے بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھتے۔ میں چھوٹے بچوں کے لیے آٹھ آنے اور ایک روپ والی کتابیں لکھتا ہوں۔ :0 آپ ای ناولوں میں انکو کامران مرزا کا ذکر انکو جشید ے کم كرتے ين، اس كى كيا دجہ ہے۔ انكم جشيد كے دو ناول آتے ہيں اور كامران مرزا كا ايك تو ظاہر ب ان کا ذکر زیادہ ہوگا۔

ی جیبا اداره بی لگوا سکنا قا ...

اس انٹرویو کے بعد ایک روز پاکتان ٹیلورٹن کی طرف سے خط الما ... اس میں لکھا تھا :

ود ہم آپ کے فنون میں شائع ہونے والے انسانے ' آفری میں ' کو ى ئى دى پروكرام من محى چيش كرنا جائة ين ... آپ كوكول التراض و

بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا ... میرے لیے تو بہت فوقی کی بات تمی ... و من خرى مين و نشر موا ... اور باكتان نيلورون في محص ال كا معادمه مجل ديا ... مجھے زیادہ وقت نیس گزرا تھا کہ لی ٹی دی کی طرف سے ایک ماب

نے مجے سے ملاقات کی ... انہوں نے کیا۔

" بم آب كواية برورام فروزال عن بانا عاج إن ... آب كوكن اعتراض تو نبيس -"

مجھے کیا اعتراض ہوتا ... میں تو بہت خوش ہوا تھا یہ بن کر ... فروزان روگرام نصف محضے کا پروگرام تھا ... ہر تنتے بیش کیا جاتا تھا ... اس می ملک کے ابجرتے ہوئے شانث کو وقوت دی جاتی تھی ... پردگرام کی میزبان تھیں فزالہ قریش ... خیر ان کی وعوت پر میں ٹی وی اعیشن عمیا ... غزالہ قریش ملب سے الما ... انہوں نے بتایا کہ پروگرام کی کیا ترتیب ہے ... کیا کچو سوالات او بھے جا کتے ين ... چند ون تك مجصے بار بار جانا يرا ...

آخر ريكارؤنگ كا دن آگيا ... پر بر رك بي كما ع ب ين اي ر جا كر بيشا لو بهت محبرابث محسوس بوكى ... ادهم فزاله قريش الله ي بين ممانون ے تعارف کرا رہی تھیں ... میرا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے کہا:

اور سے میں بچوں کے مشہور و معروف مصنف اشتیاق احمد جو اب تک بے شار ناول لكھ چكے بين اور يه سلسله زور شورے جارى ب ... ويے اشتياق صاحب ... ناول لکھنا ہی کافی ہے۔

آپ کی زندگی کی سب سے بوی خواہش کیا ہے۔

میری زندگی کی خواہش میرے ناولوں میں ہے آپ انہیں پڑھ لیجے۔

آپ کی تصویر کتاب کے باہر ہوتی ہے۔ کیا آپ کو تصویریں چھوانے کا زیادہ شوق ہے۔

مركماب يرصرف ايك بى تصوير موتى بـ :3:

كابول يرآب كي تقوير بهت يراني ب، لبذا اب اے بدل ويجي، کونکہ وہ تصور آپ کے بین کی معلوم ہوتی ہے۔

من بحيين من اليابي تها جيها اب بول، شايد برا بي شين بوا؟ پروگرام فتم ہونے سے پہلے ضیاء شاہد نے اعلان کیا:

" اشتیاق احمد آپ لوگوں کے لیے اپنی کتب لائے ہیں ... یہ ہر بے کو ایک ناول ویں مے ... جارا عملہ یہ کتب تقتیم کرے گا... اس لیے پورے نظم وضبط کے ساتھ بیٹے رہیں ۔"

ڈرائیور تمام کت وہاں سے لے آیا تھا ... کت کی تقیم شروع ہوئی ... اور پھر كتب كم يوكنين ... مين نے يه اعدازه يبلے عى لگا ليا تھا ... البذا درائيور کو پہلے ہی وفتر کی طرف بھا دیا تھا ... ابھی کتب تقیم ہو رہی تھیں کہ وہ مزید بندل لے آیا ... اور اس طرح آنے والے تمام بچوں تک کتب بی گئی ... روگرام خم ہوا تو جگ کے تمام بوے عہدے داروں نے میرے ساتھ چائے پی ... ال وقت ضياء شابر صاحب في كها:

" آج تک اس قدر جوم مارے کی بروگرام میں بھی نہیں ہوا ... آخر مجھے بہت باعزت طریقے سے دفست کیا گیا۔

بعد میں پا چا کہ یہ پروگرام کاوز سرکٹ کیمرے کے ذریع جگ ك ما لكان في مجى ويكها تها ... ال وقت كلوز مركث كيمر عام نبيل تق ... 0

عے شہر والی جگہ پر ٹیلی فون لگ چکا تھا ... ایک دن ایک فون موسول موسول ہوا ... یک دن ایک فون موسول موا ... یک نے کہا۔
موا ... یس نے ریسیور اشایا تو دوسری طرف سے کی نے کہا۔
اسلامی یو نیورشی اسلام آباد شعبہ بچوں کا ادب سے ۔''
اسلامی یو نیورشی اسلام آباد شعبہ بچوں کا ادب سے ۔''
ایک بار پھر میں جیران ہوئے بغیر نہ رو سکا ... یس نے فورا کہا۔
ایک بار پھر میں جیران ہوئے بغیر نہ رو سکا ... یس نے فورا کہا۔
ایک بار پھر میں جیران ہوئے ابغیر نہ رو سکا ... یس نے فورا کہا۔
در جی فرما ہے۔''

" ہم یہاں بچن کا اوب کے سلط ٹن پروگرام کرائے رہتے ہیں ...

آپ سے درخواست ہے ... کہ آپ بھی ہمارے پروگراموں ٹن شرکت کیا کریں ...

اس ماہ کے آخر میں ایک پروگرام ہو رہا ہے ... بچن کے اوب کے خوالے سے ...

آپ اس میں مقالہ پڑھیں ... یہ میری آپ سے درخواست ہے۔"

" جی ... مقالہ ۔" میں جیرت زدہ رہ گیا ...

میری میں مقالہ ۔" میں جیرت ددہ رہ گیا ...

میں نے مجھی مقالہ نہیں لکھا تھا... مجھے تو بنا بھی نہیں تھا ... کہ مقالہ کہتے سے جی ... ادھر انہوں نے کہا:

" ہاں مقالہ ... پرانا اور نیا بجوں کا اردو ادب ... یہ آپ کے مقالے کا عنوان ہے ... آپ کے مقالے کا عنوان ہے ... آپ بس آنے کا وعدہ کر لیں۔"
اور میں نے پریشانی کے عالم میں وعدہ کر لیا ... مقررہ تاری ہے پہلے

اور میں نے پریشان کے عام من وعدہ کر ہیا ... کروہ وہوں سے پہر مقالہ لکھ لیا ... اے کئی بار پڑھ کر دیکھا۔ آخر وہاں ادبیوں کی محفل میں سانا تھا۔ آپ اب تک ناول کتنے لکھ چکے ہیں... کہانیوں اور چھوٹی کتابوں کو چھوڑ کر ...
" بی ... بس ڈیڑھ سو کے قریب ہو چکے ہیں۔"
اس بر بورے مال نے زیردست تالیاں بحائیں فیف کھند کے دیں۔

اس پر پورے بال نے زبروست تالیاں بجائیں ... نصف مکھنے کے اس پروگرام میں غزالہ قریش جھے ہے اور باقی مہمانوں سے سوال کرتی رہیں ... میرے اس پروگرام میں دومہمان اور نتے ...

يه ميري زندگي كا پبلا ئي وي پروگرام تخا ...

ال پروگرام کے دوران غزالہ قریش نے جھے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ: " کیا بھی آپ کو کسی سے فل کر ایبا لگا کہ آپ اپ بی نادلوں کے کمی کردار کو جیتی جاگتی صورت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہوں۔"

فزالہ قریش کے اس سوال نے مجھے چونکا دیا ... اور پھر میرے منہ ہے ہے ساختہ لگا: '' ہاں! ایہا ہوا تھا ... کراپی سے ایک لڑکا مجھ سے ملنے آیا تھا ... اے دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا کہ میرے ناولوں کا کردار فاردق میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہو ... اور چرت انگیز بات ہے ہے کہ اس کا نام بھی فاردق تھا۔''

یہ بات کہتے ہوئے میرا اشارہ فاروق احمد کی طرف تھا ... بی ہاں ... وہی فاروق احمد جو آج میرے ناولوں کے پہلشر اور اٹلائش پہلی کیشنز کے روح روال ہیں۔

فروزال مارچ 1980 کے پہلے ہفتے میں پیش کیا گیا تھا ... اس وقت کے معلوم تھا کہ بھی لڑی گا تھا ... اس وقت کے معلوم تھا کہ بھی لڑکا 33 سال بعد میرے ناولوں کا پبلشر بننے والا ہے ...

اس کے بعد دوسرے اخبارات اور رسائل والے میری طرف متوجہ ہوئے ... انہوں نے جو انٹرویو وغیرہ لیے ان کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا...

公公公公公

یہ بھی زندگی میں پہلی بار ہوا کہ ایک اجلاس میں اپنا لکھا ہوا مقالہ سنایا ... کچھ لوگوں نے مقالے کی تحریف کی ... ورف اعتراض بھی کے ... ورف مقالہ کچھ بول تھا:

و روزہ سیمینار "بچوں کا ادب" 26,25 اپریل 1987ء اسلام آباد اس سیمینار کے شرکاء کی سفارشات کی روشن میں مگ 1987ء کو دعوۃ اکیڈی کے شت" شعبہ بچوں کا ادب" کا قیام عمل میں آیا ... اس پروگرام میں یہ مقالہ پڑھا عمیا:

بچول کے ادب میں جدیدیت کی ضرورت اہمیت فوائد و نقصانات۔ مقالہ:

او عنوان آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس کے چار مصے ہیں، ضرورت، اہمیت، فراکہ اور نصانات ... مب سے پہلے ضرورت کی بات آتی ہے ... ایک دور تھا، جب بچوں کے ارد گرد صرف بخوں، مجبوتوں، پر بوں، چڑیوں، بادشاہوں، شنم ادوں، شنم ادوں، شنم ادیوں اور جادو گردں کی کہانیاں تی نظر آتی تھیں ... یا بچہ ان میں گرا نظر آتا تھا ... خال خال تی کوئی کہائی محاشرتی کرداروں پر بنی کمی بچے کو نصیب ہوجاتی تھی لیکن دو کہائی اسے اجنبی می گئی، اس کہائی کو پڑھ کر اسے بوں لگا، موجاتی سے کی دوسری دنیا کی محلوق کی کہائی ہے ...

پر دور برا، تبدیلی آئی، بچیل کے ادب نے جمر جمری لی ... ایک اگرائی لی ... نه جانے کیول اور کیے یہ ہوا، اس سے بھی یہاں مقصود نہیں ... عنوان میں شامل ہوتا تو ضرور بات کی جاعتی تھی، بلکہ بیر عاصل ہو سکتی تھی ...

بہرطال میہ ہو گیا، کہانیوں کے کردار آج کے جیتے جاگتے انسان نظر آنے گئے، وہ جنوں اور بحوتوں سے برسر پیکار نظر آنے کے بجائے زندگی کی مشکلات، دورموہ مشکلات، دور افزوں مشکلات سے دور چار نظر آنے گئے ... پہلے جو اکملی و کمکل کہانی اجنبی نگتی تھی ... بہلے جو اکملی و کمکل کہانی اجنبی نگتی تھی ... اب اس جیسی بہت کہانیاں پڑھنے کو لملے نگیس ،

اور جنوں، مجدونوں، پر یوں، شنرادوں کی کہانیاں اجنبی گئے گئیں، معدوم ہونے گئیں ...

7 ج ایسی کہانیاں خال خال ہوگئیں ، اور کیوں نہ ہوتا ... سائنس کی ترتی نے چادو گروں کے کمالات سے پروہ جو اٹھا دیا تھا ... شاید سائنس نے ہی اس جدیدیت کا احساس دلایا تھا ... وقت کے دھارے نے کہانیوں کا رخ موڑ دیا تھا ... گویا کہائی بیس ، میرا مطلب ہے، بچوں کے اوب میں جدیدیت کی ضرورت کا احساس کر لیا حمیا ضرورت کو مان لیا حمیا، اگر مان نہ لیا جاتا، تو اس وقت اس منوان کے تحت مقالے کی مجمی کیا ضرورت تھی ...

یہ تھی ضرورت کی بات ، اب اہمیت پر بات ہوجائے ... مادرائی کہانیاں ہوں کو کیا دیتی تھیں یا کیا دیتی ہیں، اس لیے کہ اب بھی کی حد تک پرانے زمانے کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں ... میں سرے سے ان کے خالف نہیں، جنوں، میں ترے سے ان کے خالف نہیں، جنوں، میں توں، پریوں اور بادشاہوں وغیرہ پر آئ بھی کہانیاں لکھی جاسکتی ہیں، لیکن ان میں جدیدیت کو لانا ہوگا ورنہ وہ فرسودہ بی آئیس گی ...

الی کہانیوں میں جدیدیت کو کیے لایا جا سکتا ہے ... میں یہاں اس کی چند مثالیں وے سکتا تھا ... لیکن چر میں اپنے منوان سے دور چلا جاؤں گا ... صرف اتنا کہوں گا کہ ایک جادو گر کے مقالے کے لیے ہم کوئی سائنس کی ایجاد کو استعمال کر کے خود اسے مہوت کر کتے ہیں ، یا ایک جن کو آج کے دور میں تاکام دکھا کتے ہیں، مثلاً ایک جن کی جادوگر کا فلام ہے۔

وہ اے کوئی تھم دیتا ہے ، لیکن جن سائنی ایجادات کی وجہ سے بری
طرح ناکام ہوجاتا ہے ... کو یاان کہانیوں میں بھی جدید رنگ ادا جا سکتا ہے اور
یہ رنگ بچوں کے لیے بہت ولفریب ہے ... میں اہمیت کی بات کردہا تھا ... مادرائی
کہانیاں بچوں کو خوف کا تحد دے جاتی ہیں ... بچہ جنوں اور بھوتوں کے خواب
دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے یا مچر الہ دین کا جرائے پڑھ کر راتوں رات مالدار بن
جانے کے خواب دیکھنے لگتا ہے ... وہ چاہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں ، میرا کام

بیٹے بٹھائے ہو جائے ، بینگ گے نہ بھلکوی ، رنگ چوکھا آئے ... یہ خیالات بچوں کے لیے خطرناک تو ہو سکتے ہیں مفید کسی طرح نہیں۔

اس کے برعکس ، ایک جدید کہانی کا کردار زندگی کی مشکلات میں الجت ہے ، لیکن ڈٹا رہتا ہے یہاں تک کہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے ... اس تم کی کہانی پڑھ کر اس میں حوصلہ تو پیدا ہو سکتا ہے ، مایوی کے جراثیم نہیں ، لبذا جدیدیت کی ضرورت کوشلیم کے بغیر چارہ نہیں ...

تیرا ... فوائد ... یکی قوم کا سرمایہ بین ... ہم انھیں تصوراتی ادب دے کر خواب دیکینا سکھاتے ہیں، معاشرے کی جیتی جاگتی کہانیاں دیں گے تو بی جان لے گا کہ و و کس ماحول میں پرورش پا رہا ہے اور اے کل کیا کرنا ہے، ملک وقوم اور این کے کس کام آنا ہے ... جدید ادب بی انھیں یہ شعور دے سکتا ہے کہ ملک وشم کے ملک وشم کے ملک وشم کے ملک و تمن عناصر سے انھیں کس طرح نبنا ہے، یا ان کے گرد کس قتم کے خطرات بھرے ہوئے ہیں ، بری طاقتوں نے ان کے ملک کو قوم کو اور ندہب کو کن کن ہولناک مسائل سے دوچار کر دیا ہے ، یاان کے آئدہ چل کر کین خوناک عزائم ہیں ... این معاشرے میں جو جرائم پنپ رہے ہیں ان سے کیا خوناک عزائم ہیں ... این معاشرے میں جو جرائم پنپ رہے ہیں ان سے بیخن خوناک عرائم ہیں ... این معاشرے میں جو جرائم پنپ رہے ہیں ان سے بیخن خوناک عرائم ہیں گیا کرنا ہو گا۔ ... این کو روکنے کے لیے انہیں آئدہ و زندگی میں کیا کرنا ہوگا... معاشرے میں جن خوابیوں نے جنم لیا ہے ...

رشوت ، جھوٹ ، رحوکا ، فریب اُن کے ظاف سید پر ہوتا ہے ... سے
سب باتی ہمیں جدید ادب تو بتا سکتا ہے ، پراٹا ادب فیس ... جدید ادب ملک
ولمت کے لیے کٹ مرنے کا سبق دیتا نظر آتا ہے، جھوٹ نہ بولنے کا درس دیتا نظر
آتا ہے، بلکہ برائیوں کے ظاف ڈٹ جانے کا سبق سکھاتا ہے اور پراٹا ادب
صرف خواب دیکھنا راتوں رات دولتند ہوتا ... جدید ادب اسلام کی اقدار سے
روشناس کراتا نظر آتا ہے جب کہ پرانے ادب میں اسلام کا نام بہت کم ملا

علاوہ مجی بہت کچھ ہوتی ہے ... بہت کچھ دے جاتی ہے کچھ لے نہیں جاتی ... جدید کہانی آئندہ آنے والی زندگی کی معاون ہے ... آدمیت کو آدمیت کا احماس دلاتی ہے، اسے جنوں، مجمولوں اور دیووں کے مقالج میں کم نہیں دکھاتی، اسے اشرف المخلوقات ہونے کا احماس ولاتی ہے ... جدیدیت کے یہ نوائد نہیں تو اور کیا

یں ....
اب نقصانات پر مجمی بات کر لینی چاہے ... برتمور کے دو رخ بوتے
ہیں، جدید ادب کے بھی دو رخ ہیں ... یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ازل سے بی دو
رخ چلے آرہے ہیں ایک اچھا، ایک بُرا، جدید ادب بجی اس سے محفوظ نیس رہا...
تظلد کا جنون کچھ اس طرح سوار ہوا کہ نفع ادر نقصان کی تمیز کو بنے ...

ہم نے اس جدید اوب کا سے مطلب سجو لیا کہ ایک فیر ملی کہانی پڑھی اور
اسے اردو میں اپنے بچوں کے لیے لکھ ویا ... ایک جاسوی ناول اگریزی کا پڑھا اور
اس کی کہانی ذہمین میں رکھ کر اپنے ملک کے بچوں کے لیے ایک جاسوی ناول یا
کہانی لکھ دی، یا مہماتی کہانی کو لیس، یا پچر فوفاک کہانی کو لے لیس، فیر مکل
کہانیوں کا مزاج اور ہے ہمارے ملک کا اور، ایک فیر ملک معاشرے کی کہانی اگر ہم
اپنے بچوں کو اردو زبان میں ویں تو وہ متناد کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے ... فیر مکل
کہانیوں کی اندھا دھندنقل کوجدید کہانی خیال کرایا گیا ہے اور سب اور سب سے بوا

ہوتا تو ہے چاہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سمجیں، سائنسی معلومات سے فاکدہ افحا کیں، دوسرے ممالک میں جو جرائم ہوتے ہیں ان پر نظر رکھی، ان ممالک سے ہمارا جو نظریاتی اور قدہی فکراؤ ہے ، اس کو چیش نظر رکھی، جو طاقتیں اسلام کے خلاف کام کررہی ہیں، ان پہلوؤں کو دیکھیں اور ان سب معاملات کو وہمی میں محفوظ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے اپنی زبان میں، اپنے کرداروں پر بنی کہائی تکھیں ... اس صورت میں تکھی میں کہائی تعدید تو ہوگی، نقصان وہ نیس ہوگ

برايد مثال شي، دوبري مثال ينيد ايد اللي في الديب ما ركا ے وہ چوں کو افوا کرتا ہے ساوا وال اللے پر روانا ہے اور سوف ایک وات كمانا ويتا ي ... الك ي كافوا كالله على تتلل لا أمال ما ي ما أول - 1 L U 0 - = = 547 ( 10 1 14 ) = - 50 10 2 11 5 اینے اوگوں سے تعلقات ہیں، ان تعلقات نے در بارا اور پالی ای الى مياكد ال چيود ويا جائے ... كياتى كا مركزى كرور أيكو بدوراى وقال عب عاطر میں 11 اس نے آے چوڑ نے ے الار کر ال اب بدے وک اس كے سفارشي بن كر اور جاتے يى ... مدر مانب تك فر جاتے يى ا بات مدر صاحب علم ويت جي كد مجرم كو چوڙ ويا جات اليكر فرا ان ك يال الله على اور جا كر وفق كرتا عن الله كو ايك مديث عاة باية الل مدیث ہے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میلی آئیں اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میلی آئیں اللہ علوہ ہو کئیں کہ ال کے چھو لے جب کوئی برم کرتے، ﴿ الْمِي يَرْلِ مِا اللَّانَ بِب ال کے بوے جرم کرتے تو اضی چوز وا جاتا ۔۔۔ والالا ان کر صدر ماہ كى المحسول مين آفو آجات إن اور وو قرات إن اب ياب وكريم ال

... ہمت تو ولائے گی برولی تیس عمائے گی، بری طاقتوں کے خوتاک منعوبوں سے ہوئیار تو کرے گی ان سے ڈرنا نیس عمائے گی۔

لین اگر ہم نے جدید کہائی کا مطلب صرف اور صرف مار وحاڑ والی کہانیاں خیال کر لیا اور ان کہانیوں یں کہانیاں خیال کر لیا اور ان کہانیوں یں بھی ملکی اور ملی جذبات کا احساس نہ کیا، ان میں صرف فیشن زوہ طبقے کی اقدار کو اجاگر کیا، ماؤرن زمانے کی صرف ماؤرن باتوں کو کہائی میں سمویا تو پھر ایک کہائی جدید تو ہو گی صحت مند ہر گز نہیں کہلائے گی۔ جدید اوب کا یہی رن خطرناک ہے ۔۔۔ جرائم کے گھناؤنے پن کو دکھانے کی بجائے جرائم کو خواصورت خطرناک ہے ۔۔۔ جرائم کے گھناؤنے پن کو دکھانے کی بجائے جرائم کو خواصورت منا کر چیش کیا جائے گا یا جرم کرنے والے کو اگر ہیرو بنا دیا جائے گا یا جرم کرنے والے کو اگر ہیرو بنا دیا جائے گا یا جرم کرنے والے کو اگر ہیرو بنا دیا جائے گا یا جدید کہائی خدید کہائی خدید کہائی حدید کہائی حدید کیا۔

الگ چزیں خیال کر لیا ہے ... جدید کہانی جدید کہانی اور اسلام کو دو الگ الگ چزیں خیال کر لیا ہے ... جدید کہانی جو جاسوی ہو ، مہماتی ہو ، یا سرف اسلامی ہو ، اگر ہم اپنے ندیب کے نقط نظر کوسامنے رکھ کر اے تکھیں کے تو کہانی ضرر رسال بن ہی نہیں سے گی ... بیس یہاں دو مثالیں دینے پر خود کو مجبور پاتا ہوں ، اے خود ستائی پر محمول نہ فرما ہے گا ... مقصد ہرگز یہ نہیں ... صرف یہ بتانا ہوں ، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے ...

میرے ایک ناول کا نام ''سوٹ کیس کا سٹر'' ہے ... کہانی کا مختر سا
خاکہ س لیس ... ایک بہت دولت مند آدمی کی فرم کا فیجر ایک بڑا فیس کر کے فرار
ہوتا ہے ای روز سیٹھ کا بیٹا پیرون ملک ہے آتا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا سوٹ
کیس ہے جس میں دہ اپنے گھرانے کے لیے تخالف بحر کر الاتا ہے ... سوٹ کیس
کھلنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ سیٹھ کو فین اور فیجر کے فرار کی اطلاع ملتی ہے
جو نجی اسے یہ اطلاع ملی اس نے فورا کہا : نہیں ، ایبا نہیں ہو سکتا میری فرم میں تو
فین ہو ہی نہیں سکتا ... ادھر سوٹ کیس کھولا گیا تو دہ نوٹوں کی گڈیوں سے مجرا ہوا

الكل آپ خود تو آگے بین اور انسکر جشد وفیرہ كوساتونين اے؟ وه آپ جين ... آپ تو يبال موجود بين پر انتيام جشيد وفيرو ك جملا كيا ضرورت ہے۔ كيا وجه ب كدآب مرف اول وفيره ي كلية ين أثم نوت اور دير سوال: اسلامی موضوعات پر کیون نبین لکھتے؟ میں نے ختم فبوت اور دیگر اسلامی موضوعات پر بھی مکوا سے شاہد وو جواب: آپ کی نظر ہے نہیں گزرے۔ انكل آب كو كماين لكنے كا خيال كي آيا؟ -وال : بين مين خود دومرول كى كبانيال برها كرة ق أنين وكو وكوكر ان جواب: لوگوں کا ٹائٹل پر نام کر ، ابتداء می اینا نام بیدا کرنے کے لیے۔ " جاسوس كبيس كا" من آپ كيامحسوس كرتے بين؟ : 110 يبي كه يه ايك كباني ب اور فرضى كباني بـ انكل آپ كو بندوق چلانا آنا ہے؟ سوال: بال (بال ميس بے شار تاليال) محود فاروق مجى بوے بھى بول كے كرنيس؟ سوال: آپ کاکیا خیال ہے ... کہ وہ بڑے نیس ہوئے۔ جواب: ال آپ جب سے لکھ رہے ہیں وہ ابھی تک اسول می بدھتے ہیں؟ انشاء الله بوے ہوں گے۔ جواب: انكل آپ جو كمايس كلحة بين كيا ان كا انداز تبديل بوسكا بايني ان میں اصلاحی عضر زیادہ ہوسکتا ہے۔ جواب: ہاں بالکل ہوسکتا ہے۔ انكل يج كلاس ميں مين كرآپ كے ناول برجة ميں اور اس طرح آپ اپني قوم كو غلط رائے پر لگا رے إلى؟

مجرم کونبیں چیوڑا جائے گا، بلکہ آئندہ بھی کی مجرم کونبیں چیوڑا جائے گی، رو حچوڻا ہو يا بردا ...

يه دو اسلامي پېلو دو ناولول مين سموع ميخ، ان حالات مين تو جديد كبانى نقصان دونبين موسكتى ... جديد ادب صرف ادر صرف اس وقت نقصان دو بوگا جب اپنی معاشرتی اقدار اور دینی نقط نگاہ سے صرف نظر کر لیا جائے ... كباني نی ہو یا پرانی اس کو دین اقدار سے ہم آبک کرنا ہوگا، ہم آبک نبین کریں گے تو صرف جدید ہی نقصان دہ نہیں ہوگ، پرانی کہانی بھی بے فائدہ ثابت ہوگی ... محض وفت گزاری کا ذریعه ہوگی ... "

اس کے علاوہ ...اپریل 1987ء میں وجوۃ اکیڈی میں پھر ایک پروگرام ہوا ... اس میں مجھ سے سوالات وجوابات کی نشست ہوئی ... ملاحظہ فرما کیں:

" اشتیاق احمد صاحب کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، ان کا نام سنتے بى ذبن مين خيال آتا ہے كه حليه سراغ رسانوں جيسا ہوگا ... سر پر بيث ہوگا اور آ تھوں پر چشمہ کر آپ یقین جانیں وہ اس کے بالکل برعس ہیں۔ وہ کتی سادہ فخصیت کے مالک ہیں اس کا اندازہ آپ ملاقات پر لگا عظتے ہیں ... اب ان سے سوالات کی نشست کا آغاز کرتے ہیں جو ان سے اس نشست میں کے گئے ..." موال: انكل آپ كے نام سے تو بم واقف بين آپ كى تعليم كيا ہے؟ جواب: میزک\_

> مم نے تو اخبار میں پڑھا تھا کہ اثنتیاق احرفوت ہو گئے ہیں؟ جواب: وه کوئی اور اشتیاق احمد تھے۔

انكل كهين ايا تونيس كه آب بهي انبكر جشيدى طرح ...؟

جواب: تہیں۔

سوال: آپ کی شادی ہو گئی ہے؟

جواب: ال آپ كى عمر كا تو ميرا بيا ب \_

جولائی 1994ء میں جو مقالہ پڑھا، وہ یہ تھا: بچوں کے ادب میں نادل کی ایمیت وافادیت ... آپ بھی ملاحظہ فرمائے۔ وہ صاحب صدر ادر معزز سامعین :

کہائی کی مختلف صورتمی ہیں ... قعد ، افسانہ ، ناول ، ورابا، ویا میں بب افسانہ ، ناول اور ورائے کا نام بھی نیمی قیا، قعد اس وقت بھی منا جاتا تھا ، منایا جاتا تھا ... اس جود نے شاید لوگول کو سنایا جاتا تھا ... اس جود نے شاید لوگول کو اسسامٹ میں جتلا کیا ... اور اکسامٹ نے کہائی کو جدید صورتمی مطا کیں ... مرا موضوع ان صورتوں میں سے صرف ناول نگاری سے متحقق ہے ...

و ول ک میدون کا اس سے پہلے کہ میں بچوں کے ادب میں اول اگار ان بات کروں ... اس سے پہلے کہ میں بچوں کے ادب میں اور الله مناب لگنا ہے ، اس لیے کہ جائ عادل الگاری کی تاریخ پر ایک مختمر می نظر ڈالٹا مناب لگنا ہے ، اس لیے کہ جائ

سے پراس بہت ہے ...

و پی نذر احمد عالیاً اردو کے پہلے عادل نگار ہیں جنوں نے ب سے پہلا عادل مراة العروس لکھا ... گویا اردو اوب کی اس منت کے بانی قرار پہلا عادل مراة العروس لکھا ... گویا اردو اوب کی اس منت کے بانی قرار پائے ... رتن عاتمہ آزاد نے افسانہ آزاد کھ کرشرت حاصل کی ... جادشین نے حاجی بغلول لکھ کر مزاجیہ عادل کی طرح والی ... عبدائیم شرد نے عاری ادا کھ ایس حاجی بغلول لکھ کر مزاجیہ عادل کی طرح والی ... مرزا رسوا نے امراؤ جان اوا تھا ... قرم مرزا رسوا نے امراؤ جان اوا تھا ... قرم موضوعات کو مزید وسعت ملی ... منتی ربیم چھ نے عادل نگار کی کیا کم اور موضوعات کو مزید وسعت ملی ... منتی ربیم چھ نے عادل نگار کی کیا کم اور

جواب: نبیں میں تو ایبانہیں کر رہا او رجو بچے کلاس میں میرے ناول پائے بیں ... ان کو آرام سے گھر میں پڑھنا چاہیے۔

اس کے علاوہ مزید پروگرامول اور ایوارڈول کی وہ تفصیل بھی یہال دری کر رہا ہول ... جو اس وقت مجھے یاد آرہے ہیں:

تین روزہ سیمینار۔ بہتر کیے لکھا جائے ... 3 ٹا 5 اکتوبر 1987ء دوروزہ سیمینار۔ نئ نسل کی تربیت میں بچوں کے رسائل کا کردار۔ مدیر ماہنامہ چاند ستارے کی حیثیت ہے ... 15،14 جون 1989ء

اور کیف دعوۃ ایوارڈ برائے بچول کا ادب۔ 2010ء بہترین ناول پر پہلا انعام 2005ء ناول پر پہلا انعام۔ 2009ء بہترین ناول پر پہلا انعام 2008ء بہترین ناول پر پہلا انعام

ساتوال وعوة الوارة 2007ء "ميرت الني صلى الله عليه وسلم" پر پندره بزار روپ كا الوارد .

مقاله کہانی نویسی میں انعامات۔

2001ء \_تيرا انعام 2004ء \_دوسرا انعام \_

2005ء۔ پہلا انعام 2009ء۔ پہلا انعام۔

وس روزه يك رائرزيمي - 22 تا 31، جولائي 1994،

عول نگاری سے اعتبار سے خاص ابیت کے حال بیں ... بیتھی عاول نولی کی مختفری عاری اساب ذرا قصد اور عول میں فرق کا جائزہ لے لیا جائے ...

واستان ایک مانید کیفیت ب ، ای ش اور پر ماؤنین بوت ورامان سيفت شين بوتين ... اس كا ماحول خالص مخلى اور ففا طسمانى بيراس ك سردار زیرگی سے قریب نہیں ہوتے جب کہ اول کا ماحول اور فشا اللا زورگ ے عارت ہے ... اس کی کبانی مجی زندگی کی عکاس ہے ... کروار یجی انبان میں ... اور سب سے بوی اور اہم بات جو قعے اور اول عن امّاز پیدا کرتی ہے... ... اول کے تمام کردار متحرک ہوتے این ... ادر دیکھے بوالے بوتے این ... اول كا أيك پلاك بوتا ب ... اس كى ايك كبانى بوتى ب ... اول سے کروار اس کی کبانی کے گرد محوضے میں ... مکالے اوا کرتے میں ... وال یں یا قاعدہ منظر نامہ ہوتا ہے ... مرکزی خیال پر زور ویا جاتا ہے ... تجس کو آخر ك برقرار ركها جاتا ب ... اى مى ايك رابط بوتا ب ... ايك تناسل موجود ہوتا ہے ... پڑھنے والا ان تمام چيزول كى روشى بيہ جاتا بي ... بدھ كريدكم كروار معاشرے كے اى موتے يى - جى طرح معاشرے يى اچے يے برطرح ك كروار موت ين ... اى طرح ناول ين بوت ين ... ناول الاران كردارول كى سيرتين خوب اجاكر كرتا ب ... اى طرح انبان التح كردارول ي محبت اور برے کروارول سے نفرت محسول کرتا ہے۔

مروی اول کے کردار انسانوں کی ایک کچی تصویر پیش کرتے ہیں ... اول کا ایک ایک کچی تصویر پیش کرتے ہیں ... اول کا ایک اہم ترین پہلو مکالمہ ہے ... کردار آپس میں بات چیت کرتے ہیں ... مکالموں کا انداز کردار کی پیچان بنآ ہے ... یوں بھی جذبات کی ترجمانی کے لیے مکالمے سے بہتر کوئی وربید نہیں ... ورامائی تاثر پیدا کرنے میں بھی مکالمہ کردار ادا کرتا ہے ... ان تمام باتوں کے برعس داستان ایک فض کا بیان اوتا ہے۔

آگے بڑھایا ... انسانوں کے استحصال اور ان کی مظلومیت کو اپنا موضوع بنایا ... پجرشوکت تھانوی اور مرزاعظیم بیک چنتائی میدان اوب میں اقرے ... انسوں نے عزامہ باول لکھے ... 1936ء میں قرآنی استد مصنفین کا تین

انبول نے مزاحیہ ناول لکھے ... 1936ء میں ترتی پند مصنفین کا آماز ہوا... منٹی پریم چند نے ترتی پند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ...

کرش چندر ، عصمت چفائی، عزیز احمد ، شوکت صدیقی، ایسے ناول زار بیں جنوں نے اپنے ناولوں کے لیے انچوتے وضوعات کا انتخاب کیا ... کرش چندر کا ناول فکست، عصمت چفائی کا نیزهی کیر اور ضدی ... عزیز احمد کا ناول گریز، ایسی بلندی ایسی پستی خصوصی نوعیت کے حال بیں ... شوکت صدیق کا ناول خدا کی بستی ایک عمدو ناول ہے ...

قیام پاکتان کے بعد ناول نگاروں کی ایک بہت بدی تعداد نے 1947ء کے فسادات کو اپنا موضوع بنایا ... پھر تاریخی ناول لکھے گئے ... ان میں رئیس احمہ جعفری ... ایم اسلم، رشید اختر ندوی، قیسی رامپوری، نیم مجازی کے نام کائی ذکر ہیں۔ نیم مجازی کے نادلوں نے تو بہت شہرت حاصل کی ... قمرانبالوی ادر اسلم رای نے بھی نام کمایا ...

پھر خواتین ناول نگار بھی میدان میں اتریں۔ قرق العین حیدر، خدیجہ مستور، رضیہ نصح احمد، جیلہ باقی ، الطاف فاطمہ، اے آر خاتون، زبیدہ خاتون ، فاطمہ ثریا، اول دور کی ناول نگار خواتین میں ... ان سب نے عورتوں کے مسائل کو اپنے نادلوں کا موضوع بنایا ...

دوسرے دور میں رضیہ بٹ، بشری رحمٰن، بانو قدسیہ، فرخدہ لودھ کے نام قابل ذکر بیں ... بیسویں صدی کے ممتاز ناول نگار، احسن فاردتی کا شام اودھ، قرۃ العین حیورکا آگ کا دریا ، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی ، ممتاز مفتی کا علی پور کا الی، خدیجے مستورکا آگن، الطاف فاطرکا وستک شد دو، عبدالله حسین کا اواس تسلیم، راجندر عجمے بیدی کا چادر میلی ک، تیم تجازی کا شاہین اور خاک وخون اور اب بچوں کے ادب میں ناول کی اہمیت اور افادیت ... المیہ میہ ہے کہ مصنف حضرات نے بچوں کی طرف بہت کم توجہ دی ... ہم دیکھتے ہیں، بچوں کو پہلے بہل جب ناول کانام بھی سامنے نہیں آیا ہو گا، جادوئی، جنوں، پریوں، شہرادوں شہرادیوں، پڑیلوں، بھوتوں وغیرہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں ... ایسی کہانیاں لکھی جاتی ہیں ... بیچ انھیں کہانیوں سے زیادہ روشناس تھے ...

لیکن جب ناول نولی کا آغاز ہوا تو مصنفین نے جہاں بروں کے لیے بہت کچھ تحریر کیا، وہاں بچوں کے لیے بھی چند ناول لکھے۔

ان میں فرحت اللہ بیک، منتی پریم چند ، قرۃ العین حیدر ، عصمت چنتائی، رتن ناتھ سرشار اور کرشن چندر جیسے نام سامنے آئے ہیں، لیکن ان ناولوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے۔

بچوں کے رسائل میں کہانیاں ضرور شائع ہوتی ہیں، ان کے لیے خصوصیت سے ناولوں کا آغاز نہ ہو سکا وہ وہی ماورائی کی کہانیاں پڑھتے رہے... لیکن پھر آخر کار بچوں کے لیے میدان ہموار ہی ہو گیا ... چند لکھنے والے میدان میں اترے۔

ان میں عزیز اثری، اے حمید، سلیم احمد صدیقی، جبار تو قیر، یونس ادیب، ستار طاہر، آغا اشرف ، مقبول جہانگیر ، اختر رضوی ، سعید لخت وغیرہ کے نام شامل ہیں ... اس وقت آپ کسی بک اسٹال پر چلے جائیں، بچوں کے ناول اپنی بہار دکھاتے نظر آئیں گے۔

اب افادیت اور اہمیت کی طرف آتا ہوں ... جو مقالے کاعنوان بھی ہے ... ہمارے ملک میں بچوں کا ادب مختلف صورتوں میں شائع ہو رہا ہے ... بچوں کے ماہانہ رسائل اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ... نمایاں نام تعلیم وتربیت، نونہال، جگنو، آنکھ مچولی، پھول اور دوست وغیرہ ہیں ... ان کے علاوہ ملک بھر سے شائع ہونے والے اخبارات ہر ہفتے بچوں کے ایڈیشن شائع کرتے ہیں ... تیسرے شائع ہونے والے اخبارات ہر ہفتے بچوں کے ایڈیشن شائع کرتے ہیں ... تیسرے







فہر پر کہانیوں کی چھوٹی بوی کائیں ٹی اور چھتے فہر پا ڈال آت جی ۔
رسائل جن کے نام اوپر آئیے ٹی ... بچل میں بہت مقبل ہی،
ووق شوق ہے پر سے جاتے ہیں ... اخبادات کے افریش مرف چھلے کے پند
کر چے ہیں ... کیونکہ ان میں زیادہ حقہ تساور کا بوت ہے ۔ تساوی کی رمائل
کا حقہ ہیں گر کسی تناسب میں اخبادات کے افریش می اوپ کم اور تساوی کی رمائل
فار آئی ہیں ... کہانیوں کی کتابوں میں زیادہ تر کہانیاں فرمودہ بوتی ہیں۔
کو بھی وہ کم عمر بیچ پڑھتے نظر آتے ہیں۔

اب و کینا ہے ہے کہ اس میدان میں ادل کیا کردار ادا کردے ہیں جب
کہ سرورق سے قطع نظر ان میں اندر کوئی تصویر عام طور پرٹی ہوئی ... رمائل کے
سفات زیادہ اور رکھین تصاویر سے مزین ، گٹ اپ، لے آؤٹ ، چک دکم
ادر آب و تاب میں ناولوں کو بہت چھے چھوڑتے نظر آتے ہیں لیکن ان مب باقی
کے باوجود ناول کیوں اس قدر ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں ... موازد
کرنے برید نقط سامنے آتا ہے ...

ناول ایک مسلسل روال دوال طویل کہانی ہوتی ہے ... ای کے گردار استحمول کے مائے مسلسل روال دوال طویل کہانی ہوتی ہے ... ای کے گردار استحمول کے سامنے چلتے گھرتے نظر آتے ہیں ... بلکہ لکھنے دالے کی گرفت اگر مضبوط ہے، تو اکثر اوقات تو تاری خود ان گرداروں کے ساتھ متحرک محموں کرتا ہے ... ناول کے پہندیدہ کردار کی جگہ خود کوعل ہی امحموں کرتا ہے اور ان کا جنگ اور جذب دینا ہوتا ہے۔''

وہوۃ اکیڈی میں اس پروگرام کے بعد، بین الاقوای اسلاقی لیفورٹل نے الاقوای اسلاقی لیفورٹل نے کراچی میں دو روزہ سمینار منعقد کیا۔ یہ سمینار کراچی کے رکبت ہوئل میں بوا۔ چھال کے اوب کے سلطے میں تمام بوے اور معروف لوگوں نے اس میں شرکت بھی میں میرے ساتھ ایک شام منائی گئی۔ اس شام میں میرے ساتھ ایک شام منائی گئی۔ اس شام میں میرے ساتھ ایک شام منائی گئی۔ اس شام میں اور ڈاکٹر مجر افرار سام میں اور ڈاکٹر مجر افرار سام معدود احمد برکاتی، ڈاکٹر طایر معدود، سیم مغل افر میاس اور ڈاکٹر مجر افرار سام معدود احمد برکاتی، ڈاکٹر طایر معدود، سیم مغل افر میاس اور ڈاکٹر مجر افرار



195

" قيرة بزاد ... مجون و نين بل رئ ... " طاير مسور ماب نے عرال مور ماب نے

وجوۃ اکیڈی میں اس حم کے اور بہت پوارام ہوئے ... می ان می شرکت کرتا رہا ... می ان می شرکت کرتا رہا ... ان سب پواراموں کا اہتمام داکو کو افزار کو کو ماب کرتے رہے ہیں... حال می میں وہ رہائر ہو گھ ایں ۔۔ چھ دن پہلے می انہوں نے اپنی رہائز معن کی خبر سائی تو یہ تمام بوارام یاد آتے سے گئے۔

7 اگست 85 کے دن بچر ل کا جنگ کی سالان تقریب ش کھے باور مہمان خصوصی بالیا گیا۔ اس روز بھی بے شار قار کین نے سوالات کے اور بی ان سوالات کے جوابات دیتا رہا ... بعد بی افعالت برے باقوں تتیم کرائے گا۔ ان تقریب کی تمام تصاویراور تفصیل روز نامہ جنگ 22 اگست 1985 میں شائع کی۔

放放於

کوکر وغیرہ نے شرکت کی۔ سلیم مغل نے تجویز پیش کی تھی کہ اس پروگرام میں اشتیاق اجمد کے تمام ناول رکھے جائیں۔

اب سوال سے پیدا ہوا کہ تمام ناول کہاں سے لائے جا کی ... مرے
پاس لو تے نیم ... پھر لاہور یا جملگ سے کراچی لے کر جانا الگ مسلا تھا، اس
سلط میں میں نے فاروق احمد صاحب سے بات کی ... انہوں نے بتایا کہ ان کے
پاس تمام ناول موجود ہیں ... ان سے درخواست کی گئی تو وہ اپنی کار میں تمام
ناول بحر کر لے آئے ... اب سے ناول ریجن ہوئی کے اس بال میں رکھے گئے۔
اس وقت تک ناولوں کی تعداد غالبا چھ سو ہوچی تھی ... لوگ جیرت زوہ انداز میں
ناولوں کو دیکھنے گئے... ان میں چھوٹے بڑے تمام ناول تھے... سلیم مغل نے
ناولوں کو دیکھنے گئے... ان میں چھوٹے بڑے تمام ناول تھے... سلیم مغل نے
ناولوں کو دیکھنے گئے... ان میں چھوٹے بڑے تمام ناول تھے... سلیم مغل نے
تمام سے تصاویر گئر بک آف ورلڈ کو بھیجیں گے۔"

اب تمام کت کو تین ستونوں کی صورت میں رکھا گیا ... یہ تینوں تظاریں میرے قد سے او فی ہوگئی ... اس کی تصاویر اتاری گئیں ... پھر تصاویر کا سلسلہ شروع ہوا... فرض خوب رنگا رنگ پروگرام رہا۔

پہلے مدت بعد ڈاکٹر محر افخار کوکھر صاحب نے دعوت دی کہ وہ پہل کے تمام مشہور کھنے والوں کو آزاد کشمیر کی بیر کرانے لے جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں ... میں نے ہامی بجر لی۔ اس پردگرام میں بھی سلیم مغل، ڈاکٹرطاہر مسعود، مسعود احمد برکاتی وفیرہ شامل تھے ... سفر بہت خوف ناک تھا۔ پہلے پہاڑے اوپ میں اوپ جانا پڑا۔ پھر پہاڑے نے کی طرف سفر شروع ہوا۔ غرض دونوں مرتبہ خوف طاری رہا ... والیسی کے سفر میں طاہر مسعود جھے سے پوچھنے گئے : " اشتیاق احمدا آپ کا اس وقت تک سب سے زیادہ فروفت ہونے والا ناول کون سا ہے اور وہ کتی تعداد میں فروفت ہوا ہے ۔"

" شايد عن آپ كوكس رئي يا برار" 1年4...というりょり " بلت روزه محالت عي آب بال رؤك إلى كا كرت ف " -42 c="-U+U+" وفي على شيا شايد صاحب كان رماك كالايور الجنى والدق." " اوه بال ! اب يادة كيا ... آب و وبال دول ي آت في." " جب سے محافت ید اوا ب روے پال کول سالد کی ہے۔ اخار ماركيت عن مرا وفر ع ... الرأب اليه ١٠٠١ ك الله الله كالله مح و عدوي ال آپ كا بهت بريال يوك ... عن آب ال والدوال يعى جنتى كتاب اشاؤل كا ... ماتم كل أم مجى اواكر وإكرون كايه" 1620201 " اردو بازار ش تو محيب ك الوكو بدل ريا الان-" " جليد اردو بازار كي سرك أب أيل دية مية - بالل فرك لے محے وے وی ... کو جروال ادو بازاد می دورے فران کا کہا گا "- 07 2 7 " الحجي بات ع ... و أي كل -" " اس طرح ریش مثل کو لاہور کی الجنی دے دل کی ۔ وہ چانے سارے وال سام کی پر مر کر دول اعالوں پر مالے اور فی او ہے کہ انہوں کے واقعی عادوں کے لئے بہت کی ۔۔ واد درالا کے اعادی تک عادل とどのからしとりからなかかいしと

وه جلدي بنات بين ... آن كل جو دُاجِّث آرب بين جم وه بهي فرونت جي رتے یں ...آپ کی کتابیں بھی ہم آپ کے ڈیلر سے اٹھاتے یں ...اگرآپ راولینڈی کی ایجنی ہمیں وے ویں تو ہم ان شاء اللہ بہت جلد کافی تعداد میں كَتَايِن الْحَالَةِ لَكِيس ك ... اور آپ كو بم س ان شاء الله كوكى شكايت بجي أين ہوگی ... بس جاری ایک ورخواست ہے۔" " اور وه كيا ..." ين في يوجها-" بم نصف رقم آپ کو ایروانس دے دیا کریں کے ... یعنی این آرزر كى ... اور نصف مال وصول بوت بى بھيج ديا كري ك\_" میں نے ان کی طرف دیکھا ... دونوں بھلے نوجوان نظر آئے ... انہوں نے دکان کا نام اشرف بک ایجنی بتایا تھا ... آخر میں نے انہیں ایجنی وے دی۔ انہوں نے معاہدے کے مطابق نصف رقم ایڈوانس ارسال کر وی ... كايل ليس تو بقيه بل بحى بهي ويا ... دوسرك ماو كابول كى تعداد بهى برها دى ... اس طرح اشرف بک ایجنی جاری کرابوں کے اعتبارے ایک مشہور ادارہ بن گیا ... وقت كم ماتح ماتح ان كم اور يرب تعلقات بهر ب بهر بوت يل ك ... كتابول كى تعداد مجى زياده بوتى چلى عنى ... ان حضرات نے بھى ميرے ساتھ ايك شام منائی ... اس میں انہوں نے اس وقت کے ایک وزیر کو بھی باایا ... اس شام ک روداو سي عاول كي آخر مين شائع موني تحلى ... يه بتانا مجول كيا ... دونون محاكيون ك نام فياض اور اعاز تھے۔ اس طرح ایک روز سائیل پر ایک صاحب آئے ... ان کی صورت جانی پیمانی گلی ... میں نے چھوٹے ہی کہا: 250

0

شدید مردی کے وال تے اور مینا قا دیمبر کا ... اور یہ بات ب، 1985ء کی... رات کے سازھے تین بج میرے گر کے وروازے پر زور وار وستک ہوئی ...

یے بتانا بھول گیا کہ یہ وہ مکان قیل تھا ... جس میں میں فراند ماجب کے ساتھ زعدگی کے دان گزارے تھے ... بلکہ مکان میں جگہ کم پڑنے کی تھی او والد صاحب نے کہا:

" بیٹا ... ہے ساتھ والا مکان یک دیا ہے ... ہے قرید لو ... تہادے گی چی برا ہے ... ہے قرید لو ... تہادے گی چی برا کے برا کی برا کے برا ک

"تي اچا۔"

وہ مكان بن نے ايك لاك بن شريدا اور اپن بوق بول كر ساتھ اس من رہائش افتيار كر لى ... ورميان بن ايك وروازه كول لا كيا يہ اس كے وريد بن رہائش افتيار كر لى ... ورميان بن ايك وروازه كول لا كيا يہ وروازے كو رات بم پرانے مكان بن آجا كے شے ... ہاں تو اس مكان كے وروازے كو رات كر ساڑھے بن بج ورور سے كلكولا كيا ... ب سے پہلے بحرے بينے فويد كى آكھ كھى ... وہ اس وقت ميزك بن قوا ... بكھ مت پہلے جو بازاد من وكان فريدى تھى ، اے ہم ہوميو وقت وسئور اور كليك بنا بج شے اور من وان من وہاں

"اثنیاق ساب! آپ سے ایک درخواست ہے ... اگر آپ ال الله الله علی میرا تو فیر فائدہ ہے میں ... آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ "
" آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ..."

" میرے پال بائیکل ہے ... چا چا کر تھک جاتا ہوں ... امثال بن دور دور بیل ... آپ خود دیکھ لیل ... یہاں سے گلبرگ تک جاتا ہوں ... امثال بن طرح کینٹ تک جاتا ہوں ... اگر آپ جھے ایک موٹرسائیکل داوا دیں تو بہت ن اچھا ہوجائے گا ... میں اس کی قیت آپ کو ایک ایک بزار روپ مانوار فنوں میں ادا کردوں گا۔"

" موزسائیل کتے کی آتی ہے۔" میں نے پوچھا۔
" بنڈا 70 آج کل نئی افغارہ بزار کی ال جاتی ہے ..."
" اچھی بات ہے ... آپ افغارہ بزار روپے لے لیس اور موزسائیل فریا۔
لیس ... ایک بزار روپے ماہوار اتارتے رہیں۔"

وہ خوش ہوگے ... اب وہ موزسائیل پر کتابیں پورے شہر میں پہنانے
گے ... اس طرح واقعی کتابوں کی نکامی بہت بڑھ گئی ... وہ دھر ادھر کتابیں فردت
کر رہے تھے ... اس طرح واقعی مجھے بھی بہت فائدہ پہنچا ... میں جس روز الله
میں ہوتا، اس روز رفیق مغل، سعید نامدار، طاہر ایس ملک، وفر کے تیوں مازم الله
ما قات کیلئے آئے والے جھزات سب مل کر وہیں صحن میں کھانا کھاتے، ظہر کی فالا

يدمعمول سالباسال رما ... يبال تك كد حالات في پلنا كايا-

公公公公公公

یں نے تیز دوڑ کر جاور تو یہ کو متھا دی ... چگر بولا -" پکے بتا کی لؤ۔"

انہوں نے کچھ نہ بتایا اور گل سے لکل کر باہر سوک پر آگے ... وہاں ایس کی گاڑی کھڑی تھے ... وہاں اور باہر کافی پولیس موجود تھی ... یوں لگ رہا تھا جیسے کمی بہت بوے جرم کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے جی ... میرے ویکھتے ہی ویکھے آئوں نے نوید کو گاڑی میں ڈالا اور لے گئے ...

جھے اپنا دل ڈویٹا ہوا محسوں ہوا ... گھر آیا تو سب کے سب رو رہے نے ... شی نے فرد رو رہا تھا ... گھر کے ... شی تو خود رو رہا تھا ... گھر شی ان حق فرد رو رہا تھا ... گھر شی ان وقت نون لگ چکا تھا ... میں نے اس سے ایڈیششل کمشنز صاحب کے فہر للے ... اس وقت میاں کمال الدین صاحب ایڈیشنل کمشنز تھے اور مجھے اس لحاظ سے انگیشل کمشنز تھے اور مجھے اس لحاظ سے انگیل طرح ہائے تھے کہ ان کے بچ میرے ناول پڑھتے تھے ... میں کئی ہار ان کی ان کے بچ میرے ناول پڑھتے تھے ... میں کئی ہار ان کی کوئی کہ جا کر ان سے ملاقات مجی کر چکا تھا اور وہ مجھے بہت اچھا خیال کرتے تھے ... طلح ان ان کے گھی طرح تھے ...

دوسری طرف فون کی کھنٹی بہتی رہی ۔۔۔ لیکن کسی نے فون کا ریسیور نہ اللہ ۔۔ انہوں نے فائل کا رہا ہوئی ہوئی ہوئی ہی ۔۔۔ یہ بات بھی مجھے ای روز معلوم ہوئی کر اٹھیر معزات رات کو فون نہیں ہے ۔۔۔ بند رکھتے ہیں ۔۔۔ اب فون پر کوشش طول کی ۔۔۔ فرل کی ۔۔۔ نی رکھتے ہیں ۔۔۔ اب فون پر کوشش مول کی ۔۔۔ فرل کی اور کے گار اوا کی اور کا کہ دو ہو کہ کہ کا ری میاں صاحب کی طرف رواند ہوا ۔۔۔ یہ بھی خیال تھا کہ وال ہی تھا کہ وال کی اس میں ہے ہوئی کی اس میں اس کے دو ابھی تھا کہ والے ہوں گئی میاں صاحب کی طرف رواند ہوا ۔۔۔ یہ بھی خیال تھا کہ وال ہی تھا کہ وی کو کر گھنٹی ہوئی کے ۔۔۔ ویسے میاں صاحب نماز پڑھتے تھے ۔۔۔ اس لیے کے دو اور کھولا۔۔۔ وہ مجھے جاتا تھا ۔۔۔ کے درواز و کھولا۔۔۔ وہ مجھے جاتا تھا ۔۔۔ کے درواز و کھولا۔۔۔ وہ مجھے جاتا تھا ۔۔۔ کے درواز و کھولا۔۔۔ وہ مجھے جاتا تھا ۔۔۔ کے درواز و کھولا۔۔۔ وہ مجھے جاتا تھا ۔۔۔

بیٹ کر مریشوں کو دیکھٹا تھا ... لیعنی ان دنول میں سے کام بھی کر رہا تھا ... ہے ہوا شوق تھا ... شوتیہ ہی ہے کام سیکھا تھا ... نوید نے دردازے پر جا کر پوچھا: " کون ہے ۔"

ہاہر سے بھاب ملا" ہولیس ورواز و کھول وہ ... ورنہ توڑ ویں گے یا" آوید گھرا گیا ... اس نے واپس آکر مجھے جگایا ... اور بتایا یہ " ہاہر پہلیس آئی ہے ... وہ کبدرہے ہیں ... ورواز و کھولو ...ورن ہم توڑ ویں گے۔"

" ده کیال دروازه قرا وی ک ... جم نے کیا کیا ہے ... چلو ... ی

ال وقت تك كمر ك تمام افراد جاك يك شي ... من في دوالد كول ويا اور يوجها:

امر كل ش آخر دى پايس من كرے ہے ... بين وروال ي دو ہے ان ش ... بين وروال ي دو ہے ان ش ... بين وروال ي دو ہے ان ش ان ش ب ايک ن آباد

" عرا عم فريد فيلى ... فوج بي ميرا ينا ... بات كيا ب-" ال ل كوفي جاب ند ديا ... فورا فوج كالريبان عن باقد والا الله

"ارے ارے ... ہے کیا کر دہے ہیں ... کیا گیا ہے اس نے ۔"
البحال نے کوئی جماب نہ دیا ... تو یہ کو تھیفتے ہوئے لے چلے ... ال
وقت ف ابنی ایک قیص ش ... اور شدیع سردی کے وان تھے ... عب نے پاکھا کر
ایک گرم چاد دافعائی اور ان کے بیچے دوڑا ... ساتھ فی جاڈیا ...
"اے یہ چادد تو لے لینے دو ... شدیع سردی ہے۔"

بجادی ... ملازم نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا ... میں کری پر بیٹھا ہی تھا کہ میاں صاحب آ مجھے ... میں اٹھ کھڑا ہوا ...وہ میرے سامنے کری پر بیٹھ مجھے کہ میاں صاحب آ

ان کے چرے پر گہرے فکر کے آثار تھے ... کہنے گھے:
" اثنیاق صاحب! آپ کے بیٹے کو صادق گئی فل کیس میں گرفار کیا
گیا ہے اور اے ای وقت لا مور لے گئے ہیں ... لا مور سے ہی فیم آئی تھی ...
یہاں کی پایس نے توہس گرفار کی کے سلسلے میں مدد کی ہے ... اور گرفار کر کے
ان کے والے کر دیا ہے ۔"

ں ۔۔۔ میری تو جان نکل گئی ... مردہ آواز میں، میں نے کہا ۔ " صادق عجبی کیس ... سر بھلا ہمارا اس معالمے سے کیا تعلق ۔" " یہ تو بعد کی بات ہے ... پہلے تو آپ یہ بتا کیں ... آپ کے پاس لاہور میں کوئی بڑی سفارش ہے ..."

" روزنامہ پاکتان کے چیف ایڈیٹر ضیاء شاہد صاحب سے میری انچھی ملک سلیک ہے ... یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ کام کر سکیں گے یا نہیں۔"
" وہ یہ کام کرا لیس گے ... اخبارات کے چیف ایڈیٹر کی بہت پہنچ ہوتی ہے... اگر کامیابی نہ ہو سکے تو پھر آپ مجھے فون سیجھے گا۔"
ج... اگر کامیابی نہ ہو سکے تو پھر آپ مجھے فون سیجھے گا۔"
جی انجھا۔"

" آپ ای وقت لاہور چلے جاکیں ... آپ کے بچے کو اچھرہ تھانے می رکھا گیا ہے۔"

" آپ کا سے بہت احمان ہے مجھ پر ... ورند ہمیں تو پتا بھی نہ چاتا کہ کچے ہے ہاں۔"

" آپ بس لا ہور کانچنے کی کریں ۔"

میں گھر آیا ... ساری تفصیل گھر والوں کو سنائی تو ان کے رنگ بالکل فق او سگ ... کی قل کیس کے بارے میں تو ہم نے بھی سوچا بھی نہیں تھا ... اور نہ "برے ماتھ ایک متلہ پٹن آحما ہے ... مجھے میاں صاحب سے فوری ہے۔"

"آپ اندر آجائیں... بیں افسی اطلاع دیتا ہوں۔" اس نے کہا۔
اس پر کچھ حوصلہ ہوا ... کہ چلو جاگ رہے ہیں ... بیں گراؤنڈ میں بچھی
کرسیوں کی طرف بڑھ گیا ... ملازم اندر چلا گیا ... جلدہی میاں صاحب آ گئے
آتے ہی ہوئے:

" السلام عليم ... خيرتو ب اشتياق صاحب ..

" نیں مر ... فرنیں ... رات ساڑھے تین بج پولیس میرے گھر ہے میرے بیٹے نوید کو پکڑ کر لے گئی ۔"

" كيول لي محلى بوليس ... " انبول في جيران موكر كبا ..

" جی انہوں نے کچو نمیں بنایا ... میں نے بار بار پوچھا ... کیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا..."

" اچھی بات ہے ... آپ میرے پاس آٹھ بجے آکیں ... بی اس وقت تک معلوم کرنے کی کوشش کروں گا ۔" " جی اچھا ۔"

یں گھر آیا تو وہاں موت کا سنانا تھا ... سب آنسو بہا رہے تھے، مجھے دیکھتے تک بولے۔"کیا رہا۔"

" اے ی صاحب سے ملاقات ہوگئ ہے ... انھوں نے آٹھ بج بلایا ہے ... اور کہا ہے ... وہ معلوم کرکے بتاکیں مے ... نوید کہاں ہے اور اسے کیوں پکڑا گیا ہے ..."

" ہوں۔" ب چپ ہو گئے ... اس روز ہم میں سے کسی کا بھی ناشتا کرنے کو بی نہ چاہا ... میں ساڑھے سات بج ہی گھر سے نکل گیا اور آٹھ بجنے میں دس منٹ بالی تھے جب میں نے میاں کمال الدین صاحب کی کوشی کی مھنٹی ہونے سے پہلے میں نے رفیق مغل نیوز ایجنی کے مالک رفیق مغل کو فون کر دیا تھا ... کیونکہ وہ اس وقت ضیاء شاہد کے خاص آدی بن چکے تھے ... انھیں ہمارے لاہور تینچنے سے پہلے سارے حالات بتا سکتے تھے اور فوری ملاقات کرا سکتے تھے... اس لیے میں نے انھیں چلنے سے پہلے فون کر دیا تھا ... اور انہوں نے جواب میں کہا تھا: "فیک ہے ... آپ آجا کیں۔"

ہم لا ہور پنچ ... رفیق مغل میرے ناولوں کے لا ہور کے ڈیلر تھ ... میں نے رفیق مغل کو فون کیا: " میں لا ہور پہنچ گیا ہوں ... اور روز نامہ پاکستان کے دفتر آرہا ہوں ... آپ بھی وہاں پہنچ جا کیں۔"

انہوں نے کہا:" فیک ہے ... آپ آجا کیں۔"

یں نے آفاب کو تو محمر میں جھوڑ دیا ... کیونکہ ضیاء شاہد سے
ماقات کے سلسلے میں اس کی ضرورت نہیں تھی ...اور خود روزنامہ پاکتان پہنچ گیا
... اس زمانے میں موبائل تو شروع نہیں ہوئے تھے ... وہاں جب رفیق مغل نظر
ندآئے تو پلک فون بوتھ سے انھیں فون کیا ... انہوں نے کہا۔

" بى مى تحورى دىر تك كافئ رما مول-"

بھے ہے تو ایک ایک بل نہیں گزر رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ بھے ہے بھے دہاں پہنچ ہوئے ہوں گے ... لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا تھا ... بھی رہ رو کر رفیق مغل صاحب پر غضہ آنے لگا ... انتظار کرنا پہاڑ سر کرنے ہے بھی مشکل محموں ہو رہا تھا ... آخر خدا خدا کرکے کوئی ایک گھنٹے بعد رفیق مغل آئے نظراً ہے ... میں نے شکایت بجرے لیج میں ان سے کہا۔

"آئے نظراً ہے ... میں نے شکایت بجرے لیج میں ان سے کہا۔
"آپ نے بہت ویر لگائی ... یہ تو سوچ لیتے کہ میں کی قدر پریشان اول گھیے۔

" بس کیا بناؤں ... آپ آئی میرے ساتھ ۔" انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے چلے اند رکی طرف ... جلدی ہم ان سالے سے ہارا کوئی تعلق تھا۔

من نے دو دن پہلے انباد بی صادق سجی کے قبل کی خبر پڑھی تھی ...

مارن کی پاکتان بی ایران کا سفیر تھا ... دو اس روز شام کو کسی ہوٹل سے چاہے ایرو پی کر پایر ظل رہاتھا کہ اسے کسی نے گولی مار دی ... ایک موثر سائنگل کو این ہی بال دی ... ایک موثر سائنگل کو این ہے بال دوار سے بال کی دوار سے بال ہو تا کہ گئی اس وار اڑے جا رہے موز سائنگل کا خات بی نہ کر نکا ... وولوں موثر سائنگل سوار اڑے جا رہے موز سائنگل کا خات بی نہ کر نکا ... وولوں موثر سائنگل سوار اڑے جا رہے موز سائنگل کا فات بی سے چھلے کے موز سائنگل کا فول کی خوان وہاں کے بیا اور کلاش کوف کی گولی سے رہے جوان وہاں کے رہ بی بیا اور کلاش کوف کی گولی سے رہ بی بیا اور کلاش کوف کی گولی سے رہ بی بیا کہ دو دونوں صادق کئی کی ۔.. موثر سائنگل کر گئی ... دوسرا نو جوان وہاں معلم نہیں قا کہ دو دونوں صادق کئی کو گؤلی کر کے بھائے ہیں ... اوھر پولیس معلم نہیں قا کہ دو دونوں صادق گئی کو گئی کر کے بھائے ہیں ... اوھر پولیس مادق گئی کے قبل کے مول کوئی معمولی بات مادق گئی کے قبل کو کئی معمولی بات سفیر کا قبل کوئی معمولی بات شی سے دو بار یار مخرانوں کو فون کر رہ بے شے ... اس لیے انتظامیہ اس وقت شکل میں تھی۔ دو بار یار مخرانوں کو فون کر رہ بے شے ... اس لیے انتظامیہ اس وقت شکل میں تھی۔ دو بار یار مخرانوں کو فون کر رہ بے شے ... اس لیے انتظامیہ اس وقت شکل میں تھی۔ دو بار یار ایک فون کر رہ بے شے ... اس لیے انتظامیہ اس وقت شکل میں تھی۔

یا آم تعبیات میں افبارات سے معلوم ہوئی تھیں ... اور پھر پولیس کو یہ گئی معنوم ہوئی تھیں ... اور پھر پولیس کو یہ مارتی معنوم ہوگیا کہ گئز روؤ پر ڈئی حالت میں طنے والا حق نواز نامی محفق می مارتی بھی کا قال ہے ... اس کے ذریعے اس کے قمان ساتھیوں کو بھی گرفتار کرایا گیا ... بہاں سے کہا گئے ہے جگہ کئی تھی ہوئی گئی ... بو بحرے بیٹے کو گرفتار کر کے لے آئی تھی ... اب آپ فود سوتی ... اس معالم سے تمارا تو دور کا بھی تعلق نہیں تھا ۔.. بھر بحرے بیٹے کو گرفتار کر کے اس کر تھی تعلق نہیں تھا ۔.. بھر بحرے بیٹے کو بیش کر بحرے بیٹے کو بیش کی اس کر بحرے بیٹے کو بیش کر بیش کر بحرے بیٹے کو بیش کر بیش کر بیش کر بھرے کر بیش کر بیش

مل تفا... كيونكه وه اس ونت آلى بى بن يج تح ...

ما تحت نے بار بار رانا متبول صاحب سے رابط کرنے کی کوشش کی ... لين كاميالي فد موسكى ... چندلحول تك فياه شام في بيثان ير باتدرك كرسوما ... ہ فر انہوں نے انٹر کام پر کی سے کہا۔" ذرا آپ اور آئی۔"

انہوں نے ایک کرائم راور ارکو بلایا قا ... جب وو آگ از انہوں نے ميرا تعارف ان ے كرايا اور يولى-" آپ أيس اين ساتھ لے جاكي ... اور رانا مقبول صاحب سے برابر رابط قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں ... رابط او مائے تو ان کی بات مجھ سے کرائیں، فیک!"

"- 174 -4"

كرائم ربورثر كا نام من ال وقت بحول كيا ... ود ببت الشط أول تق ... اسيخ وفتر مين آكر وه كوشش كرت رب فين رابط ند بوسكا ... آفر ملك آكر انبول نے کہا۔" آپ مجھ ناکی ... بات کیا ہے۔"

میں نے انہیں ساری تفصیل سا دی ... انہوں نے فورا کہا -

" آیے مرے ساتھ ا می آپ کو ایک اور آدی کے پاس لے چا

يول ... وه آ پ کا کام کرادي کے۔" اس وقت مجھے مایوی مولی کہ فیاہ شاہد نے مجھے ان کے حوالے کر ویا اور سیکی اور کے پاس لے جارے ہیں ...اس طرح بھلا کیے کام بن سے گا ... لیکن میں اس وقت کیا کر سکا تھا ... ان کے ساتھ جل پڑا ... ان کے پاس

موثر سائنکل تھی ... انہوں نے مجھے اپنے بیچے بٹھایا ... ضلع کچری کے ساتھ پولیس کا ایک وفتر ب ... وہ مجھ اس می لے آئے اور ایک وفتر میں وافل ہوئے ... دہاں ایک صاحب بیٹے تھے ... وو تمن ملاقاتی بھی موجود تھے ... وہ الن سے

باتي كررب تق ... كرام ريور بانظر يوت عي ان كا عام كركن على ...

ضیاء شاہد کے دفتر میں داخل ہوئے ... وہ اندر ایک لیڈی رپورٹر پر برس رے تے اس کی نالائلیوں پر ت پاہور ہے تھ ... ہمیں دیکھ کر اس سے بولے ... " جاد ... چلی جاد ... " به الفاظ انہوں نے انتہائی طیش میں کے نے ... میں یہ دیکھ کر فکر مند ہو گیا ... کہ اس حالت میں یہ ماری کیا بات نیل کے ... لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا ... انہوں نے گرم جوثی ہے ہاتھ ملایا ... " کیا حال ہے اشتیاق بھائی ۔"

" آپ کو معلوم نہیں ... مغل صاحب نے آپ کو بتایا نہیں ابھی تک " " كيا موا ... خرتو ب-" انبول في يريثان موكر كها -اس كا مطلب تفاء رفيق مغل الحين الجي تك كيونين بنا عك يد ايك بار پهر ان ير غصه آهيا ... ليكن وه وقت غضة كا تو تها اي نبيل ... اب يم نے ضیاء شاہد صاحب سے کہا: " پولیس میرے بیٹے کو پکڑ کر لا ہور لائی ہے ۔" " ارے ... وہ کوں ۔"

" میں نے جھنگ میں اپنے طور پر معلوم کرایا ہے کہ ... صادق تھجی کیس میں اے گرفار کیا گیا ہے۔"

" ارے باب رے ۔" انہوں نے بو کھلا کر کہا۔

" ليكن ضياء شايد صاحب ... مير عي كا ال معال عدد كا بھی تعلق نبیں ... یہ میں آپ کو گارٹی سے کہتا ہوں ... پوری طرح ذنے دار مول مين اس بات كا ـ"

" اجها ديکھتے ہيں \_"

اب انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا۔ "رانا مقبول کانمبر ملاؤ۔" وہ دور نواز شریف کا دور تھا ... اور رانا مقبول ان دنوں لاہور کے يس ايس في تق ... اور يه وي رانا مقبول بين ... كه جب يرويز مشرف في از شریف حکومت کا تخته النا تھا ... توان کے ساتھ رانا مقبول صاحب کو بھی قید کیا

" افسیس کی معلوم کیل یا" " جیل جا کرتا دول یا" افہوں نے فون کا رئیجار المالی اور انجارہ فرائے کافیر واکل کیا ۔۔۔ ساسلہ ملتے جے وہ جو کے۔۔

" فعقات مادب ا آن الم الد/ الاس الا الم الم مع من اوجوان كوكرال كر الإنهاد ووال والعال الدوال اب ده دوسرى فرف كان شف ك ... يخ رب الريايور ركة كر ميرى طرف موج اوك:" أب ك ين الاحى ل الا ع كالدي ك و مار مادم ال على ك علط على الله على المال المال على المال على المال على المال جنگ کے رہے والے جی اور ای لل کے اللہ علی ایوں نے بالک اس فوجوان ك محر ين كي حى ...ال كا ام أوج ب... ان الكون ف و اديد يوجيني يدكوني اور الايا يا يوجها ... بس معلوات مامل أريد ي حيم ين أمن ي عا كداويد على لاكا فال على من ربات ساب وإلى بدي إلى اب يالى والوں کی بے وقونی ... کا ب کے بیار الفار اللہ المجار مسات نے غوه مجھ سے کہا ہے کہ یہ کہ ہے کتاہ ہے ... جمین الموں بم اس وات اے سامن اكر يم ال وجوال كر يمورة إلى المديدة الدياك ك ... الدوا صدر صاحب تك پنتي كى ... كيكار معالمه ب ايك فير كالى كا ... لها آب ك القاركرة يو عاك ... أي كل عام يرم إلى أكل ... ال وق على ام صورت حال وکچه کر فیعلہ کر لیں گے ۔"

" يى ... يى انجاء" " و يد آپ ئ ييان د هن ... آپ ن وا اند كي اد." " يى ... بهت بهت همري ... آپ كا امان شد هان " اندر داخل ہوتے بی گرائم رپورٹر نے ان صاحب سے کہا۔
" آغا صاحب اضیاء شاہ صاحب نے اٹھیں آپ کے پاس بیجا ہے۔"
" ضیاء شاہد نے ... فیر بت تو ہے۔" انہوں نے کہا ۔
میری کہائی پڑھنے والے میرے قار کین ... اب اس مقام پر ویکھیے ...
فقد پر کیا کام دکھائی ہے ... کیا بات سائے آئی ہے ... بجھے ساتھ النے والے
گرائم رپورٹر صاحب نے ان سے کہا۔ " یہ اشتیاق احمد ہیں ... ناول اگار ۔"
ابھی وہ یہاں تک کہد پائے نئے کہ وہ آفیسر بول اٹھے:
" وہی اشتیاق احمد تو نہیں ... جو محمود، قاروق اور فرزانہ کے ناول لگھے: بس ...

کے پوچھے تو اس وقت ان کے مند سے یہ جملہ مجھے ایبا لگا ہیں۔.. ہیں اپنی کیفیت بتا ہی نہیں سکتا ... کر کیا تھی ... اوحر کرائم رپورٹر صاحب کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس کیا گلستا ہول ... ضیاء شاہر صاحب نے جو انھیں بتایا تھا ... وہی انہوں نے آگ کہہ دیا ... اب جس نے سوچا، یہ تو کچھ بتا نہیں پاکیں گ ... لہذا بجھے ہی منہ کھولنا چاہیے ... چتا نچہ فوراً بولا:

" بى بال إ من وى اشتياق احمد ول \_"

صاحب کو لا ہور روائد کر رہا ہول ... ان سے فل لین ... ہم جو دو کر کے ہیں كري كي ... اور الله عدوما بحى كررع بن ... "

ول كو اطمينان ووا ... خوشى وولى كدفتم نبوت كى جماعت مصيبت على كام آئے والی جماعت ہے۔

پحر جب مولانا الله وسایا پنج سے تو انموں نے نون کیا:

" میں لاہور کھی کیا ہوں ...ا کبری دروازے میں فتح نبوت کا وفتر ب ... بيل يهال موجود يول-"

" بى يى ماضر بوتا بول "

میں ای وقت آفآب کو ساتھ لیے وہاں پہنیا ... مولانا اللہ وسایا مصلے ير دونوں باتھ پھيلائ بيٹے تے ... كافى ديربعد انبوں نے باتھ چيرے ي پھیرے اور کہنے گئے:

" آب ك ين ك لي وعاكر ربا تفا ... ساكين ... كيا وش رفت ہوگی ہے۔''

من فے اب تک کی کارگزاری سنا دی ... تب انوں نے کہا۔

" اگر آب کو الحمینان ہے کہ کام ہوجائے گا ... تب تو ٹھیک ہے ... ورنہ مارے ادارے سے مسلک ... قوی اسمیل کے ایک ممبر میں ... ان سے بات ک جانگتی ہے۔"

اب يونكه مجهة آغا اسلم صاحب الحميثان ولا يك على ... أو اس صورت یں میں نے کی دوسری طرف کوشش کرنا مناسب نہ سجھا ... اس لیے میں نے ان ے کہا: " يبلے اسلم آغا كى كوشش كو ديكھ ليتے بيں۔"

" کھک ہے ... بہرحال میں یہاں موجود ہول ... برابر دعا کرتا رہوں گا اور جب تک آپ کا بچه بابرنیس آجاتا ، اس وقت تک بیس ربول گا ... الله "-8L57. " نیس نیس ... ش خود بھی آپ کے ناول بہت شوق سے پاختاہاں یں سے اس سے اس سے کہ کر انہوں نے معالے کے لیار المہوں نے المہوں نے معالے کے لیار المہوں نے المہوں نے معالے کے لیار المہوں نے معالے کے لیار المہوں نے معالے کے لیار المہوں نے المبور نے ال

ا دیا۔ بم باہر فکل آئے ... اب اس صد تک تو اطمینان ہو چکا تا کر کے۔ بين كو غلط بكرا كيا تقا ... حد البين كرفا ركرنا تقا ... وه كوفى اور فيد قا يري جب تك يينا حوالات عن تفا ، ال وقت تك مجمع جين كهال ... يما ول وق ن بید بر والوں کو تفصیل سنائی ... لیکن جب تک نوید حوالات سے باہر نا آجام سكون كا سائس كيے لے سكا تھا۔

وہ رات بہت بے چینی کے عالم میں گزری ... اس وقت مجھ خال آیا حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ب ... صدقه بااؤل اور معیبتول کو بال ے۔ میں نے فررا فلل شروع کر دیتے ... بہت دیر تک فل پر متا رہا ... مجرور كردعا كرف لكاكداك الله ميراييا جيوث جائ ... اك ربائي نفيب فراد ... چر میں نے سوچا ... میں بینے کی طرف سے کیا صدقہ کروں ... سوچا رہا... وچتا رہا ... آخر بی میں آئی ... سے شہر والا مکان مجد کے لیے وقف کر وول یا وہ جگہ مجد کے لیے دے دی جائے ... وہال مکان کی بجائے مجہ مال بائ ... یہ بات ول کو لکی اور میں نے نیت کر لی... وعا کی:

" اے اللہ! میرے سے کو رہائی نصیب فرما ... میں اپ لکنے ک جگہ مجد کے لیے دقف کرتا ہوں۔"

یں نے یہ وعا بار بار کی ... آخر صبح ہو گئی ...

صبح سويرے مولانا عزيز الرحمٰن ناظم اعلىٰ عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت كا نون آگيا ... وه کهه رب تخ :

"آپ کے بیٹے کی گرفتاری کی خبر جھ تک پیٹی ہے ... مولانا الله وسایا

سے لیے روانہ ہوئے ... میں نے ناولوں کا ایک پور ابندل ساتھ لے لیا ... سوچا تنا ... آغا صاحب كودول كا ...

آغا صاحب اين وفتر من موجود تھے ... اور تھے بھی تنا ... و يميت ي سن عي: "آئي آئي ... اثنيال ماب "

ہم نے السلام ملیم کیا اور ان کے مائے بیٹے گئے ... ماتھ تی می نے اولوں كا بندل ان كے سامنے رك وا \_

"به کیا مجنی ۔"

" آپ کے گھر والوں کے لیے ... تھوڑے سے اول ... اور بھی مينجاؤں گا۔"

" بول ... لكن الي نيس -" وومسكراك -

" جي ... کيپيٽين ۽"

" آپ ان تمام کتب پر اپنے و شخط کردیں ... بلکہ دوجار پر آنو گراف بھی دے دیں۔"

میں نے بندل کولا اور کتب پر وجھ کرنے لگا ... اوھر انہوں نے الحجرو قانے ك فبر لائے ... سلله لخ يروو أسكن صاحب عد بات كرنے كے ... مجرانبوں نے ريسيور رک وال... جب مى وعظ كر چكا تو انبول نے كيا -

" فنقات صاحب سے إت بول ہے ... اس وقت وہ مجو كرنے كى پوزیشن میں سیس ... کیونکہ ارانی میم اس وقت میں تھانے میں آئی ہوگی ہے ...

لبزا اب بات كل يركل-"

" اوو!" من دهك سے روكيا ... مجھے تو زيروست اميد تھى كدآن ہم نوید کے ساتھ محر جائی کے ... میں نے ان کی طرف بے قرار تاہوں ہے دیکھا ... گھر یو چھا: " تو پر ااب مي كل كب آؤل -"

مم ان سے رخصت ہوکر گھر آگئے ... وہاں معید نامدار آئے بیٹے نے ... اشفاق احمد بھی وہیں موجود تھے ... سب چپ چاپ تھے ... ال وائد

" ميرے ايك بوليس انكفر واقف بين ... مين في ان سے ذكر كيا في ... وہ کہدرہ تھ... میں تھانے ساتھ جاکر بیجے کی ان کے والدے ماقانہ كرا سكتا مول أور بس ... في الحال اس سے زيادہ پچونيس كرسكا ... كونكم معالم اریانی سفیر کے قتل کا ہے ... اور اس وقت اریانی صدر نے جاری پوری عورت

میں نے ان کی بات من کر کہا ۔

" من تو اے حوالات میں دکھے کر برداشت نہیں کر سکوں گا ... آپ آفاب احمر كو ساته لے جاكيں ... آپ كے دوست آفاب كى يے سے الاقات كروا دين ... تاكه يدا ات تملى دے عين كه جم زيروست كوشش كردے إن اور ربائی کے امکانات اللہ تعالی کی مہربانی سے روش بیں ... چلو اس طرح وہ قدرے ب قكر مو جائے كا ... ورند مارے فكر كے وہ تو بكان مورم موكا " " محك ب ... ايما كريلة بير."

سعید نامدار آفآب کو لے کر چلے مح ... دو محظ بعد ان کی واپسی ہوئی ... میں نے چھومتے ہی پوچھا:

" كيا ربا ... ملاقات بوكى ياشين."

" بہت سخت معاملہ ب ... کڑی محمرانی ہو رہی ہ، بس دور سے نوید کو وكهايا كيا ... من في باته بلاكرات تسلى دى اوربس " آفاب في مايا -" چلیے ... یہ مجمی بہت ہے ... اے با تو چل گیا ہے کہ ہم آئ ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ..." محرمغرب ك بعد من آفاب اور اشفاق احمد اسلم آغا صاحب على

عمى ... اور آما ماحب كى كوفى شاد باغ شرحى ... ان دول بات ميت ك ورران آما ماحب في وخاحت كروي في كدان كي ام بي كي بم وحوكات كماكي ... ووالل سنت والجاهت ع تعلق ركت بن ... كنه كا مطب يه قدا كركين بم الحين شيعه شريحو لين اور كي توب عديد بات عادي وماقول ش ا روش كر رى تحى ... انبول في اجما كيا، منا ويا ...

ہم جد ہوہ کرائے تو آنا ماہ بات کر بھے تے ... انہوں نے ہ سكون آواز شرر كمايه

" ومان تحوزا ما منلاے ... آپ کل شام میرے دفتر آئیں ۔" ميں مرايع ول اوج بوت موس بوت \_ أن ون بو ك تے اور کام فیل بن رہا تھا لین ہم کر ی کیا کے تھ ... ان مالات می آنا مااب ك يهائ كى اور ساس الله عن مد يف كو فى اليس ماه د با قد الله كولك جب سے انہوں نے یہ بڑا تھا کہ ان کا تو سارا کمرات ی آب کے جوال کا شدائى ب ... و مرے ذين من يه بات جم كل حى كدائ مورت مال ك لي آما ماب ي برتري ...

وو دات مر ب قراری ش گزری ... ان وقول موك يواى واكل الدي على ... قد يكو كمان كو في جابتا قدا فد يني كو ... أس وعاؤل إد دور قد ... أخر خدا خدا كر ك رات كرركى ... اب شام كا اتقاد شروع بوا... اشاق احمد مرايد بمیں ولاسہ ویت رہے تھ ...اور آخر ہم عمر کی قرار کے بعد محرے روات بوع ، ای وقت بارش شروع بوگی ... بم بهت قرمند بو ا

فرآنا مادب ك رفز يني ... وواكي ع البول ف الحد ال ادر یضنے کا اثارہ کیا ... مرفن پر تبرواک کرنے کے مدیات کرنے کے ... فے جان لیا ... وید کے بارے می علی بات ہو رق فحا ... لیکن وومرق طرف ے کیا کہا جار یا قا ... یہ ہمیں کے معلوم قیل قا ، پار انبول نے ریسور رک اوا

" كل جمعه ب ... وفتر سے ميں جلد محر چا جاؤل گا، آپ ايرا كرز كدكل ميرے كر آجائيں ... پر جو بھي صورت حال ہوگي ميں بتا دول جي" " بى ... بى المجائ من نے دوست ول كے ساتھ كبا ... انبول نے میری کیفیت بھانپ لی ... کمنے لگے۔ "آپ آکر ند کریں ... میں کر چکاہوں آپ کا بچے جلد باہر آجائے کا

" ان شاء الله " ميل في كبا اور يحر بم الله كفرت بوك ... اب وبال بينه ريخ كاكوئي فائدونين تحار

وہ رات بھی ہم نے بہت زیادہ بے قراری کے عالم میں گزاری ... ادهر جمنگ ے بار بارون آرہا تھا ... میری بدی بن فرحت ون بربی يه جمله يوچهتي تقي: "بابوجي ... كيابنا\_"

گر میں مجھے بھین میں بابو کہا جانے لگا تھا ... آج بھی بابوتی ی کتے این ... میں نے فرحت کو ساری صورت حال بتائی اور وعا یر زور وے کے لیے كہا ... يه بھى بتا ديا كراب بم عصے كے وقت آما اسلم كے گر جائي كے \_

دوسرے دن میں اور آفآب آغا صاحب کے گر بھی گے ... ال روز اشفاق ساتھ نیس آسکا تھا ... آغا صاحب سے ماقات ہوئی ... وو ائی کھی کے ياكس باغ من بينے تے ... عليك ملك ك بعد كنے سكة :

" آب لوگ جعه يزه ڪي جن -" " جي نيس ... جم نے سوچا تھا ... يسي پاھ ليس ع ... جب جم كر ے ملے میں تو وقت نہیں ہوا تھا۔"

" فیک ب ... آپ جمد پڑھ لیں ... بس فقات صاحب ے صورت حال معلوم كرتا ہوں۔"

يس اور آفآب مجد بن چلے آئے ... مجد ان كمرك زويك ي

تھی کہ جیٹ بھیگ عنی تو ہم انھیں کیا دیں گے ... اس صورت میں یہ الفاظ تو مٹ ماسمي مح ... اگر چه آغا صاحب نے لکھا کچے بھی نیس تھا... لین شاید بدکوئی کود .. ببرحال ب تحاشه دورت بوع بم رك تك يني ... ركشه دراصل یانی کی وجہ سے رک کیا تھا ... اور وکیلئے کے باوجود آ کے نیس مرک رہا تھا ... میں نے بے قراری کے عالم میں کیا۔

" بھائی ... ہمیں اچرہ تھائے تک لے چلو۔"

" جی شیں ! موسالا وحار بارش کی وجہ سے وہاں جانا ممکن نہیں ... رائے میں جکہ جگہ یانی کفرا ہے ... اور برا رکشاتو پہلے ی پانی میں پینا ہوا ہے ۔" " بانی میں ے اے ہم فکواد ہے این ... پہلے ماری بات س لیس کر ہم اجهره تفانے جا كيوں رہے إلى ... پر جو آپ كى مرضى بن، ووكر ليجي كا-"

میں نے درو مجری آواز میں کہا۔ " اجها كبي ... كما كبت جن -" ركت والا زم أواز عن بولا -مي نے اے تایا كہ مارے پال ايك بچ كى دبائى كا عم ب ... ده حوالات عن بد ب ... اگر آپ میں نے لے مح و بی میں و باہ باے گا، عاب يبال سے چلتے ہوئے پدل جانا بات ... يہ آپ ديم ليس كدكتا فاصل ے، یہاں سے تھانے کا۔"

ہم اس وقت بجبری کے پاس کوے تھے ... آخر رکھے والے کو ہم پ رم آگیا... ای نے کیا۔

" اجها يبلي وهكا لكا كي ... پر بينه جاكي .." ركث أيك كو ح ك ديد س آع فين يده ربا تا ... اب بم في يبل اے چھے کیا ... مجررخ تریل کرے آجے بوطا دیا ... ای طرح رکش وہاں سے فكل آيا ... بهم اس وقت تك بإنى مين شرابور بو يك تن ... البئة ميرا ايك باتحد بدستور میری جیب پر تھا ... اپنا ہاتھ میں نے ایک پل کے لیے بھی جیب سے نییں

... انہوں نے ہم سے پکھ نہ کہا تو ہمارے دل بیٹنے لگے ... انہوں نے میز پر رکھ ایک نفے سے پیڈ سے ایک کاغذ لیا ... اس

اور کی طرف نوید لکھا ... نوید کے نام سے بالکل نیچ سے ایک لکیر کافذ سے نیلے سے کی طرف کھینچتے ہوئے لائے اور لکیر کے سرے پر اپنے دی کھا کے ... دی ا كرنے كے بعد انہوں نے وہ چٹ مجھ دے دى ... كنے ككے:

" الحجره تحانے میں یہ چٹ دکھا کر اپنا بچہ لے لیں ... وہال طقات صاحب موجود ہیں۔''

ان كايركبنا كدابنا بچد لے ليس، اس وقت اس قدر پركف تحاكديس آج کک اس کے مزے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکا ... اور نہ بھی کر سکوں گا ... بس میں نے چٹ سنجالی ... گرم جوثی سے ان سے ہاتھ مایا ... شرید کہا اور بابرنكل آيا ... آفآب اور اشفاق بحي مرك ساته يي بابرآك ...

يرآ مدے ميں آئے تو بارش موسلا دھار ہو رہى تھى ... ہم پريشان ہو كے ... جے میں نے جیب میں رکھ لی تھی ... مارے یاس کوئی سواری نہیں تھی ... يبال تك بھى ركتے پر آئے تھے ... اس واقع سے دو تين ماو پہلے كار فرونت كروى تقى ... يج عاج تح اے فروفت كرك كوئى اور فريد ل جائد " اب كياكرين -" آفاب في كبا -

ا الرناكيا ب ... الهره تفاف جاكين ك ... يسي بحى مو ... الله ف طام او كوئى ركشول اى جائے گا۔"

ہم وفتر کی عمارت سے بھیلتے ہوئے باہر لکے ... واکی یاکی نظر دوڑائی ... كافي دور ايك ركشه باني من كمرا نظرآيا ... من في ح كركبا -" بما كو اس كى طرف ... كبين بيه چل نه دے-"

ہم بے تحاشہ بما کئے گے ... اور کمل طور پر بمیک کے ... مرے باتھ جب کے اور سے ... کیونکہ جب میں وہ چٹ تنی ... اور جھے یہ قر کھائے جاری " جمیں آغا اسلم صاحب نے بجہا ہے۔"
ای وقت ایک صحت مند سے انسان وہاں آگئے ... وہ کرے میں وافل ہونے ۔۔
ہونے سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوئے ۔۔
" کیا بات ہے؟"

" جي ... مين اسلم آغا صاحب في بيجا بيا.

"كون آ عا اسلم " أنحو ل في كها اور بم دهك ت دو ك ... يبال أو كها جاربا فقا ... كون اسلم آغا ... محويا يبال كوئى أنحيل جانا على نبيل قفا ... محص اور تو سجح في سوجي ، چف جيب عن فكال كر أنجيل و د وى ... چف و كيو كر انهول في اس كانفيبل كى طرف و كيا ... اور يحر ادى طرف و كيا ... اور يحر كويا بوك ... في اس كانفيبل كى طرف و كيا ... اور يحر ادى ادى خر ادى المرا في الميت على في الميت على الميت الميت على الميت على الميت ا

ا بینا سے تو ... ہم وید سے سے من سے یہ دیا تھا۔" وہ شریر انداز میں مسرائے - 
" میں نے انھیں پہلے دن ہی کبد دیا تھا۔" دہ شریر انداز میں مسرائے - 
" جی ... کیا کبد دیا تھا۔"

بی ... یو جہ رو طاح ۔.. کین کیا کریں ... یبال ایرانیول " " کے ... کین کیا کریں ... یبال ایرانیول " یہ کہ ... یا گورکا تو فاط لے آئے ... کین کیا کریے تھے ... جاؤ بھی نوید کو کا جہت زور شور تھا ... اے فوری طور پر رہانہیں کر کئے تھے ... جاؤ بھی نوید کو

لے آؤ ۔'' ان کا یہ جملہ من کر آن کی آن میں ساری پریثانی ایے غامب ہو گئی جیسے میں پریشان تھا ہی نہیں ... اس وقت معلوم ہوا... دراصل وہ نداق کر رہے تھے

... اب انہوں نے کہا ۔ " پکر لانا تھا ... کی اور نوید کو ... وہ لوگ لے آئے اس بے چارے

کو \_" محن میں ہی کری پر بیٹھ گئے ... ہم کھڑے رہے مین میں ا

ہم بہم اللہ كركے ركتے من بيٹھ گئے اور وہ روانہ ہوا ... اس وقت ميرى اور آ قاب كى كيا كيفيت تھى ... وہ بھى بيان سے باہر ہے ... البئة اشفاق احمہ بہت كر سكون نظراً رہے ہے ... ثايد اس ليے كہ نويد ان كا بيٹا يا بحتيجا نبيں تھا ... تاہم وہ اس مشكل وقت ميں ساتھ تو تھے اور يہ بہت بردى بات ہے ـ بارش كى وجہ سے ركثہ برت بردى بات ہے ـ

بارش کی وجہ سے رکشہ بہت آہتہ چل رہا تھا جب کہ ہم چاہتے تھے کہ اللہ مقال میں بات ہے کہ اللہ مقال میں بات ہے کہ اللہ اللہ المار المار تھائے تک پہنے جائے ...

اس وقت ہمارے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھ ... یہ دھر کئیں خوش گوار تھیں ... لیکن ساتھ ہی دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ تھانے میں کہیں اور سئلہ نہ پیش آجائے ... شفقات صاحب یہ نہ کہہ دیں ... ہم اس وقت بچ کو رہائیں کر سکتے ... کل آجائیں ...

اس قتم کی باتیں وہاغ میں گروش کرتی رہیں ... سفر تھا کہ کی طرح ختم ہونے میں نہیں آرہا تھا ... یول لگ رہا تھا جیسے اچھرہ آج کہیں بہت دور چلا گیا ہے... اور وہ آتے آتے ہی آئے گا ...

آخر خدا خدا کرکے رکشہ رکا اور ڈرائیور نے کہا۔

" ليجي جناب ... تفاند آگيا ہے ."

" بہت بہت شکرید! آپ مظہریں ... ہمیں واپس بھی تو جانا ہوگا۔"

'' الحچمی بات ہے۔''

اور ہم رکتے ہے اتر کر تیزی ہے قدم اٹھاتے اندر کی طرف بوھے ...

اندر داخل ہوئے توہائیں ہاتھ ایک کمرہ نظر آیا، اس کے باہر ایک کانشیبل بیٹھا تھا... لیکن کمرہ خالی تھا ... میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا:

" ففقات صاحب ؟"

" كيا كام ب -" اس في ليلس ك رواين اكفر لج يس كها-

كان كما قل... وو أصل لائ ك لي كيد رب هي ... جاري ان جارول كو الماركي ... فلقات صاحب في ان ت ياميا: " كان عبد دو ... جن ك ساته في كرتم ف جنگ على العبور بدى كى

هی ـ اور اس کا عم توج بـ"

"ادے ... راب اوک کے لے آئے ... وور انھی ہے۔" " لاحل ولاقوة يا فعقات مادب في معة كركما يه أم يوا -" ليكن في الحال ات موالات من فريكنا ج ب كا ... اس ك لواهمين وفیرو آئس کے تو ان کے حوالے کریں گے ... ای دقت تھے یو تو معلم بد کیا الله كر يه والدهمي كي بلود ي الله المالة على الدريا كرون ك ... اللهن المر مجي حوالات عن أيك أيك في كرارة بهت مطلق فيا ... دومرا و كر ركما مجي كيا ان جاروں کے ساتھ ... وہاں میں نے ان سے صادق سحی سے تق کی تصیلات

سنیں ... چاهی وی جارون عی تھے ..." مم داست عن الدي هر ادا كرت دب ... الى كا كت دب ... " إلف إلى الكوالكواك مرب ... إلف تجالك الكواكم عب" آ و كريتي ... ب = يبل على في كرفون كيا ... فون فرحت ف افيا اور ب عاد اعاد عن يولى:" ماكى ف كا-"

" بال فرحت ... الله كي ميرياني ت يم تممارك بمائي كو ل آ ل يا ... او ... تم خود ال ت بات كراو ...

لوبع سب كمر والول سے بارى بارى بات كرتے لكا ... ان حالات ين ميري آگهون جي آنو آگ هے ... پر آنوني ب كرنے ك ... ي آنبو مجي عيب چيز جي ... خوشي ك موقع ي مجي آجات جي ... رقي هم اور معیبت کے والت او خیر آئے ای جی است

اب على في محر والول كو ١١٤: "اب تو رات او كل ب ... جم كل

کوئی اور کری نہیں تھی ... نہ انہوں نے بھی ایلط کے لیے کیا ۔۔ انہوں جمیں وہاں بیٹھ کر کرنا بھی کیا تھا ... ان لوگوں کو حوالات کا جالا کول کر اور بایر لانا تما اور جمین وبال سے روانہ ہو جانا تھا ... ای وقت بم ف او اُزار ديكما ... عن ليك كراس ك مل سه كك كيا ... عراقاب سارة كان لگایا اور اس کے بعد اشفاق احمد نے ... پورے چار دان کی شعرہ قرین باشنات بعد بم نويد كود كيد رب سے ... ايس من فلقات ماب نے بالنيل ساك.

وو رجم لے آیا ... فقات ماحب نے ال پر محرے دھو لے اور پا انہوں نے کہا۔

" جائي ... اپنے بينے كو لے جائيں يا

بم في ان كا شكريد ادا كيا ... باتحد ملاك ادر تمان عد فل أك ... بارش رك چكى تحى ... طوفان كويا تحم چكا تها ... اور ركف والا عادا انتخار كربا قد ... جم حارول ركشے ميں بينو كے...

'' چلو بھائی ... ساندے چلنا ہے۔''

" تي اجما ـ"

رائے میں ہم نوید سے تفسیلات ہو چے رب ...اس فے مانا شروع کیا: " بازار لو بارال سے بی مجھے کار میں علما کر ہے لوگ لاہور کے لیے رواد مو سئ ستے ... ميرے ايك طرف ايك كاشيل بينا قا اور دوسرى طرف دوسرا ... يا ان كا عبده يحد اور جوگا ... اور ايك بوليس والا كار چلا ربا قا ... بس يه جين آدمى ستح ... ميں نے رائے ميں ان سے چھونيں بوچما ... ند انہوں نے بتایا ... جب بياوك المجرو قائے من لے آئے أو القات ماحب نے محص ديكما ... أي انہوں نے کہا: " ان جاروں کو لے آؤ ۔" ان کا مطاب تھا ... صادق میں کیس سے ملیے میں جن چار لوگوں کو

جھنگ آئیں سے ... یہاں ان لوگوں سے مانا بھی تو ہے... جن لوگوں نے مہال كے سليلے ميں كوشش كى بيد"

" البيحى بات بيا" محر والول في كبا ... اب قار رج فم اور يا في كى بات تو ختم بوكني تحى ... لبذا وه كيول كيت كدنيين البحى في كرروانه بول.

دوسرے وان سب سے پہلے میں توید کو مواانا الله وسایا صاحب کے پاس العصيا...فون بريس في أصي رات عن كهه ديا فنا كد نويدكو ربائي ل كل ب ... بم مح آپ کے پاس آئیں گ۔

مولانا الله وسايا مرم جوشى سے في ... من في ان كا تهدول سے شكري ادا کیا ... انہوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ...

وبال سے ہم آغا اسلم صاحب کے محر مے ... ان کابحی شرب ادا کیا ... وه بهت خوش بوئے \_

پچر بم کرائم ریورٹر صاحب کے گھر مے... ان کا گھر میں اس دوران و كيد يكا تحا ... ان ك ليے تو يم خاص طور ير دو كلو مشال كا ايك اب لي كر مے ... كيونكد نويدكى ربائى كے سلط مين وى جمين آغا اسلم كے ياس لے مع تھے. ان کے بعد ضیاء شاہد صاحب کے پاس مے ... ان کا بھی شکریہ ادا کیا ... إن عى ك وريع جمين وو فيك كرائم ريورثر مل سفى ... منياه شام في مين مجت مجرے انداز میں رفست کیا ... اب ہم جنگ جانے کے لیے فارغ تھے۔ جب میں نے کار فرید لی تھی ... تو گاڑی چانے کے لیے این محلے

ك ايك ورائوركو بحى ركه ليا تقا ... ليكن كه مت بعد عى اس في جمل تا لا مور ك ايك گاڑى كى ملازمت شروع كر دى تخى... اس كا نام رياش قنا ... يى ف ریاش کو پہلے تی پیغام دے دیا تھا کہ ہمیں نوید کو لے کر اداور سے جمل جانا ب ... چنانج وه گاڑی لے آیا تھا ... اب ہم اس میں بیٹے اور کر کی طرف رواند ہوئے ... ب بی ای قدر خوش سے کہ زعری میں پہلے کیا خوش بوے

ادل سے اس میں او وہ دان میری رندگی کا بہت ہی زیادہ خوادار ون قا ... آفر ہم کمر تافیج سے ... چلنے سے پہلے میں کمر والوں کو فون کر چکا تنا ن المبول نے بھی سب رفتے واروں اور عزیزوں کو بتا دیا تھا ... لہذا جب جم مر بنے تو بورا کر مردوں اور عورتوں سے بجرانا تھا ... سب اوک تو یہ کو کلے ے لانے میں دراصل جم نے ایس پریشانی پہلے کب دیکھی تھی۔

ووسرے ون میں سے شہر کیا ... وہاں تماز موادنا محمد الیاس بالا کوئی ماحب كي معجد عنادي مين يزحتا ربا تفا ... لبدا سيدها مولانا محد الياس بالا كوفي ك خدمت میں حاضر ہوا ... میں نے ساری الفصیل سنائی اور بتایا کہ میں سنے شہر

والے كرك بارے ميں كيا نيت كر چكا مول ... اب ميں نے ان سے كہا ... " وو كمراب من الله كرائ مين دے چكا ول ... البذا اب اے اینے استعال میں نہیں رکھ سکتا ...اس کی جانی آپ لے لیں ... یا تو وہاں مسجد ،نا لیں، یا اے ع کرمجد کے لیے کوئی جگہ خرید لیں ... میری بات س کر انہوں نے كها: "في الحال بم ال كرائ يروك دية بين ... كرائ ك يهي جمع كرت ریں کے ... کچھ مدت بعد اس جگد پر مسجد بنا لیس سے۔

" جي مالكل تحك ـ"

میں انھیں جانی دے کر چلا آیا۔ اگلا اتوار آیا تو بچول نے جھے سے کہا۔ " آج سے شہر جانے کادن ہے ۔"

میں نے سب محر والوں کی طرف و یکھا: " فہیں ... اب ہم اس محر میں فيس جائيس محد"

" في ... كيا مطلب-" ان سب في جيران جوكر كها ... " وه محراب جارانبين ربا ... الله كووت ديا اب وبال معجد بيخ كي-" ... کیا مطلب؟" فروفت كر ديا ب اور اس رقم س مجد كے ليے جكد فريدى جائے كى تو اوحر اوحر سے لوگ آنے لگے۔

ہر آنے والا چاہتا تھا ... میں سات لاکھ روپے اسے دے دوں... یا جگہ خرید کر اس کے حوالے کر دول ... کی لوگوں نے بچھے اپنے ساتھ لے جا کر کچھے چھیس بھی دکھائیں کہ یہ بک رہی ہیں ... یہ خرید لیس ... یہاں مجد سناسب رہے گی، لیکن میں اس حم کی کی بات سے مطمئن نیس ہوا ... آخر اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں ایک بات ڈائی ...

وہ بات بیر تھی کہ فتم نبوت کی برکت سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا تھا ... تو کیوں نہ بیر رقم میں فتم نبوت کے حوالے کر دول ... ادر وہ چتاب محر دالی مسجد میں اس رقم کو لگا دیں ... اس خیال کا آنا ۔ تھا کہ میں نے مولانا عزیز الرحمٰن ناظم اعلیٰ صاحب کو فون کیا ... صورت حال بتائی اور اپنا ارادہ بتایا ... انہوں نے فرمایا ...

" بہت انچا ارادہ ہے ... آپ رقم بھی دیں ۔" ش نے چیک کھا ... اور انھیں پوسٹ کر دیا ... اس طرح اس مکان کا چھڑا عل بوا جس نے بھے کی سال تک پریٹان کے رکھا تھا ... فتم نبوت کو وہ جگرا عل بواجس نے بھے کی سال تک پریٹان کے رکھا تھا ... فتم نبوت کو وہ جگ 14/3/2009 کو بھیا گیا... الحمد نشہ!

\*\*\*\*

میں نے انھیں تفصیل سائی ... تو وہ سب چپ ... سب کھے جمرت زور انداز میں دکھ رہے تھے ... انھیں ممرا یہ فیصلہ پندنیس آیا تھا ... سوائے نوید کے سلط ہی میں تو وہ دیا گیا تھا ... آخر میں نے ان سے کبا۔

"جو چیز اللہ کے راستے میں دے دی ... وہ دے دی ... اللہ تعال میں اور دیں گے ... میں تم لوگوں کے لیے کوئی اور جگہ خریدلوں گا۔"

میں اور دیں گے ... میں تم لوگوں کے لیے کوئی اور جگہ خریدلوں گا۔"

دہ کیا کہتے ... چپ ہوگئے ... یبال میں اس مکان کی بات کمل کر لوں اس کیا ہے موانا محمد الیاس اس کیا تھا ۔.. کرائے کے چمچ موانا محمد الیاس اس کوئی صاحب جع کرتے رہے ... کنی پردگرام ہے ... آخر اتے پیے جمع ہو بیا گئے کہ اے گرا کرمجہ کا کام شروع کیا جا سکتا تھا ... لیکن وہاں مجد بنانے کا ذکر کر ہی ... شروع ہوا تو اس مکان کے آس باس کے لوگوں نے شدید مخالف شروع کر دی ... شروع ہوا تو اس مکان کے آس باس کے لوگوں نے شدید مخالف شروع کر دی ... وہاں زیادہ تر لوگ مجد بنانے کے خلاف شے ... آخر میں نے موانا سے کبا... وہاں مجد سے لیے کوئی اور جگہ خرید لیتے ہیں ... ان اس مجد بنالیس مجد بی لیے کوئی اور جگہ خرید لیتے ہیں ... ان باس مجد بنالیس مجد بنالیس مجد ... آخر میں نے موانا سے بیاس مجد بنالیس مجد بنالیس مجد ... ان کر میں اور میک فیون اور جگہ خرید لیتے ہیں ... ان باس مجد بنالیس مجد ... ان کر میں اور میک ہو تھے ۔ ان اس میک بنالیس مجد ... ان کر میں اور میک ہو تی اس میں بنالیس مجد ... ان کر میں اور میک ہو کہ کوئی اور جگہ خرید لیتے ہیں ... ان میں بنالیس مجد ... ان کر میں اور میک ہو کے کوئی اور میک ہو ہے ۔ ان کوئی اور میک ہو ہی کہ کا کوئی اور میک ہو ہے کہ کوئی اور میک ہو ہو ہوں میں ہو ہے کہ کوئی اور میک ہو ہے کہ کوئی اور میک ہو ہے کوئی اور میک ہو ہے کوئی اور میک ہو ہے کہ کوئی اور میک ہو ہے کہ کوئی اور میک ہو کیا ہو کی دیں ۔ ان کوئی اور میک ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کوئی اور میک ہو کیا ہو کوئی اور میک ہو کیا ہو کیا ہو کوئی اور میک ہو کیا ہو کی کوئی اور میک ہو کیا ہو کوئی ہو کوئی اور میک کوئی اور میک ہو کیا ہو کوئی ہو کیا کوئی ہو کیا ہو کیا ہو کوئی ہو کوئی ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہ

یہ ہے۔

انہوں نے اے فروخت کرنے کی کوشش شروع کردی ... اس میں کانی مدت گزر گئی ... نہ وہ فروخت ہوا نہ وہاں مجد بن سکی ... اب اس کے بارے میں لوگ میر سے پاس آنے گئے... ہر کوئی جابتا تھا ... میں مکان اے وے دول اور وہ وہاں مجد بنا لے گئ ... گیلن میں اس پر تیا ر نہ ہوا... اطمیتان عی میں ہور ہا تھا ... آفر کئی سال گزر گئے ... پھر مولانا نے ایک ون کہا ... فیص ہور ہا تھا ... آفر کئی سال گزر گئے ... پھر مولانا نے ایک ون کہا ... "مکان کا ایک گا کہ ل رہا ہے ... آپ کیس تو چ ویں۔"

" مکان کا ایک گا کہ ل رہا ہے ... آپ کیس تو چ ویں۔"

... شاید میں نام بحول رہا ہول ... احمد برادرز کی بجائے نام کوئی اور ہو سکتا ہے ... وه بهت اليصح الجنسي مولدُر ثابت موئ تن ... ليكن بحر انهول في الك يلازه ینا لیا تھا اور ان کی توجہ کتابول والے کام کی طرف بہت کم ہو گئی تھی ...

اس بنیاد پر میں نے محم حسین برادرز کو ایجنی دینے کا فیصلہ کر لیا اور آخر انعیں ایجنی دے دی ... لاہور میں رفق مغل نیوز ایجنی اور راولینڈی میں اشرف بك ايجنى والے مارے وير تھ ... فيل آباد من شع بك اسال والے ناول منكواتے تھے ... اس ايجنى كے مالك حاتم بھٹى (عبدالحميد بھٹى) تھے ... ان ے بہت دوستانہ ہوگیا ... گھرول میں آجانا بھی ہونے لگا ... میں جب لاہور جاتا تھا تو مج مورے ان کے اطال پر رکتا ... ان سے اخبار لیتا... اور بل مجى وصول كرتا ... ية تعين بوع شهرول كى ايجنيال ... باقى شهرول من ايجنيال نہیں وی می تھیں ...اشالوں والے اپنی تعداد کے مطابق کتب منگواتے تھے ... اب پورے پاکتان میں ناول جا رہے تھے ... اور خوب جا رہے تھے ... اور میں سوچا کرتا تھا ... قدرت کا نظام بھی خوب ہے ... لینی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ... كيا مين نے مجى سوجا تھا كد اس طرح ايك وقت آئ گا... بر ماہ عار جار ناول کھوں گا اور شائع ہوں مے ... اور خوب فروخت ہوں مے ... بڑا قد کے عنوان ے ایک چھوٹی ی کہانی سے ابتدا کرنے والا آج کہاں کوا تھا ...

ان حالات میں میرے چھوٹے بھائی آفاب احمد نے بھی ناول لکھنا شروع كر دي ... ايك روز مير ب سائے انبول نے 80 صفات كا ايك ناول رکھ دیا ... ناول فیروز سز نے شائع کیا تھا اور اسے آفاب احمد نے لکھا تھا ... میں چوک میا ... اس نے مجھے بنایا تک نہیں تھا کہ اس نے کوئی ناول لکھ کر فيروز سنزكو ديا بي ... ين ناول وكيم كربب فوش موا ... اس في كبا-" اگر فیروز سز میرا ناول شائع کر سکا ہے تو آپ کیوں نیس کر عجة \_" بات معقول متى ... چنانچه مين نے كبا: " فحيك ب ... تم ناول لك

0

اب ہم واپس چلتے ہیں ... اب دفتر میں سعید نامدار صاحب متقل طور يركتابت كرفے لگے ... اشفاق احمد جنگ ميں چلے گئے ... طاہر ایس ملک نے وفتر کے بہت سے کام اپنے ذے لے الے ... ایک طرح سے وہ بے تخواہ ملازم تھا... بس سرورق بنانے کے پیے لیتا تھا... النيكثر جمشيد اور النيكر كامران مرزاك ساتھ ماتھ وادى مرجان سے

ڈیڑھ دو سال پہلے شوکی برادرز سیریز بھی شروع ہو چی تھی اور اس طرح اب بر ماه چار ناول شائع بورے سے ... اور تقریباً سات آٹھ بزار فی ناول شائع مورب سے سے ... پاکتان کی اشاعتی تاریخ میں یہ ایک ریکارڈ تھا ... کم از کم پول کے ناولوں کی حد تک میں یقین سے کہدسکتا ہوں کد کی بھی ادارے نے اتی تعداد میں ہر ماہ با قاعدگی سے ناول نہیں شائع کیے تھے ... وہ بھی ایک مقررہ تاری پر ... ہر ماہ کی بیس تاریخ کو ناول اسٹال پر آجاتے تے ...

ان حالات میں ایک روز کراچی سے ایک ڈیلر محد حسین برادرز کے مالكان تشريف لائ ... انبول في كبار

" آپ کراچی کے لیے ایجنی ہمیں دے دیں ... ہم آپ کو 70 ہزار رویے ایڈوانس جمع کرادیتے ہیں ... یہ مارے آپ کے پاس بطور منانت جمع رہیں گے ... ہر ماہ کی کتابیں آنے پر ہم ان کا بل سیج رہیں گے ... میں سوچ میں ہو عمیا ... ان سے پہلے احمد برادرز کو ایجنی دی بولی تھی

براسرار افوا ، جبل کی موت ، سلائر کی والیسی اور ونیا کے قیدی-اوراب قارئین کامطالبہ یہ تھا کہ دنیا کے تیدی سے بھی بوا ناول لکھیں ... معمول اس وقت مير تفاكه سال مين دو خاص نمبر شائع كي جاتے تھے ... أيك عرمیوں کی چینیوں میں دوسرا وسمبر کی چینیوں میں ... ان حالات میں میں نے خاص نمبر جزیرے کا سمندر لکھنا شروع کیا ... اس کا اعلان لگایا کہ اب شائع ہونے والا خاص نمبر يبلي تمام بي سب سي مخيم خاص نمبر جوگا-

اس کے آرور وطرا وطرائے گے ... اس وقت ہم ہر عاول تقریباً آنه آنه بزار شائع كررب سے ...

یعنی جشید سریز آنمه بزار ، کامران مرزا سات بزار اور شوکی براورز سريز چيد بزار ... اب ستله تها جزيرے كا سندر كا ... غور كيا عميا ... ستنى تعداد ين شائع كيا جا ك ... تمام آرؤركا صاب لكا يا حميا ... تعداد تقريباً دى بزار في ... ہم نے فیلد کیا کہ وی جزار شائع کر لیتے ہیں ... آخر ناول برایس میں وے دیا می ... شائع موا تو بائذ می والے کو خر دار کر دیا گیا که وقت بر کتاب تیار كروي ... كونك ناول 866 صفحات كا بي ... بائتدر في كها:

" آپاکرند کریں۔"

اس نے کہنے کو کہد دیا تھا کہ قرند کریں، لین میں قرمند تھا ... میرا خیال تھا کہ اگر اس نے مجرتی ندو کھائی تو وہ وقت پر ساری کتاب تیار نہیں کر سکے م اور اليان موكد جزير ع استدر 20 تاريخ كوتمام اطالول يرند على على ... اس طرح ببت بدنای موتی اور تاریمن غضه جمال تے ... چنانچه دوسرے ون میں منع مورے بائٹڑر کے باس بھی میں ... اس کی جگہ بمائی دروازے کے باہر تھی ... علی نے دیکھا ، کاب کی بائند می تو شروع حمی ... لیکن ابھی بہت تھوڑی کاب تار ول حلى ... يرسب وكيركر عن في ان ع كها: "كانا بي ... جم اس مرتبه وقت يركناب ماركيك مين ديس و عيس

کر وے دیا کرو ... میں اپنے ناولوں کے ساتھ تمہارا بھی ایک ناول شاخ آفآب خوش ہو گیا ... اب میرے چار نالوں کے ساتھ ایک اول آفآب کا بھی شائع ہونے لگا ...

آفاب احمد نے پہلا ناول ہر قدم پر موت لکھ کر دیا ... یادل غریب ہیرے، بدنھیب ہوئل کے ساتھ ٹائع ہوا ...

اس سے پہلے جب انسکر کامران مردا کے ناول شروع کے تے تو ان ا يبلا ناول بزار سال كا آدى تقا ... شوكى سريز شروع موئى قو ان كا پهلا ناول نیا کارنامہ تھا ... نیا کارنامہ جنوری 1983 میں شائع ہو اتھا اور اس کے ساتھ ناول چوکور ستارہ ، ہیروں کا بکس شائع ہوئے تھے ... آفآب احمد نے جو نادل فيروز سنز كو ديا تها ، اس كا نام "نيا جادوگر پرانا جن" تها ... يه اكتربر 1985 ي انہوں نے شائع کیا تھا...

ان ونول جھ سے میرے قار کین اس فتم کی فرمائش کرتے تھے ... کداور برا خاص نمبر لكيس ... ال وقت تك جو خاص نمبر جهب ي ع ع دويه ع ... جرال كا مصوب (يدسب سے ببلا خاص نبر تفا اور اس فے ببت دموم يال تى ... یہ جم نے جے جرار کی تعداد میں شائع کیا تھا اور یہ پہلے روز بی فتم ہو کیا تھا ... مجھے اچھی طرح یاد ہے ... فیعل آباد کے عاتم بھٹی صاحب رات کے وقت لاہور آئے تھے ... انہوں نے کہا تھا ...

" جيرال كامنصوب ختم جوهميا ب ، اور دے ديں -" میں نے اٹھیں بتایا تھا ... کہ ناول ختم ہو میا ہے۔ تو یہ صورت حال تھی اس وقت ... بہرحال جرال کا معوب کے بعد به خاص نمبر شائع جو مح شح: ملاشا کا زائرلہ ، وادی وہشت ، کالا شیطان ، شیطان کے پجاری ،

ان عى مالات عى كرائى سائر مين يادرد كا فون آلى الحي اللب الله ع آرؤر سے مطابق ارسال کی تھی ... لیمن اب دو کہد ب تھے ... والآل المالي المحل الم المرجع على المراد المالي الدوني " ين فروا حماب فكإ اور ياس ك مالك كوفون كإ ... الدي جم والد تما ... والد بشير ... على في فون ي ان ت كيا -" فورى طور ي تين جرار تناب اور شائع كروي " " اجمائى ـ" أبول في جاب دا -ساتھ فل على في إكثر من كان التالان ي والل في يولل ے ... تمین بزار اور شائع ہو رہی ہے ... آپ ماتھ ماتھ فرے الحاتے ہیں ... ح كه جلد ازجلد تيار جو جائه."

" تي اجمايه"

تمن برار كماب تيار كرك من في ووجي الحجادي وي يور ي كا سند كا ريادا جركي كاب د ووعى ... يحق جو جار سلب كونى اور شائع نهين جوسكى ... أخد، نو اور دى برارتك يى تعداد رى ... لین یہ تعداد بھی اس وقت مارکیٹ کے حماب سے ایک ڈا مایا فی ہے اس ے پہلے بچوں کے اول اس صاب ہے جبی بھی فیل چھے تھے اور دائق تك حمي على بين ... يد عمل اين ملك كل إن كرد إجول ... ایک روز طاہرالی ملک نے مضورہ وا ... " مرا جمين بجون كا ايك مابنام بحى شروع كر: وي -" يه مطالبه ميرے يزهن والے اكثر بجو سے كرتے رہے تھ... اب طاہر نے کہا تو میں نے سوچا ... اس میں جو زائد منت ہوگی ... اس سے اللے من طاہرے کام لیں مے ... موجی نے اس سے کہا:

" حب مجرتم وفتر من ملازمت القيار كراو "

کے اور قارئین خصہ ہم پر اتاریں کے۔'' " صاحب! آپ قلر ند كرين ... الجى جارك پاس تين دن إلى" مين خاموش او ميا ... ليكن مجه وحزكا لكا ربا... اب مجه كام كا اع تجرب تو بو بى كيا تحاك بالكل درست انداز ، لكا لينا قا ... آفر تكن دن بد جب مم كتاب افعانے كئے تو ويكما صرف نصف كتاب تيار مولى تحى ... عن ا

" يوكيا جناب! آپ نے تو كہا تھا كه ..." " كيا بتائي جناب ! مارے سادے اندازے فالد و كان " " ليكن على درست الدازه لكا چكا قا ... خير ... اب بحي آپ تيزي وكهائي ... جم اس مرتب الادور من كتاب سب سے آخر من ديں ك ... باق شہروں کو میلے بوسٹ کر ویں سے ... کوئلد الاور من اگر 19 ارق کو دی جائے ... تب مجى كوئى حرج نهيں۔''

" میں کام میں اور تیزی لے آتا ہوں ... دوسروں کے آرڈر کو چوڑ كر باقى سارى كتاب من آپ كى تيار كر دينا مول،" " عليه فحك ي ـ"

اور پھر بہت ہی مشکل سے اس نے سولہ تاریخ کو لاہور کے علاوہ باقی ساری کتاب دے وی ... ہم نے وحرا وحرا بندل منانے شروع کے ... اس وقت كك ادارے كے ليے سب سے زيادہ تعداد من يه اول شائع جوا تھا اور تھا بھی اس وقت کا سب سے بردا ناول ... لاہور کو بھی 19 ناری کو ناول دے دیے مح ... اس طرح بم 20 تاريخ كو تمام اسالول يركتاب يبنيان بن كامياب بو گئے ... لیکن فورا بی ایک نئی اور جمرت انگیز صورت حال سامنے آئی ... بر طرف سے آرڈر آنے گھ ... " سيناب محتم بي ... اتني تعداد من فورأ اور روانه كروين "

" میں جائد ستارے بند کر رہا ہوں ۔" " ہے آپ کیا کہدرے ہیں سر ... چاند ستارے بند فد کریں۔" " طاہر ... چاد ستارے کی وجہ سے میرا ناولوں کا کام بہت متار ہو رہا ے ... اگر میں نے جائد ستارے بند نہ کیا تو تہیں ناول نہ بند کرنے پر جائمیں ... ار بادل بند ہو محے تو جاند ستارے خود بخود بند جائے گا۔" " سرا میں تو یمی کہوں گا ... آپ چاند ستارے بند ند کریں ۔" " نبين طاهر! عن فيصله كرچكا جول-" " اچھی بات ہے ... جیسے آپ کی مرضی ... پھر آپ مجھے اجازت ویں

... فائد سارے اب میں جاری رکھوں گا۔" " تم بھی نقصان اٹھاؤ کے ... لہذا میں تو یہی کہوں گا ، بیر کام نہ کرو۔"

" را جھے کوشش کرنے دیں۔" " بے وقوف ند بنو طاہر ... جب میں اس سے پھھنیں کا سکا تو تم کیے

" سر! مجھے قست آزما لینے دیں ۔" اس نے التجا کا۔

" اجھا طاہر ... تمہاری مرضی ... لیکن اس بات کو بھولنا نہیں کہ بس فے صحبیں برطرح رو کنے کی کوشش کی ہے ۔"

" ميں بيات باد رکھوں گا۔" اس طرح طاہر نے اردو بازار کے آس پاس بالائی منزل پر ایک الگ وفتر کرائے پر لیا ... اس پر جائد ستارے کا بورڈ لکوایا اور شارہ شائع کرناشروع كرويا ... اس في سات ماو كك عاد ستار عن الا اورآخر 36 فرار نصان الحاف

چا ندستارے کے دوران میں نے منی خاص فبر شروع کیے ... بینی سوسوا ك بعد بندكرنے يرمجور ہوكيا ... موصفحات کے جار ناولوں کی بجائے ووسوا ووسو صفات سے وو ناول شروع ہوئے

" بى نيس سر يى دفتر كے ليے بروه كام كروں كا ... جى كے يا آپ مجھے کہیں گے ... لیکن میں ملازمت نہیں کروں گا ... میرا مطاب عبی ب تنخواه ملازم ہوں گا۔''

میں نے اس کی بات مان لی اور ماہنامہ رسالہ شروع کرنے کی تیاریاں ہونے گلیں ... اس سلسلے میں سب سے پہلے ڈیکاریشن کے لیے درخواست دی گئ ... میں اور طاہر سیرٹریٹ گئے اور درخواست دے کر چلے آئے، اس ملط بی کافی دوژ دهوپ کرنی پردی ... سفارش کرانی پردی... تب کہیں جاکرچہ ماد بد و يككريش منظور جوا... رسالے كانام بم نے جائد ستارے ركھا تھا ... ناداوں على اس كا اشتبار شروع موا ... آرشد ركها حميا ... شاره پيث كرنے والا ركها حميا ... كتابت كے ليے بھى ايك اور آدى ركھا گيا ...

اس طرح تومبر 1988 مين جائد ستارے شروع موا ... اس كا مير الل میں تھا ، مدر طاہر ایس ملک تھے ... رسالے کے لیے ہم نے بہت دور دھوپ ک ... ليكن مم اس كے ليے اشتهادات حاصل كرنے ميں كامياب ند موسك ... ميں يدفن آتا عي نبيس تفا ... اس طرح رساله نقصان مين چا رہا۔

تقريباً تين يا ساؤھے تين سال تك بم جيے تيے جاء سارے اللے ... مواد کے اعتبار سے رسالہ بہت اچھا مانا گیا ... بین الاتوای اسلای یونیورٹی بچوں کا اوب کے ڈاکٹر محمد افغار کھوکھر صاحب نے اس کے مواد کی بیشاتریف ک ... اور بھی لوگوں نے ہاری کوششوں کو سراہا ...

لیکن ... رسائل اور اخبارات اشتبارات کے بغیر چیپ بی نہیں سکتے ... كيونكه ان يرخرج بهت موتا ب...اور آخر نين سال بعد من في چاند ستارے بند کرنے کی شمان کی ... کیونکہ ناولوں کا اچھا بھلا منافع چاند ستارے پر لگ رہا تھا ... بند كرنے كى صورت بين ناولوں كا منافع تو محفوظ رہتا... بين نے طاہر سے ہونے کی صورت میں وہ کھانے میں شامل بھی ہو جاتا تھا ...
ہم سب لوگ مل کر کھانا کھاتے تھے ... لینی میں ... سعید نامدار ...
ظاہر ... تینوں ملازم اور رفیق مغل ... جس روز میں لاہور آتا تھا ، اس روز
رفیق مغل بھی ملنے کے لیے ضرور آتے تھے ... ہم اکشھے کھانا کھاتے اور ظہر کی

نماز ادا کرتے ...

یہ معمول جاری رہا ... ناول چونکہ پورے ملک بی جار ہے تھے اور ان

یہ ماری موج کے مطابق ضیح عقیدے کی بات بھی ہوتی تھی، اس لیے پورے

ملک ہے مخالف فرقوں کے خطوط آنے گئے ... یہ خطوط مناظرانہ قتم کے ہوتے

تھے ... ان کے جوابات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ... اس لیے جھے ہر موضوع

پر سی بی فریدنا پڑیں ... اس وقت مجھے قطعاً معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہ

کتب میرے کس طرح کام آکی گی ... میں نے احادیث کی مشہور کتب کے

سید فرید لیے، تفایر بھی فرید لیں ... میرت پرکت فریدلیں، خلفائے راشدین

پر بھی کتب جمع کر لیں ... اس طرح آہتہ آہتہ میرا کرو لا بحریری نظر آنے

پر بھی کتب جمع کر لیں ... اس طرح آہتہ آہتہ میرا کرو لا بحریری نظر آنے

پر بھی کتب جمع کر لیں ... اس طرح آہتہ آہتہ میرا کرو لا بحریری نظر آنے

پر بھی کتب جمع کر لیں ... اس طرح آہتہ آہتہ میرا کرو لا بحریری نظر آنے

پر بھی کتب جمع کر لیں ... ضرورت کی کتب فریدنا رہتا ہوں ...

یہ سد برا کے بات ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہے۔

اب میرے تمن سریز پر مشتل ناولوں کے ساتھ آفناب احمد کا بھی ایک ناول یا باقاعدہ معاوضہ اوا کرتا رہا ...

افل باقاعدہ شائع ہوتا ... میں آفناب کو بھی ناول کا باقاعدہ معاوضہ اوا کرتا رہا ... ان سے نقش محمد صاحب کی شراکت میں میں نے جو معاہدہ کیا تھا ... ان سے الگ ہونے کے بعد میں نے وہ سارے کام شروع کیے ... یعنی ملازمین کو ہر عید پر ڈیل تخواہ دیتا تھا ... فریب طالب علموں کو وظفے بھیجتا تھا ... ذکواۃ کا مید پر ڈیل تخواہ دیتا تھا اور اس میں کوئی کی کرنے کی بالکل کوشش نہیں پورا پورا حساب کتاب کرتا تھا اور اس میں کوئی کی کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتا تھا ... پھر ناولوں میں سوالات شروع کیے ، ان کے درست جوابات پر انعامات بھی جاری کے جاتے تھے ...

\*\*\*

... کچھ عرصہ تک سے سلسلہ بھی کامیابی سے چلا رہا پھر ایسا ہوا کہ چار ناولوں جتی اسب خاص نمبرول کی مانگ زیادہ ہونے گلی ... اس ناول کو میڈیم خاص نمبرول کی مانگ زیادہ ہونے گلی ... قار کین جھے سے جنے ہے:

"آپ اپنا ریکارڈ خود ہی توڑدیں ... کوئی اور تو شاید توڑے کا جہ جن بیں ... مثلاً میں نے جب جزیرے کا سمندر لکھا تھا اور وہ آٹھ مو صفات کا تنا تر قار کین نے کہنا شروع کہا:

'' اب آپ اس سے بھی بڑا ناول لکھیں ... یعنی بزار صفحات کا۔'' بیس قار کمین کی خواہشات پڑھ کر ہنس پڑتا تھا ... ان دنوں ڈاک کا کیا حال تھا ... اس کی بھی ایک جھلک ملاحظہ ہو ...

میں ای روز جھنگ سے اپنی کار پر لاہور پہنچا تھا ... نیونا فروفت

کر کے میں نے شیراڈ خرید لی تھی اور اب اس پر لاہور آنے جانے لگا تھا ...
شیراڈ وفتر کے باہر لیعنی گلی میں کھڑی تھی ... میں سعید نامدار صاحب
سے باہر بی کھڑا کوئی بات کر رہا تھا کہ اتنے میں ڈاکیا آتا نظر آیا ... اس کے
ہاتھ میں ڈاک کے دو تھلے تھے ... ایک تھیلہ چھوٹا تھا اور دومرا بڑا ... ڈاکیے نے
نزد یک آکر کہا۔

" اپنی ڈاک لے لیں ... ایک تھلے میں صرف آپ کی ڈاک ہے ... دوسرے میں پورے سائدے کی۔"

اس کی بات من کر میں نے خیال کیا کہ مجمونا تھیلا ہمارا ہے ... کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے سائدے کی ڈاک اشتیاق ببلی کیشنز کی ڈاک ہے کم ہو ... لیکن سے میرا خیال تھا ... اور فلط خیال تھا ... کیونکہ ڈاکیے نے بڑا تھیلا کار کی ... لیکن سے میرا خیال تھا ... وہ تمام خطوط اشتیاق ببلی کیشنز کے نتے اور چھوٹے تھیلے میں ڈکی پر الف دیا تھا ... وہ تمام خطوط اشتیاق ببلی کیشنز کے نتے اور چھوٹے تھیلے میں پورے سائدے کی ڈاک تھی ... میں دیا ہور سعید نامدار ہننے گئے ... میں نے پورے سائدے کی ڈاک تھی ... اور وقت والے اکثر دی جاتی تھی ... اور وقت ڈاکے کو کچھے انعام بھی دیا ... کھانے کی دعوت تو اے اکثر دی جاتی تھی ... اور وقت

... پیرا نثر ویو کی باری آئی...

اب نائله داؤد نے سوالات شروع کے ... میرے لیے چونکہ سے پہلا موقع نہیں تھا ... جنگ میں ایک شام منانے کے موقع پر سوالات کے جوابات دے يكا تها ... في وى يروكرام مين في وى ميزبان غزاله قريش كا سامنا كرچكا تها ... اور بھی کئی لوگ انٹرویو کر کیے تھے ... اس لیے بے تکلفی سے سوالات کے جوابات دیتا چلامیا ... انرویو کوئی ڈیڑھ کھنے تک جاری رہا ... آخر جب انہوں نے تمام سوالات كر ليے اور كرتے كے ليے اور كوئى سوال تبين رو كيا ... تو انبول نے كيا-" بس محک ب ... ہر اتوار مارا میكزين شائع موتا ب ... بيراس ميں شائع ہوگا ... جس اتوار کو شائع ہوگا ... بیس آپ کوفون کر دول گی۔" " جی شکریے" میں نے کہا اور ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔

به انزويو 19 فروري 1996 كو شائع بوا ... دو صفحات يرمشمل تها ... انبول نے میری بورے صفح کی تصویر بھی لگائی ...

غرض ان حالات می اداره زبردست چل ربا تما ... اور الله کی مبریانی ے ناول خوب فروقت ہو رہے تھے ... میں ان ونوں بھی اکثر سوچا کرتا تھا... ایک محص سے کھے بھی نہیں آتا تھا ... جو ریلوے میں اور پھر میولیل کاربوریش میں 66ردیے ماہوار کی ملازمت کرتا تھا ... وہ کیے اس مقام تک پانیا ... میں خود ہی جواب دینا: " بیرسب الله تعالی کے کام میں ... وہ جو جاہے عطا کردے۔"

اور پھر غیر محسوس طور پر ایک عالمی تبدیلی آئی ... اس تبدیلی نے سب بى كو افي لييك يس لے ليا ... خاص طور ير مطالع كا شوق اس تبديلي كى زويس آیا ... کیکن میں اس تبدیلی کو فوری طور پرمحسوس ند کر سکا ... میں اینے آب يس مكن را ... لوكول نے بار بار مجھ مشورے ديے ... آپ ساتھ ميں يہ كاروبار كرلين ، وه كاروباركرلين ... كم ازكم ايك برين بى لكالين ... جك تو آپ ك إلى بي كبتا را:

ایک روز ایک خاتون کا فون موصول ہوا ... که ری تھی : " اشتیاق صاحب! میں روزنامہ ڈان کراچی سے بات کر ری ہوں ... لا ہور میں ان کی نامہ نگار ہول ... نائلہ داؤد نام ہے ... ڈان کی انظامیہ آپ ے انٹرویو کرنا چاہتی ہے ... آپ مرے گر آنا پند کریں مے یا میں آپ کے

مجھے سے سن کر چرت ہوئی ... ڈان ملک کا مشہور ومعروف اگریزی اخبار ب... آخر میں نے ان سے کہا۔ '' جیسے آپ کی مرضی ۔''

وو تو چر کل دو پر میرے بال آجا کی ... مین آرام سے انزواج

" جي بهتر ... پتالکھوا ديں ۔"

انہوں نے پا لکھوا دیا ... ہے تلاش کرنے کا فن مجھے نہیں آتا... میں نے طاہرے کہا: " یارتم میرے ساتھ چلنا ... ایک تو تم گھر آسانی سے تلاش کراو مے ... دوسرے تم ساتھ ہو مے تو ذرا میں اچھے انداز میں سوالات کے جوابات وے سکوں گا، ورنہ تھبراؤں گا۔''

دوسرے دن جم ناکلہ داؤد صاحبہ کی کوشی بینج محے ... دو بہت پر اخلاق انداز ے ملیں ... این پر تکلف ڈرائک روم میں ہمیں بھایا ... پہلے کمانا کمایا می

ہے ہمی مے ... بس فون کر دیتے تھے: "اتن اتن کتب اخبار مارکید بھی ویں ۔" مادم وہاں کتب لے جاتا اور ان سے پے لے آتا ... اب بھی معنوں میں بھی ان کی فکل و کھنے میں نہیں آئی تھی ... جب کہ پہلے وہ با نافر ووال آيا كرت سف ... جم ساتح كمات يي شي ... كن دوممول كويا اب از فيمر ہوتا جا رہا تھا۔

راولینڈی کے ڈیلر اشرف بک ایجنی والے ... جو بھی یہ ورخواست لے كرآئ فض كد نصف بل بم المدوائس دياكري ك اورضف ايك ماد بعد ... وہ بھی مجول کے ... کراچی کے ڈیر کر حین ایڈ برادر کے روبے عل میں تكليف ده تبديلي أمحى ... اب ش اى درد كوموس كرف لك ... شديد احساس ہوئے لگا ... کہ سے ویا کیا ہے ... اس ویا ش رکما کیا ہے ... سے ویا اور ویا ک چزیں تو کھے بھی نہیں ...

ان طالات ش ایک بہت برا دک میری زندگی ش آیا ... محے اس دک نے بلکان کر دیا ...

1967 من شاري بولي تحي ... 1994 م تك يرب إل مياره مي بو چکے تھے... سب سے پہلا بچہ 6ماو کی عمر عن فوت ہو گیا تھا۔ 1990 م کے آس پاس ایک بگی پیدا ہوئی ... اس کے دل میں سوراخ تھا ... بہت علاج کرائے لیکن وہ ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہو گئی ... لیکن پیر فم بہت چھوٹے مجھوٹے تھے۔ بروا غم اس وقت آیاب ایک روز بیری افداره سال کی بینی راحت کی طبیعت اچا تک خراب رہے گی ... پجر اے بخار نے آلیا ... بی ان رنول اس ك جيز كا سامان فع كرن عن الا بوا قا...اى ك لي بازار ع بب ى بیاری چزیں خرید کر لاتا تھا ... کراگری والا میرا دوست تھا ... می نے اس سے كب ركعا تقا... جو بحى فير على بجزين جيز آيا كرے ... پيلے مجھے وكعايا كرد ... اور وہ ایا ی کرنا تا ... عی وہ چر فرزا راحت کے لیے قرید لیا تا ... اور جم "مجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ٹائلیں پھنمانے کی ...میرے اول الله دراصل میرا ذبهن کاروباری نبیس تفا ... میں اس رجمان کو سمجد ندی اینے آپ میں مگن رہا تھا اور ایک دن بتیجہ میرے سائے آکر رہا...

تبریلی کی سے لیر 1994ء کے بعد محسوس ہونے گی تھی... معالمہ تو اس ے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا ، لیکن مجھے اس وقت پتا چلا جب اثامت کی

کی طرف گامزن ہوئی ... اس کی وضاحت یہ ہے۔

عالمي سطح پر سينماؤل مين فلم ديكهنا ايك تفريخ تقي ... محرول مين للم ي و یکھا جانا کمی کے تصور میں بھی نہیں تھا ... یہاں میری مراد اپنے ملک کا مد تک ہے ... يورپ ميں يہ تبديلي اس سے كيس پہلے شروع ہوكى موكى ... يوا مطلب وی ی آر سے ہے ... وی ی آر ملک میں شروع ہوا، اغرین فلوں کی قانونی یا غیر قانونی آمد شروع ہوئی ... مجھے یاد بے ... شروع شروع میں لوگ بہت جھیں چھیا کر وی ی آر کی کیٹ لاتے تھے ... وی ی آر کی دکان ے کیسٹ آسانی سے نہیں ملق تھی ... لوگ راز واری سے ویتے تھ ... ورا کرتے تنے ... پھربیہ چیز بالکل عام ہو گئ ... اغریا کی فلموں کی کیشیں کلے عام لمنے كليس ... آسته آسته يرصف كارجمان كم مون لكا ... تعداد اشاعت كم مون كل ... سی ابوں کی البربریوں کی جگہ کیسٹوں کی البربریوں نے لے ایس ... جن ر يكول مين يهل كابين ركمي جاتى تين ، ان من كيشين نظر آئے لكين ... ان تمام حالات کے باوجود پڑھنے والے بالکل بی کم نہیں ہوگئے تھے ... شدالی تم کے لوگ اب بھی ناولوں کے قاری تھے... اور وہ باقاعدگ سے ناول خرید تے تے ... لکن ظاہر ہے ... ایجنی مولڈرز اب پہلے جیسی توجہ نہیں دیتے تھے ... ان کے رويوں ميں بھي روكھا پن آگيا ... جو رفيق مخل خود چل كر دفتر آيا كرتے تے ... جنفول نے لاہور کی ایجنی کی درد بجرے انداز میں درخواست کی تھی ... دہ لئے

یہ ایسا صدمہ نخا کہ ایسا صدمہ میں نے پہلے بھی محوں نیں کیا قا ... نور کو جب لاجور کی پولیس بکڑ کر لے گئی تھی، اس وقت بھی میں بہت زیادہ محبرايا تفا ... ليكن ببرحال وه اس قدر برا مدمه نيس قا ... مر ال وت نويد كى ربائى كے سليلے ميں بعاگ دوڑ كرربا تا ... اور يه اميد عى كر فريد جلد مجون طاع كا ... كيونكد وه بالكل ب تصورتا ... لين يه مدمد بهت يوا مدمد تا ...

حارے بال قربانی مجی ای روز ہونی تھی ... برا جانور فریدا ہوا تھا ... قصاب كووقت ويا بهوا تقا ... اور بم يكي كافن وأن بي م الله ي ي ي ن ن اہے سالوں سے کہدویا ...

" تم لوگ قربانی کر ا کے تمام گوشت محط دارول اور رشتے دارول میں

تقشيم كر دو-ای شام ... لیعنی عید کے دوسرے دن راحت قبرستان بیٹی منی...اور جمیں روتا جھوڑ محقی ... ہم جھ ماہ تک روتے رہے ... چھ ماہ بعد کچو سنجل سکے۔ آج مجى جب مي يه الفاظ لكوريا ول ... ويد لكمنا مير، لي ببت ى مشكل موريا ب ... لين يوزنرى ب ... زندى من وكو كو ساتح بلت ين ...انان بي بن بي ... الله جو ماج بن، كرت بي ... اب مح الي محر يس خو محواري لائے كے ليے يہ بات مرجى كه نويد كارشة كرديت إلى-محريس دين آجائ كي...احول تبديل بوكا اور عارا وصان بي كا ... مين نے تويد كا رشت ايك جك فے كيا يوا قا ... ين نے ان سے بات كى ق انہوں نے صاف افکار کر دیا ...اور کہا کہ ابھی وہ دو سال تک شادی نہیں کر کئے ... على في ان ع كبا: " أب عارت كرك طالت كو ويكسين ... عارى پریشانی کو دیکھیں ... ہم ب ع ب فرے بوج عے دب ہوئے این ... اس ے مارے گریں جدیل آجاے گا۔"

" نیں ... ہم ابھی نیں کر کے ."

اس کا رشتہ سے روینے کی فار میں تھے ... بوی بیٹی فرحت کی شادی کر بھا تا بڑے بیٹے نوید اور راحت کی شادی کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ راحت كو ۋاكٹروں سے چيك كرايا كيا... انہوں نے كوئى دمافى مطربتا ... بقرعید سے دو دن پہلے بخار شروع ہوا ... عید والے دن اس نے نہا کر کڑے پہنے ... دوسرے بچوں کے ساتھ بچاؤں کے گر گئی ... شام کو اس کا بخار تیز ہوگیا ... ڈاکٹر کے پاس لے گئے ... اس نے دو گولیاں دیں کہ دات کو بیدے دی ہم پکی کو لے آئے ... گولیاں کھا کر وہ سوگئی ... دات کو تین بجے کے قريب اس في محص جگايا ... كن لكى : " بیس بہت گھبراہٹ محسوں کر رہی ہوں ۔"

میں نے اس کی پیشانی چھو کر ریکھی ... بخار بہت بی معمولی سا رو کیا تھا ... میں نے اطمینان محسوس کیا ... اور اس سے کہا۔

" بخار تو بہت كم بوكيا ب راحت ... الله مهرباني فرمائيں كے ... سوجاؤ صبح ڈاکٹر کے ماس جائیں گے ۔"

" اچھا!" اس نے کہا اور لیك على ... جلدى وه سو چكى تقى ... مِن بے فکر ہو گیا ... صبح اذان سن کر اشا ... وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا ... مرک عادت ہے ... مجد میں نماز کے بعد اشراق کے وقت تک مخبرتا مول ... نماز ك بعد مجد من على الله تويد وبال آهيا ... اس في مجرائي مولى آواز من كبا-" راحت کی طبیعت بہت فراب ہے ۔"

میں اس کے ساتھ تیز تیز چالا گھر پہنیا ... راحت کا سائن اکر رہا • تھا... اس كے مند سے جماك بے تحاشہ نكل رب سے اور مرا چوا بيا آمف نشو پیرے ہار ہار جماگ صاف کر رہا تھا... پھر میرے ریکھتے ویکھتے ہی نے

0

ان ونوں میں ہازار لوہارال والی دکان پر سکھ وقت کے لیے بیٹھنے لگا تھا ... اور ایبا ایک دوست کے مشورے پر کیا تھا ... اس کا پس منظر بھی ولچیس سے فال نیں موگا ... چند سال پہلے مجھے ہومیو پیتی کی ایک کتاب کہیں سے ملی متنی ... یں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا ... پھر اور کتابیں خریدیں اور ان کو بھی برھا ... اس طرح موسو پیشک دواؤں سے واقفیت مونے ملی ... وہ دوائیس خریدنے لگا ... محر والوں كا علاج ان دواؤل سے كرنے لگا ... كير محلے كے لوگ بھى ميرے باس آنے ملے ... میں اٹھیں مفت دوا دیتا تھا ... کسی کے بیچے کو بخار ہوتا، نزلہ زكام بوتا يا كمانى بو جاتى ... وست لك جاتے... پيك درد بو جاتا تو ميرے إى آجاتا ... من دوا دے ديتا ... اس طرح آسته آسته من مشهور مونے لگا... مر دور سے لوگ آنے کے ... اس معاملے میں کی جرت انگیز کامیابیاں اونے لکیں ... لوگ مجی حران ہوتے تھے اور میں مجی ... اب گھر میں بہت ی دوائی جمع ہوسی تھیں ... جب کہ بازار او ہارال والی دکان بے کار بردی تھی۔ دكان والدصاحب كے كہنے يرخريد لى تقى ... انہوں نے كہا تھا۔ " مجى كام آجائے كى"

ایک دوست نے ایک دن کہا:

" اب آپ کے پاس اجھے بھلے مریض آنے لگ مجھے ہیں ... ان سے آپ بھر لیتے نہیں ... ان سے آپ بھر لیتے نہیں ... مفت دوا دے دیتے ہیں ... اگر یکی دوا کی اس دکان

انبوں نے خت رویہ افتیار کیا ... تو جھے کو غضہ آگیا ... میں نے ان ے کہا: "پ پرہم کیں اور رشتہ و کید لینتہ ہیں ۔" "آپ کی مرشی ۔" انبوں نے بھی روکھا جواب ویا ۔ میں بھنا کر کمر چلا آیا ... اور گھر والوں سے کہا : " وہ تو ابھی شاوی کرنے کے لیے تیار نہیں ... اب تم لوگ کہیں اور رشتہ علاق کرنا شروع کر دو ... ہم انشاء اللہ جلد نوید کی شاوی کر ویں ہے ۔"

ununun

نہیں آئی ... آپ کے نادلوں کی شیدائی ہوں۔'' اس کا جملہ میری مجھ میں نہ آیا... میں نے کہا: '' میں سمجھانییں ... آپ نے کیا کہا۔'' '' کراچی ہے آئی ہوں اور واپس جانے کے لئے نہیں آئی۔'' '' میں اب بھی نہیں سمجھا ...''

" تو بھر سن لیں ... اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں اور سیدھی آپ کے
پاس بھی آرتی ہوں ... پہلے لاہور گئی تھی آپ کے دفتر ... وہاں بتایا گیا کہ آپ
جملگ میں ہیں ... ان سے بتا لیا اور یہاں آئی اور اب اپنے گھر بھی نہیں جاؤں
گ ... ہاں! اگر آپ نے سہارا نہ دیا تو یہاں سے نکل کر جدھر منہ اٹھا ادھر بھی
جاؤں گ ... فاہر ہے فلط ہاتھوں میں پڑوں گ ، اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔"
اب ساری بات مجھ میں آ بھی تھی ... میں اور نوید سکتے کے عالم میں اسے
دکھ رہے تھے ... دوسری طرف میری ش کم ہو بھی تھی ... کیونکہ ایک نوجوان لاکی

د کچہ رہے تھے ... دوسری طرف میری کی گم ہو چکی تھی ... کیونکہ ایک تو جوان اور کی گرے بھاگ کر سیدھی میرے کلینک میں آگئی تھی ... اور دھمکی دے رہی تھی ... مجھے اپنا دماغ محومتا محسوس ہورہا تھا ... میں ساچ رہا تھا ... اے بھلا میں اپنے گھر میں کیے رکھ سکتا ہوں ...

دوسری بات ... یه میرے خلاف کوئی چکر بھی ہوسکتا تھا ... کوئی سازش ہو

علی تھی ، کوئی مرزائی جال بھی ہوسکتا تھا ... ان دنوں مرزائی بھی میرے چیچے پڑے

ہوئے تھے ... غرض سوطرت کے خیالات مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔

ایک احباس یہ بھی تھا کی اگر میں اس سے بارس کھی تھے۔

ایک احماس سے بھی تھا کہ اگر میں اس کے لئے کچھے بھی نہیں کرتا اور کہد دیتا ہوں کہتم میرے کلینک سے چلی جاؤ ، میں تمہارے لئے کچھے بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے سے چلی تو جائے گی ...لیکن اگر سے واقعی غلط ہاتھوں میں پڑھی تو ...

بیسوال سب سے زیادہ پریشان کن تھا ...سوچ سوچ کر ایک بات ذہن میں آئی ... میرے بالکل پروس میں ایک ی آئی ڈی والے رہے تھے ... ان کا نام

یں رکے لی اور دوا کے بکتے ہیے لے لیا کریں لؤ کیا حق ہے۔" میں رکے لی اور دوا کے بکتا : "لیکن میں کوئی با قاعدہ ڈاکٹر فیس عول ... میرے اس کی شدنیں ہے ..."

" إن - آپ فرائي -" " آپ اثنياق الله جي -" " تى إن ! فرائي - كيا خدمت كرسكما جون -" اب ان سائيلة " كراتي سے آئى ہوں ... اور واپس جانے سے لئے

مداراتن قا... بن في ويدكو بجيح كر الهين بلايا ... اور سارى بات بنائى ... كونكه بي فرد در دم قا كه كين في يه بي بيلس كيس ند بن جائے ـ الوى كه محر والے جھے بي فود در دم قا كه كين في يه بي بيلس كيس ند بن جائے ـ الوى كه محر والے جھے بيت سے بيات بي بي مقدر بي بنا كئے تھے ... عبدالرطن صاحب نے اس سے بہت سے بيان بي بي اس كه محر كم افراد كه بارے بي بي بي ا... كرائي كا اس كه روان في في ايس كم يا في في ايس اس كي في اس كي الون كيا ... ان سے كول مول انداز بي بي بيا ... بي من من ان انداز بي بي بي اس مين مان من بي ان قال من بين قال محر والوں نے بنايا كه وو دو دن من سے بياب من كر فون بيند كر دون بيند كر بي سے بيان من كر فون بيند كر اور اب بي بي بي بي من كر فون بيند كر بي سے بيان من كر فون بيند كر اب بيار فين سے من ان كر تي سے انہوں نے كہا:

"رات تو افیل این گریل رکیل ... منع موهیل کے۔" ال طرق ووال رات مادے گھر بل بی روی۔

ال ادمان می نے اپنے دوستوں سے بھی مطورہ کیا ... ایک دوست نے استدہ دیا کہ است کی مطورہ کیا ... ایک دوست نے استدہ دیا کہ است کی مورٹ کے مدت میں داخل کرا دیں ... دیاں دوسری الکان کے مدت کی ... یہ بات دل کو گئی ... میر سے الکان کے مدت کے مجتم چند سے کے لئے آیا کر حے ایک در ایک

المراج المراج على المراج ا المراجع الم

Up diche survey of the

اس طرح ہم اے گھر لے آئے۔ اس روز میرا سالا محد سلیم (مرحم)
میرے پاس آیا ... وہ دودھ کا کروبار کرتا تھا ... اس نے آتے ہی جھ سے کہا:
" میں نے سا ہے ... آپ کے پاس اس طرح اس طرح ایک لڑی آئی
ہے ... میرا ایک دودھ کا بوپاری ہے ... دیمالوں سے دودھ لاتا ہے ... اس نے
اپی میکی بوی کو طلاق دے دی ہے ... اور اب وہ کمیں شادی کرنا چاہتا ہے۔"
میں نے میمین سے ہو چھا تو اس نے کہا:

" فیک ہے ... میں اس فیض کو دیکھ لول ... ہر جواب دول گی۔"
دوسرے دن میں نے اس فیض کو بلا لیا۔ اس کا نام منظور احمد تھا ... میں
نے دونوں کو آشنے سامنے کردیا ... منظور کو ساری صورت حال بتا دی ... تاکہ وہ پھر
کوئی کی احمر اض نہ کرے۔

دونوں شادی کے لئے تیار ہو مجے ۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ لاک کے مال باپ موجود نہیں تھے ... لہذا یہ شادی عدالت میں ہو سکتی تھی ... اس طرح وکیل کی خدات عاصل کی سکیں اور یہ شادی ہوگئی۔

ہم نے اپنے کمر پر اس سلسلے میں ایک چھوٹی می تقریب بھی کی ... اپنے طور پہنی مواوی صاحب کو باوایا ... انہوں نے اکاح پڑھایا ... کھانا کھایا حمیا ... اور بر اس سے مین کو رفصت کر دیا۔

شادی کے بعد وہ مینے دو مینے میں ایک چکر لگا لیتی تھی ... ایک دو بار ہم ایک آن کی اس کے شوہر کے دیہات گئے۔ مین اب جار بجوں کی بال ہے اور منظور احمد کے ماتر بھی زندگی ہر کر رہی ہے ... اب جب وہ طف کے لئے آتی ہے تو اس کے بیا۔

 اس الاس کو جس حافظ فیض صاحب کی دکان پراکشر دیکتا تھا۔
" جی ہاں!" اس نے کہا۔
" اور حافظ صاحب رائے ویڈ گئے ہوئے جیں۔"
" جی ہاں! کل آجا کیں گے۔"

" اچھی بات ہے ... یہ دوائیں لے جاکیں اور پکی کو دیتے رہیں ۔"
میں نے اے طریقہ بتایا اور دہ چلا گیا ... دوسرے دن میں حافظ فیض
صاحب کے پاس چلا گیا ... میں نے ابھی گھر والوں کو پچھ نہیں بتایا تھا ... حافظ
صاحب مجھے جانتے تھے ... میرے والد صاحب کو بھی جانتے تھے اور ہمارے
کاروبار وغیرہ کو بھی اچھی طرح جانتے تھے ... میں نے انھیں سلام کیا ... انہوں
نے فوش اخلاتی ہے بچھے بیٹھنے کے لیے کہا ...

اب میں البحن میں پڑ گیا کہ بات کس طرح شروع کروں ... برادری کے تو تے نہیں ... بس علیک ملیک تھی ... آخر میں نے کہا ۔

" کل آپ کی پوتی بے ہوش ہوگی تھیں ... آپ کے پوتے جھے گھر لے گئے تھے ... دوا دی تو دہ ہوش میں آگئ تھی۔"

" ہاں بچے نے بتایا تھا ... آپ کا شکریہ ... ہم میں سے کوئی بھی گھر میں نیں تھا۔"

" كوئى بات نہيں ... بات دراصل يہ ہے كہ ميں ايك بات كہنے كے ليے حاضر ہوا ہوں ... بات كہنے كے ليے حاضر ہوا ہوں ... بات كھ ايك بى ہے كہ آپ كو ناگوار بھى گزر كتى ہے۔ الله ليے ميں پہلے بى بتا رہا ہوں ... مهربانی فرما كر برا ند مامے گا ... ہاں بات مظور نہ ہو تو ہے دھوك كهد ديجے گا ... يہنيں ہو سكتا۔"

"كوكى بات نيس ... آپ مارے ليے قابل احرام بين ... آپ بات

" بات يه ب كه بم ان دنول نويد ك لي رشة كى تلاش مين بين ...

سَمَ فَى ... اینا ہوگیا۔ اب بھی جب آتی ہے تو تمام سے ناول سیٹ کر لے جاتی ہے اور آئے ہوئے پرانے پڑھے ہوئے ناول والیس لے آتی ہے۔ ہوئے پرانے پڑھے ہوئے باول والیس لے آتی ہے۔ ہوڑی واقعی بہت ججب ہے۔

فید کو دکان پر بطور کمپاؤیڈر رکھا گیا ... اے نسخد بنانا آتا تھا ،گھر میں اس سے بیام لیتا رہتا تھا ... خیال تھا ، تعلیم سے فارغ ہوگا تو ہومیو میڈیکل کالج میں وافلہ داوا دول گا۔

یں داخلہ دوا دوں ٥کین ہے بیٹا ناول لکھ رہا تھا کہ ایک سولہ سترہ سال کا الرکا گھیرایا ہوا

کین پر بیٹا ناول لکھ رہا تھا کہ ایک سولہ سترہ سال کا الرکا گھیرایا ہوا

سااندر داخل ہوا ... وہ جانا پہانا تھا ... رائے بیس علیک سلیک ہوتی رہتی تھی۔

" واکر صاحب ... میری بین بے ہوش گئ ہے ... میریانی فرما کر آپ
بال کر دکھے لیں۔"

" انجی بات ہے۔"

میں نے ہوں میں لانے والی ایک دو دوائیں اٹھائیں اور اس کے ساتھ بل پڑا... دو گر زیادہ دور نہیں قا ... پانچ منٹ بعد میں اس کے ساتھ گھر میں دائل ہوا ... بیرونی کرے میں بستر پر ایک لؤکی آٹھیں بند کیے لیٹی تھی ... جوئی میں نے اس لؤک کو دیکھا ... میر ہے جی میں آئی ... کیوں نہ توبید کے لیے اس لؤگ کا رشتہ مالگا جائے ...

می نے دوا علمانی تو وہ ہوش میں آگئی ... میں کلینک واپس آگیا ... انجمی اس کینک واپس آگیا ... انجمی اس کا جات کے اور کی تعلیم ... انجمی آبی کا اس کو دی تعلیم ... انجمی آبی کا اس دوا بنانے کے دوران میں نے اس کے بھائی سے کہا۔ " یہ بنگ نیش مارب کی بوتی ہے تا۔ " یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ

" آپ آج اپنے گھر کی خواتین کو ہمارے گھر بھیجیں ... تاکہ وہ بھی پکی کو دکھے لیں ... ابھی تک تو صرف آپ نے ای دیکھا ہے تا اسے ... وہ بھی انفاقیہ۔"

" جی ہاں! میرتو ہے ... اچھی بات ہے ... میں خواتین کو بھیج دول گا۔" گھر دالے وہاں مسئے ... اٹھیں لڑکی اچھی گلی ... میں نے حافظ صاحب سے پھر ملاقات کی ... اٹھیں بتایا:

" میرے گھر والوں کو پکی بہت پند آئی ہے ... اب آپ فرمائیں۔"
" اور میرے گھر والوں کو نوید پند آگیا ہے ... لبذا آپ بتائیں ... آپ کس تک شاوی چاہتے ہیں۔"

" بى ... بى بىم تو تىن چار ماه يى چاہتے ہيں۔"
" اچھى بات بى ... بى بى اس بات كے قائل بيں كه رشته مل جائے او كھر در نہيں كرنى چاہيے ... بى كھر مشوره كركے بنا دول كا كه بم كب كك كركيں مى ...

" بى اچھا! بہت بہت شكريه ـ"

اس طرح راحت ك فوت ہونے كے صرف چھ ماہ بعد نويدكى شادى ہو كى ... اس كے جلد اى بعد ہوميو كالجول كے دافلے شروع ہو مح ... ميرے مفورے يراس نے اور پجراس سے چھوٹے بيٹے توحيد نے داخلہ لے ليا ...

آج ہے دونوں ہومیو پیتھک ڈاکٹر ہیں ...بازار لوہاراں میں ہمارا کلینک ادر اسٹور ہے ... ان کے ڈاکٹر بن جانے کے بعد میں نے کلینک میں جانا چھوڑ دیا ...ادر اپنے ناولوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔

\*\*\*

ب نے زید کو دیکی ہوا ہے ، ... کیک پر ہوتا ہے ... پڑھ بھی رہا ہے۔ "

" بی باں! ش نے دیکھا ہوا ہے ... بہت اچھا کچہ ہے ماشاہ اللہ!"

" بی قرش ای کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔"

اب وہ بات بجو گئے ... ان کے چیرے پر کوئی تا گواری نظر نہ آئی ...

بگر انہیں نے پر سکون آواز شما کہا۔

" شی ایخ گھر والوں سے بات کروں گا ... پھر آپ کو بتاؤں گا ...

آپ ایک دو ون بعد آئے گا۔"

" فی بہت بہت شریہ!" میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
 دون بعد میں مجران کے پاس کیا ... انہوں نے اچھی طرح باتھ طلیا
 درکنے گے:

" ہارے گرکی خواتین آج آپ کے گھر آگیں گی۔" ان کی بات میں کر میں حمرت زوہ رہ گیا ... اگرچہ میں خود امید لے کر کیا قا... لیکن مجھے اس رشتے کے ہوئے کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا تھا ... لین بب انہوں نے یہ بات کی تو امید بندھے گی ...

" درامل امید دین تی کر یہ بات فے ہوجائے گی ... اب جب کر انبال نے آئے کا پروگرام مالیا ... و جمعے مانا بڑا۔"

ال دور مانف مانب سے محرکی خواتین آئیں ... محضر دیجے مر اور لوید روکی کرور بال میں ... میں مجر تین جارون سے بعد حافظ صاحب سے باس ممیا ... میک میک کے بعد انبول نے کہا۔ جائے ... ادھر قار كين كا مطالبه بوھتا چلا كيا-

۔۔ آخر میں نے اعلان کر دیا کہ آئدہ خاص نمبر دوہزار صفحات کا ہوگا ... اس ونت تک دنیا کے اس پار اور بلیک ہول جیسے خاص نمبر شائع ہو چکے تھے ...

یں ایک خاص وجہ سے بہت خوف زدہ تھا ... میری عادت تھی ...
جہاں بادل کا باب ختم ہوتا ہے ... اسے کی شہ کی سسپنس بجرے موڑ پر ختم کرتا

ہوں ... اب سو دوسو صفحات والے ناول میں تو یہ کام آسان ہے ... لین ناول
اگر سات آٹھ سو صفحات کا ہوتو یہ کام کانی مشکل ہو جاتا ہے ... جب کہ میں
16 سو صفحات کا ناول دائر ہے کا سمندر لکھ چکا تھا اور اپنی اس کوشش میں،
میں کامیاب بھی رہا تھا... اب مرحلہ تھا 2000 صفحات کے ناول میں سسپنس کے
موڑ پر ہر باب کو ختم کرنا... میں نے اللہ کانام لے کر ناول شروع کر دیا ... اور
اللہ کی مہر بانی سے تمام ابواب سسپنس پر بی ختم ہو تے چلے گئے ... یہاں تک

اب دومرا خوف یہ تھا ... کہ کہیں ناول فردخت نہ ہو سکے ... کیونکہ ال کی قیت 250رد پے رکھنے کا پروگرام تھا ... اور یہ بات ہے ... اس ذانے کی جب کہ عام ناول یعنی سوصفحات کا ناول 18 روپے سے زیادہ کا نہیں فیا... اور دو سوصفحات کا ناول بھی 30 روپے کا شائع کیا گرتا تھا ... میڈیم خاص نبر کی قیت 60 روپے رکھی جاتی تھی ... عار کا سمندر سے پہلے سب سے بروے ناول دائر سے سمندر کی قیمت بھی 150 روپے رکھی گئی تھی۔

ادل دائر سے سمندر کی قیمت بھی 150 روپے رکھی گئی تھی۔

گئام کے کر کتاب شائع کر دی گئی ... غار کا سمندر بہت بارعب اور دھوم وہا انداز میں اشالوں کی نظر آیا اور میرے خوف کے خلاف ایک کا پی بھی کی اسٹال

0

ادهر جزیرے کا سندر کے بعد بھال مشن، کی مون کی واپسی ،
باطل قیامت اور سنہری چنان جیسے سخیم ناول شائع ہو چکے تھے ... اور ہر فتم
کے عقین طالت کے باوجود میرے شیدائی لوگ اب اور بڑا اور بڑا فاص فمبر
کی گردان کرنے گئے تھے ... یہاں تک کہ بوڈا پر تملہ لکھا گیا ... افوا کی ملکہ
لکھا گیا ... درمیان میں منی خاص فمبر شائع ہوتے رہے ... پھر خاص فتم کا خاص فبر بر شائع ہوتے رہے ... پھر خاص فتم کا خاص فبر بر برحال کیے خاص فبر بہرحال پھر ای ترتیب سے شائع ہو رہے تھے ...
کا مطالبہ ہونے لگا ... خاص فمبر بہرحال پھر ای ترتیب سے شائع ہو رہے تھے ...
لیمن ہر چھ ماہ بعد ایک خاص فمبر ... اس سے آھے چھے نبیں ... درمیان میں منی خاص فمبر جاری رہے۔

ان حالات میں خاص نمبر دلدل کا سمندر شائع ہوا ... اس نے پندیدگی کے دیکارڈ قائم کیے ... لیکن پھر اس کے بعد شائع ہونے والا خاص نمبر قیاست کے بافی اس سے بھی زیادہ پند کیا عمیا ...

دائرے کا سمندر 1500 صفحات کا ناول تھا اور اپنے وقت کی سے مفالبہ شروع ہو گیا ۔
خامت ریکارڈ شخامت تھی ... لیکن اس کے ساتھ ہی مجھ سے مطالبہ شروع ہو گیا ... کہ اب آپ دو ہزار صفحات کا خاص نمبر لکھ ماریں ... میں خوفزدہ ہو گیا ... کہ اتنے صفحات کا ناول اگر لکھ بھی دیا تو کیا فروخت ہو جائے گا ... کہیں ایبا نہ ہو کہ زیادہ قیت کی وجہ سے فروخت نہ ہو سکے ... او رمیرا سارا سرمایہ ڈوب

واول کی دو باتی می ای بات کاظهار کیا تھا کہ اب میں صرف این ادارے ے لیے لکھا کرول گا ... اب یہ خط ایسے وقت میں آیا جب وی ی آر اور وش اینینا جیسی تبدیلیوں کی مرفت روز بروز مضبوط ہو رہی تھی اور میں ہے سوچنے ا ق ك شايد معتقبل من مجه ناول بندكرن يدي ... اگرچه بعد من يه خيا ل الله ابت بوا ... تاہم ای وقت میں نے یکی محسوس کیا تھا۔

چنانچہ میں ادارہ دارالطام کے وفتر جا پہنچا... اس زمانے میں ان کا ونتر اور شوروم ایم اے کالج کے زدیک تھا ... میں نے استقبالیہ پر جا کر مطلوب آدى كا نام ليا ... جواب ملا ...

" بينيس ... المحيل يميل بلا دية بيل"

جلدی وہ صاحب آ گئے۔ میں نے انھیں ان کا خط دیا تو وہ مجھے اپنے ماتد اندر لے مح ... اب انہوں نے مجھ جن صاحب سے ملوایا ... وہ دارالسلام ك ائب فيجر محمد طارق شابد صاحب عقد ... انحول في بات شروع كى:

" ہم آج کل بچوں کی کتب پر کام کر رہے ہیں ... چاہے ہیں آپ ے بحی کچے کا بیں لکھوا کی ... کتابول کے ساتھ ہم آپ سے پچے کیشیں بھی لکھوانا والح إلى ...

" جى بهتر! لكه دول كا ... آپ موضوع بتاكيل ... خخامت اور سائز مَا كُنِي ... اور يه مجى كد كتني تعداد ميس كتب وركار بين \_"

محر طارق شاہر صاحب تنصیلات بتاتے رہے ... میں تنصیلات نوٹ کر تا السلم ان سے رفعت ہو کر جھگ آگیا ... اب میں نے اس ادارے کے لیے کام شروع کیا ... طارق صاحب نے مجھے اپنی بہت ی کتابیں وکھائی تھیں ... ال من كوكى شك نيس وارالسلام بهت اى خوب صورت كما بين شائع كرف والا

چھ کتب تیار کر کے میں ان کے پاس لے میا ... انہوں نے کہا۔

مار إحداد إلى الله على إلى حالمان كا مكومت الفائدان على قائم ر فرائ عرب المراج والمراوي الله المالي الله عند المراجع والمراجع المراجع والمراجع والمراجع الله المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع ت ك وكورت بديب ك اول جارى ومارى عقود الريد تعداد يون الأ أعلاقي وير قرط ديد كاف ... الك متدادر مان آيا ... الدي شاف ك ي شراع اليك كرو مهت يد عوايا فق ... ليكن مجر اس ع بدور مان مي بيت عل او جوا فين بوغ لا ... أشخ يكول اور يديد على مال في جوال جوال كرول عن أوادا كرة كافي مشكل مو دما ن أزب كروان في ل كرجوت مقاليد كيا ...

" مِين أب كُولَ إِذَا مَكَانَ قُرِيهَا وَإِنْ إِنَّا

اب مان ك عال شروع عولى ... ان ولول على في الى شراؤ كار \$ كرمندن وإن ك فاللي ... كياف كارش اب تمام يج فيس آت تق من ... مناف وی علی بے پاے آجاتے تے ... فید اوا کے زمانے میں ای المائك عجر يكا قا ... لبذا ود كازى ير يجون كو اسكول في جاتا تقا اور اسكول

م لوگ اوم اوم مكان عاش كرت مر رب تح ... اي ين ايك ان في ايك بهت فوب مورت لفاف عن ايك خوب صورت ليثر بيث في خط طل... لا شام ف الإه طركيوز كا مخي هي ... لكما قبا:

" انتيال الدماب! ش يا خط آب كو دادالسلام على ربا مول ... أب أن ادار ع لي الحاج إلى الحاج إلى الرآب ما قات ع لي آسي الو

اللط المرت كا بول ... كوكر جب على في ابنا اداره شروع الون الرائف عال حمل الله المرائف على الله الرائف على الله المرائف على الله المرائف على الله المرائف على الله بہت مجبت سے پیش آتے رہے ... وقت پر ادائیگی کرتے رہے ... ادائیگی کے سليلے من انہوں نے مجھی پریشان نہیں کیا۔

انبی دنول گھر میں جگه کی تنگی کا مسله چین آیا تھا ... مارا گھر بہت چھوٹا تھا ... اور اب ميرے آٹھ نے تھے ... ان ميں سے فرحت كى اور نويدكى شادى ہو چکی تھی ... نوید کی دلبن کے لیے اور کمرہ بنوایا گیا تھا ، لیکن باتی بچوں کے ساتھ ہمیں دو چھوٹے کرول میں رہنا ہر رہا تھا ... لبذا میرے گھر والول نے مطالبہ شروع کیا: '' اب ہمیں کوئی بڑا گھر لے لینا جاہے ... اس چھوٹے ہے گھر میں گزارا کپ تک ہو گا۔''

مطالبہ درست تھا ... خود میں اس بات کومحسوس کر رہا تھا ... ہم نے مكان تلاش كرنا شروع كيا ... جارك ايك يروى محد شفق صاحب في بتايا-

" من نے اپنے دو چھوٹے بھائیوں کے لیے آٹھ مرلے کا مکان بنوایا ہے... ابھی وہ محمل نہیں ہوا... اس میں بہت ساکام باتی ہے ... لیکن میرے بمالً اب مرے ساتھ وہاں رہے کے لیے تیار نہیں ہیں ... آٹھ مرلے کے مكان كے ساتھ بى چار مرلے جگہ ميرى ب ... ميں وہ بعد ميں بنواؤں گا ... لیکن اب بھائیوں کی علیمدگی کی وجہ سے میں آٹھ مرلے کا یہ مکان فروشت كرنے ير مجور مول ... من نے سا ہے، آپ ان دنوں مكان كى تلاش ميں یں ... آپ پہلے یہ مکان دیکھ لیں، کیونکہ اس سے زیادہ نیا مکان تو آپ کو مل بی نبین سکا ... کیونکہ امجی وہ مکمل نبین ہوا... میں مکان مکمل کرے دوں گا ... سودا كرنے كا مقصدي ب كد جھے دونول بھائيوں كے بيے دين بيں "

میں نے شفق صاحب کی بات گھر والوں کو بتائی تووہ فورا مکان دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے جونمی انہوں نے مکان دیکھا انہوں نے فورا فیصلہ منا دیا: "بس ! ہم یمی مکان کیں گے۔"

اب من نے فیل صاحب سے بات کی ... آٹھ مرلے کا تیار شدہ

" ي آپ كا بيلا كام بي ... الل لي پيليد على برده كر د كي لول كا-" "آپ چدو دن احد چکر لگا کیل-"

ال روز انبول نے مجمع جائے مجمی پلائی ... چدرہ ون بعد حمیا تو ان کا ب إن مواد في كل شروع يولّ ... كمينم على :

" آپ بنا كى ... آپ كوان كرابول كا كيا معاوضه ديا جائے-" " يو ين نين بناؤل كا ... آپ اين ادارے كے مطابق جو وي كے

- 1111 اور پر اليا ي بوا ... جو معاوضه انبول نے ويا ... من في ليا ... ال فرن انبول في مزيد كام و يوا ... اب من اين اوار ي ك ناول كلصف ك ما ان ك لي كل لكن لك لك الله على مال مك ال ك لي كتب اُکتارا نے جدک کے نام یہ ایل ...

بان ع فيق، زمن من ببلا قدم، يراني كتاب، مولناك طوفان ، موت كا بوا، بولاك آل ، نظيم قرباني ، انو كم معمان ، پتخرون كى بارش ، عجيب جانت فالم بوالي، ب بيارے، قعالي كا بينگن ...

يترابع على ين ين ي بعد انبول في كيسيش كلسوانا شروع كى ۔ ان مى ع جدايك كے نام يو يوں ...

عَمِلُ ادالَه طَفاعَ راشدين ، عشره مبشره ، جرنيل صحاب المان الوغي الو من قام ، تاريخ كم مرمه ، تاريخ مديد منوره ، بين لوث كر ألاكاه فامن كبائك كي الدر زنجري لوث كلي ، حقوق الاولاد وغيره ... الله قريا في مال عك عن ان كا كام كرتا ريا ... عد طارق شاب

پھر بعد میں سنا تھا کہ اس نے بیوی بچوں کو بھی کینیڈا ہی بلا لیا ہے ... اب بھی وہ وہیں ہے، حالانکہ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا ...

" سر ... میں بس چار پانچ سال لگا کر واپس آجاؤں گا ... کیونکہ پر میری پچیاں بڑی ہوجاکیں گی ... اور میں نہیں چاہتا ... میری پچیاں کینیڈا کے ماحل میں جوان ہوں ... "

اس نے یہ بات کی تھی اور بالکل درست کی تھی ... اے ایبا ہی کرنا چاہے تھا ... لیکن وہ ایبا کر نہیں سکا ... آج اے کینیڈا گئے تقریباً سرہ سال ہو چکے ہیں ... اس دوران اس کے والد صاحب فوت ہوئے ... وہ جنازے میں شرکت نہ کر سکا ... بعد میں آیا تھا ... ابھی چند ماہ پہلے اس کی والدہ انتقال کے ایک ماہ بعد وہ آسکا تھا ... لیکن مجھ سے ملنے کی کر گئیں ... ان کے انتقال کے ایک ماہ بعد وہ آسکا تھا ... لیکن مجھ سے ملنے کی اس نے نہ پہلے کوشش کی نہ اب ... خیر ... وہ جہاں رہے خوش رہے ... اللہ اس نے نہ پہلے کوشش کی نہ اب ... خیر ... وہ جہاں رہے خوش رہے ... اللہ اس این امان میں رکھے اور اس کی بچوں کو بھی ...

جن دنوں طاہر کینیڈا گیا تھا ... ان دنوں سے کچھ پہلے ہی کمپیوٹر پر کہوزنگ کا نظام شروع ہو گیا تھا اور لاہور میں بھی جگہ جگہ کمپوزنگ کرنے والے لئے تھے ... اس چیز نے ہاتھ کی کتابت کا رجحان ختم کر دیا اور کا تب معفرات یہ کام چھوڑ تے چلے گئے ... لہذا سعید نامدار صاحب نے بھی کتابت چھوڑ دک ... اور میں کمپیوٹر پر کمپوزنگ کرانے لگا تھا ... رفیق مغل صاحب اگر چہ کتابی اس بھی منگوا رہے تھے ... لیکن میرے دفتر آنا انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا ... ان حالات میں مجھے میر درد کا بیشعر بہت یاد آنے لگا تھا ...

یادِ ایام عشرت و فانی نه وه هم میں ندتنِ آسانی اک دن بول ہجوم یاراں تھا جیسے اب مجمع پریشانی ری فریدا ... انا آسان نیس فل ... می فوری طور پر پورے مکان کی رقم اوا ری فریدا ... انا آسان نیس فل بندا میں نے فلیل صاحب سے کہا: اس نے کے چیل نیس فلاء بندا میں نے فلیل صاحب سے کہا: " ریان کے دو ضف میں ... ایک ضفے کے چیے میں اب وے ویتا

بوں، ایک ضے کے پیے ڈیڑھ مال بعد دے سکوں گا۔"

یہ بات میں نے حماب لگا کر کمی متنی ... کیونکہ ان دنوں آمدنی سمتی

ہاری تی ... فوری طور پر 8 مرلے کے مگان کی رقم اوا کرنا میر سے لیے آسان

ہاری تی ... طلات پہلے جیسے ہوتے تو اور بات متنی ... جیں مال تک اوارہ

فرب چا تھا اور اگر وی تی آر ... ڈش انٹینا جیسی تبدیلیاں نہ آجا تیں ... تو

فرب چا تھا اور اگر وی تی آر ... ڈش انٹینا جیسی تبدیلیاں نہ آجا تیں ... تو

برخ والے کم نہ ہوتے ... لیکن یہ سب اللہ تعالی کے کام چیں ... انسان کے

بي بي پکه بھی نيں۔

" فمك ب ... آپ قلر د كرين-"

انیوں نے کام کروانا شروع کر دیا ... ہم سے مکان میں منتقل ہوئے کا تیاد کا کرنے گئے ... اب میں اپنے اوارے کے ناول شائع کرنے کے ساتو ساتو وارالمام کے لیے بھی کام کر دہاتا۔

ائی زون ظاہر ایس ملک نے کینیڈا جانے کا پروگرام بنا لیا ... اس دنت نجے ایک دھا ما لا ... میں نے سوچا ... ان حالات میں بید شخص بھی ساتھ نیمذ کر جارہ ہے ... لین جانے دالوں کو کون روک سکتا ہے ... اس سے سر پر کینیا بانے کا جوت سار دو چکا تھا ... اور آخر وہ چلا گیا۔

پر بعد میں شا تھا کہ اس نے بوی بجوں کو بھی کینیڈا عی بلا لیا ہے ... ا بھی وہ وہیں ہے، حالانکہ اس نے جاتے ہوئے جھے سے کہا تھا ... " سر ... مين بن جار باغ سال لكاكر والين آجاؤل كا ... يوعك

پر بری بچاں بوی موجائیں گی ... اور میں نہیں جابتا ... میری بچال کینیدا ے ماحول میں جوان ہول ... "

اس نے یہ بات کی تھی اور بالکل ورست کی تھی ... اے ایا ع کرنا وا على ... لين وو ايا كرنين سكا ... آج اك كيندًا مح تقريباً سرو سال ہو کی بیں ... اس دوران اس کے والد صاحب فوت ہوئے ... وہ جنازے مِن شركت نه كر سكا ... بعد مِن آيا تها ... الجمي چند ماه يبلي اس كي والدو انتقال كر حكين ... ان ك انقال ك ايك ماه بعد وه آسكا تما ... لين محه س طنح ك اس نے نہ پہلے کوشش کی ند اب ... خیر ... وہ جہاں رہے خوش رہے ... اللہ اے اپن امان میں رکھے اور اس کی بچول کو بھی ...

جن دنوں طاہر کینیڈا ممیا تھا ... ان دنوں سے پچھ پہلے تک کمپیوٹر پر كميوزنك كا نظام شروع بوكيا تھا اور لاہور ميں بھى جكد جكد كميوزنگ كرنے والے لمنے گئے تھے ... اس چیز نے ہاتھ کی کتابت کا رجمان فتم کر دیا اور کا تب حفرات یہ کام چھوڑ تے چلے گئے ... لبذا سعید نامدار صاحب نے بھی کتابت مچوڑ دی... اور میں کمپیوٹر پر کمپوزنگ کرانے لگا تھا ... رفیق مغل صاحب اگرچہ كتابي اب بهي منكوا رب تھ ... ليكن ميرے دفتر آنا انہوں نے بھى جھوڑ ديا تھا ... ان حالات میں مجھے میر درد کا بیشعر بہت یاد آنے لگا تھا ...

> يادِ ايام عشرت ِ فاني نه دو ہم ہیں نہ تن آسانی اک دن يول جوم يارال تعا جے اب مجمع پریشانی

مکان خریدنا ... اتنا آسان نہیں تھا ... میں فوری طور پر پورے مکان کی رقم او كرنے كے قابل نہيں تھا، البذابين نے شفق صاحب سے كہا: " مكان ك دو ض ين ... ايك ض ك يك ين اب دارد ہوں، ایک حقے کے پیمے ڈیڑھ سال بعد دے سکوں گا۔"

یہ بات میں نے حباب لگا کر کھی تھی ... کیونکد ان ونوں آمانی سنی جاری تھی ... فوری طور پر 8مرلے کے مکان کی رقم ادا کرنا میرے لے آسان کام نہیں تھا ... حالات پہلے جیسے ہوتے تو اور بات تھی ... میں سال تک اوار خوب چلا تھا اور اگر وی می آر ... وش انٹینا جیسی تبدیلیاں نہ آجاتی ... و ير هن والے كم نه بوتے ... ليكن يه سب الله تعالى كے كام بين ... انبان كے بس میں کھے بھی نہیں۔

محمر شفیق صاحب نے اپنے بھائیوں سے بات کی ... کوئکہ انیں و بھائیوں کو یہے دیے تھے ... بھائی اگر یہ بات منظور کر لیتے تو انھیں بھا کیا اعتراض ہو سکتا تھا ... ہمائیوں نے بیہ بات مان لی ... اس طرح ہم نے مان خرید لیا ... اور نصف رقم وے وی گئ ... شفق صاحب سے کہ دیا کہ آپ مكان جلد ازجلد مكمل كروا دين ... انبول نے كہا \_

" ٹھیک ہے ... آپ فکر نہ کریں۔"

انہوں نے کام کروانا شروع کر دیا ... ہم نے مکان میں منتقل ہونے کی تیاری کرنے گئے ... اب میں اپنے ادارے کے ناول شائع کرنے کے ساتھ ساتھ وارالسلام کے لیے بھی کام کر رہاتھا۔

المی ونوں طاہر ایس ملک نے کینیڈا جانے کا پروگرام بنا لیا ... اس وفت مجھے ایک دھکا سا لگا ... میں نے سوچا ... ان حالات میں بید فض بھی ساتھ چھوڑ کر جارہا ہے ... لیکن جانے والوں کو کون روک سکتا ہے ... اس کے سر ؟ كينيرًا جانے كا جموت سوار ہو چكا تھا ... اور آخر وہ چلا كيا- مجھے کوئی نفع اس کے ناول سے نہیں ہوتا ... نہ کی ... ان طالات میں بھی میں فیل نے کوئی شرب نے ایوی کو پاس نہیں آنے دیا ... میں خیال کرتا تھا ... کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا... اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔

کافی سوچ کر میں نے اضیں بتایا: " فی الحال میں ای طرح کام کرتا پند کروں گا ... بعد میں ضرورت محسوں کی تو طازمت بھی کرسکتا ہوں۔"

محمد طارق شاہد صاحب نے میری بات کو پند کیا ... اور میں نے ان کے ادارے کا کام جاری رکھا۔

ایک دن سعید نامدار سے ملاقات ہوئی ... راز داراند انداز میں کہنے گئے:

" آپ نے داماد کو مکان میں رہنے کی اجازت تو دے دی ہے ... اور
وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی مکان میں لے آئے ہیں ... لیکن آپ نے ایک بات
میں سو چی۔"

" اور وہ كيا ؟ " ميں نے ان كى طرف پريشانى كے عالم ميں ديكھا " اور وہ كيا ؟ " ميں نے ان كى طرف پريشانى كے عالم ميں ديكھا " ان كے بچے ابھى چھوٹے ہيں ... كين آخر وہ برے ہو جائيں
كے ... اس گر كو اپنا گر بجھے لئيں گے ... پھر آپ ان سے مكان خالى نبيں
كرا سكيں گے اور اگر كرائيں گے تو آپ كے نواسے نواسياں كہيں گے كہ نانا ابو
نے ہميں مارے مكان سے نكال دیا ہے -"

ہارے سال کے اور کیا ؟ کافی در یک میں سعید نامدار صاحب کی طرف دیکھنا رہا کوئی جواب نہ ایک ون میں نے ان سے کہا: '' میرے پاس مکان میں فال بگر پہر سے ... آپ کرائے کیوں دیتے ہیں ... یہاں آ جا کیں یہ

ميرك داماد يعقوب الجم نے يد بات مان لى ... اور سائد، ال گريس آگ ... اب وه ميجريار محم كا باته بنانے لك ...ال طرن لا تين آدميول تک محدود ره گيا ... بهرحال کام چل رہا تھا ... يونين كه الله بالكل رك كے تھے ... جى نہيں ... ميں برابر ناول لكھ رہا تھا اور بيے تيے ... ناول فروضت بھی ہورہے تھے ... گزارے کی صورت حال باتی تھی ... کا گويا لرُهك ضرور ربا نقا ... اور مين اتنے مين بھي خوش نقا ... كونكه داراللام كے ليے جو كام كر رہاتھا ... اس سے بھى محقول سے ال رہے تھ ...ال فرنا میں نے ڈیڑھ سال میں مکان کی بقایا رقم بھی اوا کر دی ... مکان ای ے يهلي بي تيار ہو چكا تھا ... للذا ہم اس ميں منتقل ہو گئے ... ہم چوكد بت چھوٹے مکان سے آئے تھے ... اس لیے آٹھ مرلے کا مکان بہت اچھا اور کلا لگا ... اب ہم سب خوش تے ... اس وقت نوید کے ہاں ایک بی پیدا ہو پگی گا... اور توید ہومیو پیتھک میڈیکل کالج میں داخلہ لے چکا تھا ... بلکہ ادھر اس کی شادی ہوئی تھی، ادھر اس نے داخلہ لے لیا تھا۔

آ قاب احمد کے ناول بھی شائع ہوتے رہے تھ ... لین ان کا تعداد اور زیادہ کم ہو گئ تھی ... پھر بھی میں نے بھائی ہونے کے ناطے اس کے ناول جاری رکھے ... میں نے سوچا تھا ... چلو بھائی کو پیے ٹل جاتے ہیں،

لاہور پہنچا ... بوی بنی نے ناشنا سائے رکھا ... ناشنا انچا نہ لگا ... حین بنی ہے کیا کہتا ... تھوڑا بہت کھا لیا ... دوپیر کو بھی کی حال را ... شام کو بنی نے ایک خاص ہوٹل سے کڑائی گوشت منگا لیا ... ہم کھانے بیٹے تو میں بنی ہے اس کہ اسکالا میں بیٹے تو میں بیٹی ہے تو میں اسکالا ... ہم کھانے بیٹے تو میں بیٹی ہے تو میں اسکالا ... ہم کھانے بیٹے تو میں ا

ئے ہیں سے ہا . " فرحت! نہ جانے کیا بات ہے ... کھانے کو جی نہیں جاہ رہا۔" فرحت نے فورا کہا:" صبح سے میرائجی یک حال ہے ... لیکن میں نے سمی سے کہا نہیں ... کیونکہ کوئی وجہ تو ہے نہیں۔"

میں ہے کہا میں ... کیوند لول وجہ ہے ہیں۔

میں نے بہت مشکل سے چند لقے کھائے ... فرحت نے بھی بہت تھوڑا

میں نے بہت مشکل سے چند لقے کھائے ... فرحت کے مطابق کھایا ... ابھی

کھایا ... بمی ہی نہیں جا و رہا تھا ... باتی لوگوں نے معمول کے مطابق کھایا ... ابھی

کھانا کھائے چند منت ہی ہوئے تھے کہ فون کی جمنی بئی ... فون ڈرائنگ روم

میں تھا ... فرحت اٹھ کر فون شنے چلی گئی ... میں اپنے واماد تھد بیقوب الجم سے

میں تھا ... فرحت اٹھ کر فون شنے جلی گئی ... میں اپنے داماد تھد بیقوب الجم سے

میں تھا ... فرحت اٹھ کی آواز آئی ... ہم

گھرا سے کرنے لگا ... اسے میں فرحت کے زور سے رونے کی آواز آئی اور اس

گھرا سے ... ابھی الحمے ہی شے کہ فرحت ڈرائنگ روم سے نکل آئی اور اس

گھرا سے ... ابھی الحمے ہی شے کہ فرحت ڈرائنگ روم سے نکل آئی اور اس

" آ قاب چیا فوت ہوگئے۔"

وو دن 22 سمی 1999 کا تھا ... ہم کچھ در تو خوب روتے رہے پھر

وو دن 22 سمی 1999 کا تھا ... ہم کچھ در تو خوب روتے رہے پھر

میں نے محمد لیقوب سے کہا... " چلو بھائی ... جمنگ چلنے کی تیاری کرو ۔"

اک وقت ایک گاؤی ہم نے کرائے پر لی اور جمنگ کی طرف روانہ

ہوگئے ... رائے بھر روتے رہے ... کسی کل چین نہیں آرہا تھا ... آ قاب

ہوگئے ... رائے بھر روتے رہے ... کسی کل چین نہیں آرہا تھا ... آ قاب

مب سے چھوٹا بھائی تھا ... اس کی محمر بی کتنی تھی ... مرف 38 مال ... کھ اس بیاتے

کا جوان بھائی ... فوت ہوجائے ... تو ول کی کیا کیفیت ہو کئی ہے ... بیاتو

وائی جان کتھ جیں ... جنسیں ایسے فم سے واسط پڑ چکا ... کیر بہنچ ... جوٹی اندر وائل

اللہ کے تھم کے سامنے کوئی بچھ نہیں کر سکتا ... کھر بہنچ ... جوٹی اندر وائل

اخر میں نے کہا: " بات آپ کی فیک ہے ... کین بوت آپ کی مکان میں چلے جاؤ ... میری پڑی کیا کہ گی ۔. کیل آپ کی تو میں کہہ رہا ہوں ... جب آپ اس وقت نہیں کہ کیے ۔. تو کی صورت نہیں کہہ سکیں ہے ۔. اللہ بوت نہیں کہ کیا ۔. میں نے جواب دیا : " اچھا ... اللہ مالک ہے ... اللہ بورک ہے ۔. اللہ بورک ہے ۔. اللہ بوک ... اللہ بوک ہے ۔. اللہ بوک ہے ۔ اللہ بوک ہے ۔

میں نے بات ختم کردی ... حالات ست روی کا شکار رہے۔
ایک دن میں نے نگ آگر چھوٹے بھائی آفاب سے کہ دیا ...

' آفاب! مجوری ہے ... اب تمھارے ناول بند کرنا پڑیں گے ...

آفاب بن مجوری ہے ... تعداد اشاعت بالکل کم ہوگی۔''
آفاب بن موکر رہ گیا ہے ... اب میں سوچتا ہوں ... کاش میں اس سے کہہ چکا تھا ... اب کیا ہوسکا تھا ... اس کا اتصان یورا کرنے کے لیے ... میں نے کلینگ پر اسے رکھ لیا اور کلینگ سے اس لیے بیش کے اسے دکھ لیا اور کلینگ سے اس کے علاوہ وہ استے بھیے ملئے گئے ... میں نے کلینگ پر اسے رکھ لیا اور کلینگ سے اس کے علاوہ وہ استے بھیے ملئے گئے ... میں نے کلینگ کے اسے دکھ لیا اور کلینگ سے اسے اسے اس کے علاوہ وہ استے بھیے ملئے گئے ... میں جتنے کہ ناول کے ملا کرتے تھے ... اس کے علاوہ وہ استے بھی کرتا تھا ...

آفآب کو نوید کے ساتھ کلینک پر کام کرتے ہوئے تقریباً دو سال گرد گئے ... اب آفآب کی گرر بسر آرام ہے ہوری تھی ... اس کے اب تین بچ سے ... ایک بیٹی دو بیٹے ... بیٹی بری تھی ... تیوں بچ پڑھ رہ شے۔
ایک روز مجھے لاہور جانا تھا ... صبح سویرے بیں گر والوں ہے رفعت ہوکر لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ... طبیعت میں کسی قدر ادای صبح ہے بی تھی ... ہوکر لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ... طبیعت میں کسی قدر ادای صبح ہے بی تھی ... میں اس ادای کو صاف محسوس کر رہا تھا ... لیکن اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں میں اس ادای کو صاف محسوس کر رہا تھا ... لیکن اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں میں اس ادای کو صاف محسوس کر رہا تھا ... لیکن اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں میں اس دای کو صاف محسوس کر رہا تھا ... لیکن اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں ہیں۔

اخى دنوں افغانستان ميں تبديلي كى لېرشروع ہوئى ... بب سے روس نے افغانستان پر قبند کیا تھا ...وہاں جنگ کے بادل چھاتے رہے تھے ... آفراس معالمے میں امریکہ نے وال اندازی کی ... امریکہ عابتا تھا، روس افغانستان سے لکل جائے ... جزل نیاء الحق کے دور میں ان کی مدد سے افغانستان میں وخل اندازی شروع کی اور اس طرح روس کو افغانستان سے

روس تو افغانستان سے فکل کیا ... لیمن اب افغانستان میں اقتدار کی جگ شروع ہوگئی ... خانہ جنگی نے پورے ملک کواچی لیپ میں لے لیا ... ان حالات مِن جب كه افغانستان مِن ظلم وسم انتها كو يتني عميا تها ... واك اور اغوا ک واروائی عام ہونے گئی تھیں ... ایک اللہ کے بندے نے چند نوجوانوں کے ساتھ ف کر اس ظلم کے خلاف کر کس لی ... ان نوجوانوں کا جذب صادق تھا ... البذا بہت بی تیزی سے یہ چھوٹی سی جماعت طاقت کیڑنے گئی ... مظلوم عوام اس جاعت میں شامل ہوتے علے گئے ... يبال تك كد آبت آبت اس جاعت نے افغانتان کے صوبوں پر قبنہ کرنا شروع کر دیا ... ایک ایک کر سے صوبے ان ك تنف من آمك ... افغانستان ك عوام في اس تبديلي كو ببت خوشكوار محسوس كيا ... خاند جمل ك فتم يون كا أخيس يكي داسته نظر آيا ... فبذا روز بروز اس جماعت ک طاقت بوصنے کی ...

ہوئے ... کہرام کی گیا ... آفآب کی چاربائی محن میں رکی تی ... وال ساکت لینا تھا ... میں اے پیار سے کھن کہتا تھا ... تین بار برے ر انتهائی کرب کے عالم میں لکا: " تکھن ... مکھن ... مکھن ... مکھن ... اور میں اس کی پی پر سر رکھ کر رونے لگا ... وہ رات روئے گزائ صح آٹھ بج جنازہ لے جایا گیا ... جنازے کے بعد میرے بینے نوید نے بنا! " بچا بالكل تحيك تن ... انهول نے عصر كى نماز كے بعد عشاء كران تك كلينك يركام كيا ... عشاء كا وقت موا تو من في ان س كها: " پچا! آپ مجد کے کور میں برف ڈال آکیں ... اتن در بن بن حساب كر ليتا مول ... انهول في كها ... اجها اور برف والن يط ماء گرمیوں کے دن تھے ... مجد کے ایک کور میں روزانہ برف ڈالے كا كام انبول نے اسے ذے لے ركھا تھا ... بى وہ كور ميں برف وال كرة رب تحے کہ رائے میں بی یک وم گرے ... بازار کے لوگ ان کی طرف دورے ... وہ پھوپھو کے گھر کے دردازے کے سامنے گرے تھے ... لوگوں کو معلوم بی تھا... ب ان کی بہن کا گھر ہے ... لبذا اٹھا کر اٹھیں اندر صحن میں لٹایا ... اور مجر دوا كر مجھے اطلاع دى ... يس فے گاڑى تكالنے كے ليے دوڑ لگا دى ... گاڑى تكال كر لايا ... المحيس كاثرى مي ذالا اور لے يط بيتال كى طرف... لكن انبول نے رائے میں بی وم توڑ دیا۔"

بير كهد كر نويد روني لكا ... جاني والي جلي جات بين ... يادين جهورُ جاتے ہیں ... آفاب آج بھی ہارے دلوں میں زعرہ ہے ... وہ بہت صابر تھا ... مجھی اپنی ضرورت بیان نہیں کرتا تھا ... بعد میں جب ضرورت بیان نہ کرنے کا یا تیں سامنے آئیں تو میرا ول تؤپ تؤپ کیا ... آفاب کی وفات کے بعد اس کی بیوی اور تیوں بچوں کے افراجات کی ذینے واری الحد شد اس نے لے ل .... 

سازش مقى يا واقعى وه القاعده كى كارروائي تقى ... بيه واقعه بهرحال موحميا-اس وقت کے امریکہ کے صدر بش نے اس جابی کا ذے دار القاعدہ ے مربراہ اسامہ بن لادن کو ممبرایا ... اسامہ بن لادن ایک دت سے افغانتان میں تے اور جاہدین کے ساتھ ل کر روس کے ظاف لاتے رہے تے ... بک یہ بھی كيا جاتا ہے كد اسامد بن لادن كو افغانستان ميں بھيجا امريك في تھا... اب وى امريك افغانستان كا وشن بن چكا تها ... افغانستان يرقيف كے ليے ير تول چ تھا اور اس کی ابتدا ان دو عارتوں کی جابی ہے کی می تھی ... امریک کے مدر بش نے اعلان کیا...

" يوحله براو راست امريكه يرحله ب ... اور اس حط ك ذع دار اسامه بن لادن بين ... لبدا ما عمر اسامه بن لادن كو جارے حوالے كر دي ... ورند افغانستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیاجائے گا۔"

م المحد تجوید تکارول کا کبنا ہے کہ یہ امریکہ کا صرف بہانہ تھا ... ملا عمر اگر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتے تو بھی امریکہ کوئی اور بهاند بنا كر افغانستان برحله ضروركرتا ... كيونكه اس كا بروكرام يجي تفا-ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے صاف انگار

كر ديا ... اور جو اب ديا:

" اسامد بن لاون جارے مہمان ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کو مجمی اپنے ومن کے حوالے تیں کیا کرتے ... یہ ان کی ریت بی تیں ہے ..." ما عرائيں امريك كے حوالے ندكرنے يراؤے دے۔ اس كلكش مي تقريباً ايك ماو كررميا ... امريكي صدر جارة بش برابر وحمكيان و عدب تح ... انہوں نے پاکتان کے اس وقت سے صدر جزل پرویز مشرف سے مجی صاف " آپ اس جگ میں مارے اتحادی میں یافیس ... جواب ویں۔"

یہ جماعت تھی طالبان کی اور اس کے امیر تھے ملا عر ، ملا مرازم ا جرنے لگا ... اور ایک ون یہ خرسنے میں آئی کہ ملا عرف افغانستان کے ہد اجرے نہ ... ریا ہے۔ ۔ یہ اور اب ان کارخ کابل کی طرف ہے ... بازا ریری پر میں ہے۔ یہ تک کابل ان کے قبضے میں نہیں آجاتا ... اس وقت مک پرارا ان کے قیضے میں نہیں آئے گا ... ان حالات میں آخر طالبان کابل پنج کے ... کابل پر قابض ہو گئے... کابل کی فتح کے بعد ملا عمر اور ان کے ماقیوں افغانستان پر قبضه ہو گیا۔

انبى وتول ميرا ناول غار كاسمندر شائع موا تفا ... في ف ال كا ا باتیں طالبان کے نام کی تھیں ... میری روح بہت خوش تھی ... کوظ شریت نفاذ میری بہت خاص تؤب ہے ... بس اسے ملک میں دور دور تک کول امداع خبيں آتى ... ميں سوچا كرتا تھا كه چلو آج افغانستان ميں شريعت نافذ ہوئى بے ... الله نے جاہا تو مجھی یا کتان میں بھی ہو جائے گی ...

ملا عمر كا افغانستان ير قبضه تو هو كيا ... ليكن شريعت كا نفاذ اسلام دشنون كو بهضم نبيس بوربا نفا ... البدا ملك مين خانه جنكى شروع كردى عن ... طالبان ك مقابلے میں احمد شاہ مسعود کو کھڑا کر دیا حمیا اور طالبان کی احمد شاہ مسعودے جگ شروع ہو گئی ... بیہ جنگ مسلسل جاری رہی ... اس میں طالبان کا بھی بہت نقال ہوتا رہا ... اور آخر احمد شاہ مسعود جنگ میں مارے گے ...

اب امريك نے ويكھا ... طالبان كمل طور ير افغانستان پر قابض و كے ہیں ... اور وہاں اسلامی نظام جاری کر دیا گیا ہے ... اور جہاد کی روح بیدار ہوگا ہے ... تو اس نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا حربہ افتیا رکیا ... اس کے بعد نائن الیون کا واقعہ پیش آیا ... دو طیارے امریکہ کی " بلند ترین اور بری ترین سرکاری عمارتوں سے عمرائے اور ان عمارتوں کو آگ گ گئی ... اصل واقعہ کیسے پیش آیا اس پر آج تک انقاق نہیں ہوا ... جو بھی ہوا ...

ہوے کے اس ان ونوں میرا بہت برا حال تھا... مارے رفی اور فم کے میں روتا رہتا تھا ... ان ونوں میرا بس ایک ہی شوق تھا ... طالبان کی خبریں اخبارات میں تلاش سر سر کے پڑھتا تھا ...

کر کر کے پڑھتا ھا ...

ہفت روزہ ضرب مومن ای زانے بی شروع ہو اتھا ... کی نے بھے

اس کے بارے میں بتایا ... میں ضرب مومن خریدنے لگا ... کین ہے ہفت روزہ

اس کے بارے میں بتایا ... میں ضرب مومن خریدنے لگا ... کین ہے ہفت روزہ

تھا ... سات ون بعدا تا تھا ... جب کہ طالبان کی خبریں روزانہ پڑھنی ہوتی تھیں

تھا ... سات ون بعدا تا تھا ... ایک اخبار شروع ہوا ہے ... ضرب مومن والول نے

... ایسے میں کسی نے بتایا ... ایک اخبار شروع ہوا ہے ... ضرب مومن والول نے

... ایسے میں کسی نے بتایا ... ایک اخبار شروع ہوا ہے ... ضرب مومن والول نے

ہی شروع کیا ہے اور اس کا نام ہے روزنامد اسلام ... ہی شروع کیا ہے اور اس کا نام ہے روزنامد بیس کر جس بہت خوش ہوا ... مقامی نیوز ایجنی بر عمیا تو وہاں روزنامد اسلام نہیں تھا ... معلوم ہوا... اس کی ایجنی عام ایجنی سے الگ ہے ... اور

ایجنی ہولڈر جھنگ ٹی میں رہتے ہیں۔ جھنگ صدر کا فاصلہ جھنگ ٹی ہے دو کلو بیٹر ہے ... میں نے ایک ووست کو بھیجا کہ وہاں سے روز نامہ اسلام خرید کر لائے ... بلکہ گذشتہ چند روز کے ووست کو بھیجا کہ وہاں سے روز نامہ اسلام خرید کر لائے ... بلکہ ٹیزین ٹمایاں کر کے بھی خرید لائے ... مجھے بتایا حمیا تھا کہ سے اخبار طالبان کی خرین ٹمایاں کر کے

بی حرید لاتے ... کے ... کی جی کہا یار روزنامہ اسلام فریدا... پھر تو لگا رہا ہے ...

اس طرح جی نے زندگی جی کہا یار روزنامہ اسلام کا مطالعہ کرنا جرے لیے باتی تمام کاموں سے روزانہ میج سورے روزنامہ اسلام کا مطالعہ کرنا جی دیا ... وہ اخبار جھے بھی وے زیادہ ضروری بن حمیا ... ایجنس والے کو پیغام بھیج دیا ... وہ اخبار مجھے بھی ایک تمکیم جایا کرے ...
جایا کرے ... پرویز مشرف نے فورا بی امریکہ کا ساتھ دیے کا اعلان کر دیا۔
امریکہ نے اس جنگ کے لیے بیالیس ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ... ان میں بر طانیہ سب سے آ کے تھا۔ بیالیس ملکوں کا اتحاد ہونے کے بعد جاری بن نے ملا عمر کو آخری وہمکی دی ... کویا التی میٹم دے دیا کہ اسامہ بن لادان کوائی کے حوالے کر دیا جائے ... درنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوجا کیں ۔"
ملا عمر کی طرف سے پھر دہی جواب دیا گیا:

" اسامه بن لادن جارے مجمان بین ... ہم ایخ مجمان کو تہارے حوالے نہیں کر سکتے ..."

اور اس سے اگلے دن امریکہ نے افغانستان پر فضائی جملہ کر دیا۔
امریکہ کے طیارے اندھا دھند بمباری کرنے گئے ... افغانستان عورت
کے پاس لڑاکا طیارے نہیں تھے، لہذا ان طیاروں کو بھگانے کا ان کے پاس
کوئی انتظام نہیں تھا... صرف نیچ سے فائرنگ کی جاسمتی تھی ... لیکن اس خطرے
کے پیش نظر امریکی طیارے اتنی بلندی سے بم گرانے آتے تھے کہ نیچ سے
کی جانے والی فائرنگ سے ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا بتانے لگا..ان ہاتوں کا میری کہائی ہے کیا تعلق ہے ... میں تعلق بتا تا ہوں ... میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ میں شریعت کے نفاذ کا جنون کی حد تک امیدوار ہوں ... تمام اسلامی ممالک میں خالص اسلامی نظام کی تڑپ مجھے بے چین کیے رکھتی ہے ... طالبان کی صورت میں مجھے یہ امید ہر آئی نظر آنے لگی تھی ... لیکن امریکی اندھادھند بمباری نے طالبان کے منصوبے کو منتشر کرکے رکھ دیا ... افغانستان کے عوام خوفردہ ہوکر طالبان کے منصوبے کو منتشر کرکے رکھ دیا ... افغانستان کے عوام خوفردہ ہوکر یا کتان کی سرحد عبور کر کے پاکستانی علاقے پاکستان کا رخ کرنے گئے ... وہ پاکستان کی سرحد عبور کر کے پاکستانی علاقے بیس پناہ لینے گئے ... اس بمباری کا جب کوئی حل نظر نہ آیا تو ملاعم اور ان کی میں پناہ لینے گئے ... اس بمباری کا جب کوئی حل نظر نہ آیا تو ملاعم اور ان کی طبینہ نے نئی حکمت عملی اختیار کی... حکمت عملی یہ تھی کہ پہاڑوں میں جھپ جا کمی

ترین خبر پردهی ... اور وہ خبر میری زندگی کے لیے بھی اہم بن گئی۔

امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ... یعنی 42 مکوں کی پیل ذیر افغانستان میں وافل ہو پھی تھیں ... اب ایک طرف امریکی طیارے طالبان پر بہت بڑے اور بہت زیادہ وزن کے لینی 25,25 کلوگرام کے بم گرا رہے تے ... جنیں عالبًا ویزی کر کا نام دیا گیا تھا ... اور دومری طرف 42 مکوں کی فرین جدید ترین اسلے سے طالبان پر حلے کر رہی تھیں ... طالبان ایک طرت سے ان ك مقابل مين نبيَّة سي ... آخر كار طالبان ني يهارون مين رويون ،ون كا فيعله كرالي ... برطرف سے بہا ہونے كى ... يرے ليے يہ فري ال قدر اندوہ ناک تحیں کہ بس کیا بتاؤں۔

پراس سلط کی میں نے اپنی زندگ کی ملین ترین خرروعی ... خریاتی: " ملا عمر ليا بوت بوئ قدهار تك بني مح سي ...وبال ت رات ك تاريكي مي كميل اور ه كرنا معاوم مزل كي طرف على من اب كي كو يو معلوم نبیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔

يه خرنين ايك ببت برا بم قا جو جي يركرا ... من ايك طرن ت بوش كو بينا ... كرمير ، آنو جارى و ك ... نه جائ ين كتى دير ردا را ... پجر میں نے تلم اٹھایا اور لکھنے لگا ... ملا عمر بر ایک تھوٹا سا کالم نما مضمون یا مضمون نما كالم لكحا كيا ... يين في اس كالم كا نام" اميد" ركما اور شرب موثن ك ية يرجيح ويا ... يبلي آب وه كالم يزه لين ... كالم يه قا:

" ميرا اس سے خون كا كوئى رشته نيس تما، وو ميرا كوئى دور كا رشتے وار ہمی نہیں تھا ... میری تو اس ہے بھی ماتا ت بھی نہیں ہوئی ... میں نے اے دیکھا مجی نہیں، ماری آئیں میں عط وکتابت مجی نیس علی با۔ وواق مجے جاتا کمی نیس تھا ... البت الله الله عرور جاتا دول اور جاتا ردول كا ... کھ سال پہلے تک تو یں نے مجی اس کا نام بھی دیس سا تھا ...وو تو بس اوا تک

ال كانام سائ آيا ... كرمجى كمار ال كانام سائ آجاتا ... اكثر ال كى ال الله التين ... وو كمال ع ... كيا كردم ع ... كيا ع ... عمرا عى بریس بے شاشہ جاہتا، میں کم از کم ایک بار جاکر اس سے ماقات کر آؤں ... دو گذیاں ب سے سامنے بیٹھ آؤل ... اور کھونیں ... بس اے دیکا ربول اور جب الاقات كا وتت فتم مو جائے أو خاموثي سے الله آؤل...ايك الجنبي كي طرح ... اس خوامش نے کی بار سر ابحارا ... می نے سوچ لیا تھا ... زعد کی میں ایک بار اس سے ضرور ما قات کروں گا ... مجھے اس سے کوئی کام فین قا ... می اے كوئى يغام بهى دين وينا عابتا تما ... فرض مجے اس سے اين ذات كے ليے ... يا اسے می عزیز کی وات کے لیے قلعا کوئی کام نیس تیا ... پھر بھی میں ایک طول مر عے کر سے وشوار گزار رائے سے دو کر اس کے پاس مرف چد لحات کے ليے پنجنا ما بتا تھا ... عين ميري يه صرت، صرت اي رو على ... ال خواجش نے ابھی دم میں توڑا ... لیکن ملنے کی امید اب نہ دونے کے برابر رو کئی ہے ... شايد مي اب اس سے مجمى ند فل سكون كا ... مجمى ند وكير سكون كا ... اس كا مجى امكان ب ... ببت جلد اليا جوجائ ... اور يه امكان بحى ب ك شايد اليا مجمي نه موسك ... يا شايد اليا ايك مت بعد دو ... ليكن اميد دم نيس توزتي ... اميد بحد سے كہتى ہے ... وو آئے كا ... ايك ون آئے كا ... ين اس سے لموں كا ... اس ون شايد اس ونيا ك ليه ايك نيا مورق طوع بوكا ... كاش ايها وه ... كاش ايها جو جائ ... كاش ايها جو جائ ... كاش وه ون جلد آجائ ... محرك زعرك عن آجائ ... الين عن مرف س بلي يبلي مننا عابنا مون ... جانا عابنا اول ... على عابتا مول ... كول عرب كان على كيد و ع ... وو زعمو ب ... وو مراكيا ب ... ده مر جماكيا ب ... ال ن إلى قوقول كو يم قلت و دی ہے ... کفر کی طاقتیں پر سرگوں اوکی جی ... اب یہ تو تھی اس کا كرونيل بكاز علين ... يحي اميد ب ... واميد الله الله الكل اوكى ... على اكر الم

س کا ایک انجا ہے البحی البحی تو بھیجا ہے ... اتن جلدی کیے جہب جائے گا ... لین یہ وکھے کر چرت انگیز خوشی ہوئی کہ امید شائع ہوچا تھا ... اے برہ کر ويكما ... ضرب مومن في جول كا تول شائع كيا تما ... ال من كولى كان ميان نبیں کی تھی ... اب ضرب مومن اور روزنامہ اسلام کو بغور براهنا ... خاص طور ر ان میں سے طالبان کی خریں عاش کرکر کے برمنا میرا شوق بن گیا ... ان دوں ہر طرف طالبان کی جاہوں کی خبریں گردش کردی تھیں اور کسی کل جین شين آرم تھا ... جي چاہتا تھا، کوئي ايا فض بو ... جو افغانستان کے اندر ک خریں مجھے سنا ویا کرے ... لیکن ایبا فض میں کبال سے الا ...اس وقت تو طالبان کو خود بھی اپنی خبریں نہیں مل ری تھیں... پور ا ملک درہم برہم ہو كرره كما تحا ...

ان حالات میں ... جب یہ خبریں آربی تحییں کہ امریکہ نے پورے ملک پر قبضه کر لیا ہے اور طالبان پہاڑوں میں روپوش ہو مجے ہیں ... ان کی اور اسامه بن لاون کی حلاش میں پیاڑوں پر زبروست بم باری کی جاری تھی ... اور خاص طور پر تو پیاڑوں پر تو اتنی بم باری کی گئی که وہ تمام پیاڑ بالک ساہ مو مح يت ين مالات من جب كدسردى شديد في اور عالبًا وتمبر كا مينا شروت ہو چکا تھا ... دات کے گیارے بج گرے فون کی ممنی بی ... اس وقت تك جينك مين موبائل سروى شروع نبين بولَى تنتي میرا بستر فون کے ساتھ ہی تھا ... تھٹی کی آواز سے میری آگھ کھل می ... میں نے بازو لحاف سے نکالا اور ریسیور افحا کر لحاف کے اعراضی لیا۔ ريسيور كان سے لگاتے ہوئے ميں نے كبا: "اللام عليم ... كون صاحب" " وعليكم السلام ... قارى عبدالرحن بات كرربا بول-" " جي فرائي-" من نے قدرے جران مور كيا، كوك يام مرك

ہو گیا ... تب بھی یہ امید ختم نہیں ہوگی... شاید اس وقت میری قبر پا آگر بھے کوئی خوش خبری سائے گا ... تم تو چلے گئے... لیکن دہ آگیا ہے ... تم نخ اور ا ... وہ آگیا ہے ... اس نے کفر کی طاقتوں کو پھر للکارا ہے ... کفراب اس ے ارزہ برندام ہے ... شاید میں سے لفظ قبر میں سنوں گا... لیکن میں سے الفاظ سنوں گا ضرور ... آپ سوچ رہ ہول گے ... وہ کون ہے...اس کا کیا نام ہے ... جس کے لیے میرے سے جذبات میں ... میں کے دیتا ہوں ... وو مجھے پہلے بی عزيز تھا ...اب بھی عزيز بي ... مرتے دم تک عزيز رب كا... بھے اس ب محبت ہے ... محبت تھی ... محبت رہے گی ... یہ محبت مرکز بھی خم نہیں ہو گا... اس لیے کہ اس بھری ونیا میں وہی تو ایک تھا ...جس نے سحابہ رضی اللہ عظم کا دور تازہ کردیا تھا ... جس نے سو فصد اسلامی نظام نافذ کر دیا تھا ... ہوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایا تو نہیں ... ایا دوسرانہیں ... دو اکیلا بی تھا ... بی ايك اكيلا ... ميرى آئلهي تعك چكى بين ... ليكن كوئى دوسرا ايما نظرنبين آيا ... بن فضاؤل سے يو چھتا ہول ... ہواؤل سے يو چھتا ہول ...برف يوش پارول ے پوچھتا ہوں ...وہ کہاں ہے ...اس کا کیا حال ہے ... یہ ہوائیں ... یہ فضائي ... ي چوشال ميري بات نہيں سمجھتيں ... مجھ ان كى طرف سے كوئى جواب نہیں ماتا ... کون مجھے اس بات کاجواب دے گا ... مجھے جواب لے گا جی كه نهيس، ميرا ول تؤپ رہا ہے ... ميں جلداز جلد جان لينا چاہنا ہوں ... وہ كهال ہے ... اس کا کیا حال ہے ... وہ کب آئے گا ... وہ اب تک آیا کیوں نیں ... يد كيسى تمنا كى ... يد كيسى روك كى سى الى كوكى معنى نيس بهنا سكنا، بى تو خود بے معتی ہو کر رہ گیا ہوں ... کسی کو کیا معنی پہناؤں گا ... خود اپنا منہوم میری مجھ مين نبين آنا ... اب صرف ايك لفظ ميرے في ره كيا ... صرف ايك لفظ ... وه لفظ ہے... اے کاش ... اے کاش... جمع کے روز ضرب مومن آیا تو امید نہیں تھی کد امید شائع ہوگیا ہوگا ...

کرو ہول ... اور دکان پر تالا لگا ہوا ہے ... یبال کوئی نبیں ... ظاہر بے ... اتن مج سورے کینک کلنے کا وقت نیس تھا ... کینک تو انبیں بند ہی ملنا تھا ... میں نے ایے مطے نوید سے کہا۔

" قاری عبدالرحمٰن نامی ایک صاحب اسلام آباد ے آئے ہیں اور ماری دکان پر کھڑے ہیں ... انھیں لے آؤ۔"

نوید عمیا اور جلدی قاری صاحب کے ساتھ بیرے کرے می وافل ہوا ... میں ان سے گلے ملاء مصافحہ کیا ... پحر کری پر بٹھایا ... بنس کھ چرہ ، سرخ وسفید رنگ ، مسکراتی آمکھیں ... بس بات بہت تیزی سے کر جاتے تھے اور بعض اوقات جمله سجه مین نبین آنا تھا۔

نوید مہمان کے کیے ناشنا تیار کرانے کے لیے چلا گیا تھا ... اور وہ مجھے

ټارې شے:

ود بھین میں جو آپ کے ناول پڑھنا شروع کے تواب تک برابر پڑھ رہا مول اور ميرے دوست احمان الحق صاحب تو دو باتھ آھے ہيں۔" " ميرے ليے يه باتمي حدود بے فوثى كى إيل-"

اب انہوں نے کہا: "میں اب مطلب کی بات کی طرف آنا ہوں ... جارى انظامية آپ كا كالم اميد ياه كر بهت متار بوئى ... اور اب بم وأج ایں ... آپ روز نامد اسلام کے لیے کالم تکھا کریں۔"

وو كالم ... ليكن من كالم لكسنا كيا جانون ... جومضمون "اميد" من في

لکھ کر بھیجا ... وہ بھی کالم کے طور پرنہیں تھا ... میں نے تو ایک مضمون لکھا تھا۔" ود مضمون اور کالم میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ... حارا خیال ہے ...

آپ لکھ عیس ہے۔"

" اگر آپ كا خيال ب تو مي لكه ديا كرول گا-" " ہم دوبرول كو دوسوروك فى كالم ديت بين ... آپ كو تمن سوروك لیے بالکل نیا تھا۔

" كالم اميدآب في لكما با" " بى كالم اميد-" مي نے جران موكر كها-

"مين روزنام اسلام سے بات كر رہا ہول ... كالم اميد آپ نے لكوا

" بی ... تی بال ... آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں۔" میں نے حران ہو کر کہا ۔

" فنيس ... اسلام آباد سے ... مارا وفتر اسلام آباد ميں بھى ہے۔" " اوه اجيما ... فرمايئ ـ"

" میں آپ سے ملنا جابتا ہوں"

" آپ اتن دور ے آئیں گے ... فون پر بی بنا دیں کیا کام ہے۔"

" نہیں! کام تو میں ملاقات کے وقت بی بناؤل گا۔"

" اچھی بات ہے ... آپ کب آنا جاتے ہیں۔"

وو كل صبح سوير على جنگ بنج جاؤل كا ... آپ كا بنا وى ب نا ...

بازار لوبارال والا\_" انبول نے كها \_

" ب بتا ضرور ب ... لیکن اب ماری رہائش بدل گئ ہے... لیکن ببرطال آپ نے اگر بازار لوہارال والی دکان دیکھی ہے تو وین آجاہے گا ... ميں مينے كو بھيج دول كا ... وه آپ كو گھر لے آئے گا۔"

" اچھی بات ہے ... اب کل ملاقات ہو گی۔"

وو ان شاء الله يو من في كها اور انبول في فون بندكر ويا-

میں بہت زیادہ جران تھا کہ صرف چھوٹے سے کالم کی اشاعت نے آخر ضرب مومن اور روزنامه اسلام كو كيے اپني طرف متوجه كر ليا ... خير دوسرے دن صبح سورے وہ جھٹ پہنچ محے ... انہوں نے فون پر بتایا کہ میں آپ کی وکان پر

436

ہوا... وہ کہ رے تھ:

" اشتاق صاحب ... مجى مجى اليا بوا ب كه مارك إلى كول وحك كا كالم نبيل موتا ... ميرا مطلب ع ... جن كالم لكان موت بيل ... اع نیں ہوتے ... ایک آدھ کالم کم پڑھا ، ب ب ب کر آپ کے کالم مارے یاس ایدوائس موجود ہوتے ہیں ... اب اگر جمیں ایک وقت می آب ك دو كالم لكانے بري ... تو كيا كيا جائ ... دي اس كامل يہ ب كرآب اینا کوئی قلمی نام بنا دیں ۔"

" جی ... قلمی نام۔" میرے منے مارے جرت کے لگا

میں خود تلمی نام سے کہانیاں لکھتا رہا تھا ... رسائل والوں کو جب ایک سے زیادہ کہانی لگانے کی ضرورت وین آجاتی تھی تو دہ میری دوسری کہانی الم كمام ك عم ع وكادية تح ... الم كمام عم في قيريك قا-

اس نام ے میں نے فیخ فلام علی ایڈ سزک ایک روپ اور آٹھ آئے والى كمانيال بهى تكسى تمين ... پر جب ان كا رساله جكوشروع اوا قوا ال میں بھی میں ایم ممنام کے نام سے لکھنا رہا تھا ... بب اپنا رسالہ جاند سنارے شروع کیا تو اس میں بھی ہے ام مرے کام آیا تا اور آج بب قاری ماب فے میرے ایک عدوقای نام کا مطالبہ کیا تو مجھے ایم گمنام یاد آگیا ... می ف

سومے سمجے بغیران سے کہدویا: " آپ دوسرا کالم عبدالله فارانی کے نام سے لگا دیا کریں۔"

" الحجى بات ب ... يه نام لمك رب كا." اس وقت مجھے شرح معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ فارانی عام سے معقبی میں کیا کچھ شائع ہونے والا بے ... معتبل کا سی کو یا ہو بھی کیے سکتا ہے ... معتبل کا حال تو الله على جانے بين ... بيرحال جب بحى أمين دورا كالم لكانے ك ضرورت وش آتی ... وہ عبد اللہ فارانی کے نام ہے لگا دیج ... انھی ونوں

في كالم وي ع ..." ان کی بات س کر میں نے کہا۔ ووليكن مجھے تين سوروپ كيوں ... مجھے بھى دوسوروپ فى كالم دي

" آپ کو تین سو ہی دیئے جائیں ہے۔"

" اچھی بات ہے ، جیے آپ کی مرضی ... " میں نے جواب میں کہا۔ تقريباً تين محفظ عفير كروه واليس على على ... من في كالم لكمنا شروع كر دي ... چند كالم تيار موسى تو أنيس بينج دي ... وه كالم فررا على ثائع بو كئ ... ادهر من انهي ادر كالم لكه كر بيج حكا تها ...

أيك روز ان كا بنون آيا ... من اس روز لا بور من نقا ... محر والول نے اٹھیں بتایا کہ لاہور گئے ہیں ... ساتھ بی انہوں نے لاہور کا نمبر بھی بتا دیا...اب انہوں نے لاہور کے نمبر پرفون کیا... کمنے گا :

"آپ کے کالم ہم برابر لگا رے بیں ، آپ نے دیکھ ای لیے اوں عے ... اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو پانچ سوروپے فی کالم دیں عے۔" " بی ... کیا " میں جرت زدہ رہ میا ... پر میں نے کہا۔

" اس کی کیا ضرورت ہے ... آپ تو پہلے بی جھے دوسرول سے زیادہ دے رہے ہیں ... مخضر سے کالم ہوتے ہیں ... فی کالم تین مور و بے بھی بہت

وو نبين بن إفيله مو كما بي ... آپ كوفى كالم باغ موروب واكري

ے اور مبینے میں دس بارہ کالم ضرور لکھ دیا کریں ..." "ع اور مبینے میں دس بارہ کالم ضرور لکھ دیا کریں ..."

اس طرح مجھے کالمون کی صورت میں کچھ پیے ملنے گئے ... ادارے نے ميرے كالم كا متقل نام" مكالم" تجويز كيا تفا ... ايك روز ان كا فون موسول مویا اب بھی میں تین کام کر رہا تھا ... منت کی زندگی آلو چھولے بینے سے جو شروع مولى متى ... تواس محنت كاسلسله اب تك كبيل ركانيس تفا ... تيكن ميل نے مجمی کوئی مخطن محسوس نہیں کی ... میں کام سے مجمی مثل نہیں آیا ... نہ جمنجلایا ... بكه مصروفيات مين ميرا وقت آساني سے گزر تا تھا ... جب كد كى دن كى مجوری کی وجہ سے کام شکر یاتا تو وہ دن پہاڑ بن کر گزرتا ... جے عید کا دن وفيرو ... كيفيت آج مجى يكى ب ... كام كرت بوع وقت الجا كررا ب ... کی وجہ سے کی روز کام نہ کر سکوں تو پورہوتا ہوں ...البق برطابے ک وجد سے می قدر محکن ضرور محسوس کرتا ہوں۔

اب و كي ي ... تقدير كيا ون وكماتى ب ... أيك روز قارى عبد الرحمن كا فون موصول ہوا ... وہ دراصل روزنامہ اسلام راولپنڈی کے ایڈیٹر تھے ... ادارہ مجھ ے جو بھی بات کرنا جابتا تھا ، ان ای کے ذریعے سے کرنا تھا ... اور وہ چونکہ بھین سے میرے ناول پڑھ رے تے ، اس لیے جی سے بہت اچھی طرح واقف تھے ... فون پر انہوں نے کہا۔

" آپ سے کھ کام ب ... بن جنگ آد ہا ہوں ۔" " جي اچھا ... " مِن نے جواب ديا -دومرے بی دن وہ مج سویے بی گئے۔ مليك مليك اور نافية كي بعد انبول في كما: "إت وراصل يه بحك

روز نامد اسلام کی انظامیہ بچوں کے لیے ایک بابنامہ رسالہ نکالنا جائت ہے۔"

" اوہو اچھا ۔" میں نے تدرے جران ہو کر کہا ۔ " اس رسالے کے سلط میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔" " ميں برطرح تعاون كروں كا ... بے قكر رہيں ... ليكن ي كيتے

کتے دک میا۔ " لين كيا ؟"

ضرب مومن كى انظاميان بهد محد س كها:

" مم ضرب مومن میں بچوں کے لیے بھی کھ جگہ مخصوص کر رہے ہیں ... آب اس جگه کے لیے بھی پھولکھ دیا کریں ۔"

جواب میں میں نے کہا: "جی اچھا! اس جگہ کے لیے بھی کھ لکھ ریا كرول كا انشاء الله يـ"

جب ایک دو بار اور کہا گیا تو میں نے ضرب مومن کے بجول والے حصے میں نبوت کے جموٹے وعوے دار کی مجی کہانی کے نام سے ایک سلما شرون كيا ... يدسلسله مرزا قادياني لعين ك بارك من تحا ... يدسلسله بهت زياده بندكيا كيا... حارب ادارب كم مجتم صاحب في تويبال تك الفاظ كهدؤال:

" میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرزا قادیانی پر اتنی آسان زبان میں کہانی لکھی جا سکتی ہے۔''

الحمد لله يه سلسله بهت مقبول موا ... من في اس كي اقساط دارالسلام ك محمد طارق شاہد صاحب کو بھی دکھا کیں ... وہ ان اضاط کو پڑھ کر بہت فوش ہوئے ... ایک دن انہوں نے کہا۔

" اشتیاق صاحب ... جب آپ کا یہ سلمد کمل بوجائے تو یہ آپ میں بھیج و بیجے گا ... آپ کو اس کی اوائیگی کردی جائے گی اور ہم اے کتابی شکل میں شائع کریں ھے۔"

اور پھر بعد میں سے کام ہوا ... سلسلہ کمل ہونے پر میں نے تمام اشاط محد طارق صاحب کو وے ویں ... انہوں نے دارالسلام سے سی کتاب تحال کا بیگن ے نام سے شائع کی ...الحد الله اكتاب فوب كى ... كالم جارى رب ... اوهر يرب ناول يعي تي چل رب ت ... يى اب بھی یا قاعدگی سے شائع کر رہاتھا ... وارالسلام والوں کا بھی کام کر رہا تھا ...

Scanned by CamScanner

" فهي و عن الاجور أجامًا جول ... أب كمر يه شهر في ... الاجور الله كالله الله 一年はいいとくを要ってする... そいからかの

أمول نے لاہور کافی کر فون کیا ... عمل نے آئیں راحد عالم ادر آفر وو كمر كليد في كامواب مو كاس في أحيى المدولي كرد على الم أولى ال فين في جيد كن مول في ... بل إن وه و المال من المال من المال المال من المال المال المال المال المال المال المال المرت کے المدائوں نے کیا۔ " بابنامه رسال كا ويكريش لين في على كا ... موردون في ويكريش

یند کر د کے جی ۔"

" ادو! " مير ب مند س لكا -

" اب تاكي ... آپ كيا كچ تى ...كيا كيا باك...كيا ويغريش ك الخير رسال الكال ليس ... بهت سند الك الها كرت ديد وي ... والمم محى رسال كا ومكريش فريد ليت في ... مهت سالوك ومكريش فرودت كر ديد ين ... كوكار ان كا رساله كامياب فين جاريا موتاء"

" فين إ يه فمك فين ... بعد من فرامان بها مو عاتى في ... مثلا وساله كامياب ووجاتا ہے تو مالك كينے كذا ہے ... عيرى ويكريش وائي كر إلى ... " ي إت آب كي لحك بي-" وومسكماك مجر كفي كلي...

" پھر کیا کیا جائے ۔"

ایسے میں میرے مندسے کل سمیا ۔ " آپ کو ویکاریشن کی ضرورت جی تعلال۔"

" كيا مطلب؟" إنهول في جران موكر كها -" ويكي ... آپ ماينامه كي يجائ جنت دوزو نكال ليجي ـ" " اس ك لي يبل والكريش كا مرحل في كرنا بات كار" (الله علي سے اجازت کیلی ہوگی ) " ووجم ك لين ك ... وو دارا كام ب ... آپ الر دكريا ... مارا اتنا بدا اداره بي ... كوئى كام فلد نين كر علة ... با وعاريان لين ك

... مجر رساله شروع كرين سي ... ليكن ال وقت سوال يه ب كدرما الع زمال ركها جائے ... كوئى نام في بوكا تو وياكاريش كيلتے اى نام سے درخواست دي

" بالكل ... آپ بحد تكيا عاج ين ." " آپ چند نام تجویز کروی ... جمین ان ش ت جو نام پندآباے گا ... ای کا ویانگریش کے لیں سے یہ " انجى بات بــ

ميس في كاغذ قلم بكر ليا اور نام سويد لك ... جو نام بحى دان من آيا ... لكحتا جا اليا ... اس طرح من في كوئي دس ك قريب نام تجويز كروب ... كاغذ ان كو دية جوئ كها

" الن على ت جو نام اليما كك، اى عم ت ورخواست و ديل" انہوں نے نام پڑھے ... پندیر کی کے انداز میں سر بایا اور محد ت رخصت ہو گئے ... ایک ماہ کک کچھ بتا نہ چاہ کہ اس طبلے میں کوئی بات آگ برهي ہے يا تعيس ...اور مجھ محسول بونے لکا بيسے وہ اس موشوع کو چوڑ بیٹے میں ... لیکن میر اخیال اس وقت فلط فابت ہو کیا جب ان کا پر فون آگیا ... انہوں نے یو جھا۔

" كيا آپ جنگ مي بين -" اس روز میں جھک میں تیں بلکہ لاہور میں تنا ... میں نے الیس مالا ... " مِن آج العور من عول ... آپ فراكي قو جنك آجا عول"

" الجي بات ب ... تا دي ... كب بعاب ." " جاد کی علیس کے کرائے آپ کو اطلاع دوں گا۔" انہوں نے کہا۔ " تي اجمال"

تمين ون بعد إنبول نے فون كيا ...

" آپ لامور آجا كي ... عن مجى لامور يخى ربا مول ... تجريبال ي ہم می کرائی کے لیے روافہ ہول کے۔"

" بي اجياـ"

ووسرے وان بم كرائي من كا على على ... روز اسالم كا وفتر عظم آباد 4ش ب ... وفتر سے بمیں لینے کے لیے گاؤی آئی بولی تھی ... گاؤی بمیں وفتر لے آئی ... قاری صاحب مجھے مہمان خانے میں لے آئے ...

زندگی میں پہلی بار وبال جانا ہوا تھا ... مجصے بیاب جیب سا لگ رہا تھا ... اس دقت قاری صاحب نے تالا ...

" يبلي بم دويركا كمانا كما كي كي ... مجر دويرك وقت آرام كري ك ... شام بافح بج ك بعدمبتم صاحب س ملاقات لط ب ...

شام ك يا في بج بم بالكل تيار ته ... قارى صاحب محصمتم صاحب كى خدمت من لے آئے ... انہوں نے بيار مرے انداز من مح سے لكالى ... مصافی کیا اور ہم آنے سانے بیٹے گئے ... اس وقت تک میراخیال یہ تھا کہ بیہ حفرات بچول كا اسلام كے ليے مجھ سمتقل طور ير كچو لكھوانا عابت إلى ... اس لے بات چیت کر رہے ہیں ... اب انہوں نے قربایا...

" اشتیاق صاحب ا آپ سے ملئے کا بہت اشتیاق تھا ... قاری صاحب نے آپ کے بارے میں ہمیں بہت تفصیل سے بنایا ب ... دراصل ہم بچوں کا اسلام كى اوارت آپ كوسونيا جاج إن ... آپ جوتواه كيس ك، بم دي ك

" كيول كيا بخت روزه كے ليے ويكريش كى خرورت نبي بول،" " یہ بات نیم ... آپ الگ سے دمالہ نیم والی کے ... سنار اسلام کے تحت نکالیں مے ... جس طرح روزامہ جگ غفے میں ایک ارتجا كا ايريش بجول كا جنك ك نام سے شائع كرنا بي ... دونام أوال وقد بي کا ایڈیشن مچول اور کلیاں کے نام سے شائع کرتا ہے ... اور باتی اخبارات کئ یمی کام کرتے ہیں ... لبذا آپ بھی روزنامہ اسلام کے تحت بر فتے بھی ہ ایدیشن نکال لیا کریں ... اس طرح آپ کو الگ سے ڈیکریشن کی ضرورت نی

" بات آپ کی بالکل میک ہے ...اب یہ بھی بتادیں ... اس کا نام کیا ر کھیں۔" انہوں نے پوچھا ...

ميرك منه سے فكل كيا .. " بچول كا اسلام \_" " بچول كا اسلام \_" ان كے بحى مند سے كاا\_

" بال ! بجول كا اسلام\_"

انبیں یہ نام بہت پند آیا ... انہوں نے کہا۔

" اچھی بات ہے ... میں انظامیہ سے بات کرتا ہوں ... پھرآپ کوفون كرول كا يـ"

". جي اڇھا <u>-</u>"

وہ رخصت ہو گئے ... انہول نے انتظامیہ کو ساری بات بتائی ... ان ب نے مجھی اس رائے کو پیند کیا ... پھر چند دن بعد قاری صاحب کا فون موصول ہوا

... وه کهدرې تنے ... " آپ کو میرے ساتھ کراچی چلنا ہوگا ... انظامیہ آپ سے بات کرنا

مجھے ایک بار پھر چرت ہوئی ... فریس نے ان سے کہا۔

کوئی ضرورت پیش آنے پر آپ مجھے کراچی بالا کریں گے...ای طرح آپ کو سمی هشم کی کوئی المجھن نہیں ہوگی ... میرک طرف سے کوئی پریشانی محوی نہیں ہوگی ... یہ میں ذھے داری لیٹا ہوں۔"

ہوں ... یہ ہوں ... اس پرآپ خور کر لیں ... ہم بھی فور کر لیتے ہیں ... دیے ہم اب بھی مبی مبتر سمجھتے ہیں کہ آپ ریال آجا کی ... اپنی فیل کو ریال کے ہم اب بھی مبتر سمجھتے ہیں کہ آپ ریال آجا کی ... اپنی فیل کو ریال کے ہم اب بھی۔''

یں۔
" سے کام میرے لیے بہت مشکل ہوگا ... کین فیر ... پہلے عمل آپ کو شارے تیار کر دول ... آپ آمیں دکھے لین ... اس کے بعد اس سلط عمل مزید بات کر لیس مے۔"

" بس میں باکیس ون میں ... مجھے سائز بنادیں ... کپوزنگ کاسائز مجمی بنادیں ... "

ن بنادیں ...
" وو آپ کو قاری صاحب بنا دیں کے ... یے اسلام آباد میں ہوتے ہیں ۔.. کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں ۔..
... آپ سے ملتے رہیں گے ... آپ کا ان سے مسلس رابط رے گا۔"

" جی اجھا۔" اب مہتم صاحب نے فرمایا: "اب س سے اہم بات! آپ سخواد

" جی نہیں ! میں نہیں ہاؤں گا۔" " اچھا آپ مہمان خانے میں چلیں ... ہم اس بارے میں قاری صاحب ... رہائش ویں مے ... گاڑی ویں مے ...

میں نے ان کی ہاتیں سنیں ... تو بہت جران ہوا ... کونکہ ال وقت مجھے پتا چلا تھا کہ یہ دھزات تو مجھے بچوں کا اسلام کا مدیر بنانا چاہتے ہیں ... اب میں قدرے گھرا بھی گیا ... کیونکہ جھنگ کرا چی سے بہت دور ہے ... مجھے ال خیال سے گھرا بہت ہوئی تھی کہ اب گھر والوں سے اتی دور رہنا پڑے ہی ... مشقتیں برواشت کرتے ایک عمر گزرگئی تھی ، اب میں گھر والوں سے دور نہیں رہنا چاہے ہی جا جا ہتا تھا ... آخر میں نے باادب انداز میں ان سے کہا۔

" میری چند گزارشات میں ... پہلے وہ س لیں ... اگر میں بچل کا اسلام کی ادارت کی ذخے داری لیتا ہوں تو جھے اپنے نادلوں کاکام بند کرنا پڑے گا ... دوسری بات میں میگزین کو خالص دینی میگزین نہیں بناؤل گا ... اس میں کہانیاں بھی ہول گے ... میرا مطلب ہے دینی ادر دناوی مضامین ساتھ ساتھ شائع کے جا کیں گے ... نہ میگزین خالص دینی ہوگا، نہ خالص

" ہمیں اس سے اتفاق ہے ۔" مہتم صاحب سرائے۔
" شکرید! دوسری گذارش یہ ہے کہ جھے کام جھنگ میں رو کر کرنے
الے۔"

ریا بات در میکن اور میکن او سے گا ... آپ جھٹ میں اور میکزین شائع ہوگا کراچی میں۔''

" میں عرض کرتا ہوں ... کام شروع کرنے سے پہلے میں چار شارے آپ کو بالکل کمل کرکے دے دیتا ہوں ... آپ ان چاروں کو دیکھ لیں... ای کے بعد ایک شارہ ادھر شائع ہوگا ... ادھر میری طرف سے ایک شارہ جھنگ سے بعد ایک شارہ دیا جایا کرے گا ... ای طرح دفتر میں مستقل طور پر چار ادھر ای میل کر دیا جایا کرے گا ... ای طرح دفتر میں مستقل طور پر چار شائی ہوگا ... ای طرح دفتر میں مستقل طور پر چار شائی ہوگا ... شارے موجود رہیں گے ... ای صور سے میں جملا آپ کو کیے کوئی پریشانی ہوگا ...

رومرت دن ان كا يجرفون آيا... وو كبدرب عقم-" آب جارول شارے اسلام آباد کے بتے رہمی ویں ۔" " تي اڇما -"

یں نے شارے اسلام آباد بھیج ویے ... اب پھر انظار شروع ہو گیا ... مرى بے چنى برھ رى تھى ... آخر قارى صاحب كافون موسول بوا -" مِن أَس وقت لا بور بول ... آب مبرباني فر ما كر لا بور آجا كن أور آ کے فون کریں۔"

مِن ای وقت تیار ہو کر لاہور پہنچ حمیا ... وہاں سے انتین فون کیا اور اطلاع دى ...

ایک محنشه بعد بی ان کا فون ملا ...

" آپ ایک محظ کے اعر اعر ڈائیو کے اؤے پر آجا کی ... میں يال موجود بول ... اگر آپ ليك بو مح تو بس كل جائے گى ... بى كروان ونے میں بورا ایک محمنا ہے ... اور آپ کو معلوم ہو گا ... ڈائیوہ والے ایک منت بمی لیٹ نیس چلتے۔"

" تى بال ا" يى ئے تمبراكر كيا ...

محمرابث کے عالم میں اٹی بئی فرحت اور اس کے بال بھوں کو الله مافق كها اور رك من بين كر وائع و ك الات كى طرف روات و كيا ... ابب میں اوے یے تابی تو اس کے روانہ وے میں بائی من باقی تھے اور قاری ساحب اماط على ب عاد ديل رب ه س به ي نظر يات على اليول ف الممينان كاسالس ليا ...

يم وواول بس بي سوار دو ي اور افي سياول ي دين كا ... اس والت ... Iti 2 UNI ے مشورہ کر تے ہیں ... اور بال ! یہ بھی من لیں ... آپ دو معاون بھی رکھ لیں ... جو ادارت کے سلط میں آپ کی مدد کریں گے ... کھنگ کال اور معاونین کی تخواه الگ دی جائے گی ۔" " بى بهت بهتر "

میں مہمان خانے میں چلا آیا ، چند مند بعد ی قاری صاحب آھے انہوں نے بتایا کہ آپ کی اتنی تخواہ مقرر کی گئی ہے ... تخواہ معقول تھی.. میں نے سر بلاویا ... ووسرے وان جم کراچی سے واپس روانہ ہوئے ... لاہو از کر قارى صاحب تو اسلام آباد على اور مين في جعل ك راه لى ...

اب مجھے جار شارے تار کرنے تھے ... ان کی کموزی کرانی تی ... بان سب کام بھی کرنے تھے ... میں نے کام شروع کر دیا ... ان دوں ملایہ قا كد بيول كا اسلام كى واك تو تحى نبين كداس مين سے مضافين الگ كر ليا اور ان کی کانٹ چھانٹ کرکے جارشارے تیار کر دیتا ... لبذا ب کھے خود لکھنا پڑا... كبانيان، مضامين اور دوسرى تمام چيزين ... اس ليے من بين دن تك فوب مصروف رہا ... آخر بین دن میں شارے کمل ہو مے ... می نے قاری صاب كو فون كيا ... جنگ مين موبائل سروس شروع نبين مولَ تحى ... لي في ي ايل = بات كرتے تھے ... انہوں نے ريسور اشايا تو ميں نے كيا -

" عار شارے تارین -" ور بہت خوب ! میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں ... پرآپ ک

يانا موں كريا كرنا ب

۰۰ جی اجما۔'' ایک محفظ بعدان کا فون موسول اوا۔ " - إلى تيار ريس ... إ بيس كرائي جانا موكا يا اسلام آباد -"

" بی ... بی ایجا -"

وو بس بوے ... اب میں نے ویکھا ... کمرے میں ایک وسی وستر خوان جها فنا اور اس پر بے شار چیزیں سیائی منی تعین کھانا کھایا میا ... مجتم صاحب کو ج میں ہے ہو ہات کرنی تھی وہ کھانے سے بہلے ہو چکی تھی ... اس " اشتیاق صاحب ! میں نے جاروں شاروں کا مواد پڑھا ہے، ماشاء الله بت اچھا ہے ... اب ہم اللہ کانام لے کر اس کی اشاعت شروع کر دیتے ہیں ... کل بی ے روزنامہ اسلام میں اور ضرب مومن میں بچوں کا اسلام کا اشتہار شروع كروية بن ...جب كك يبلا شارونبين آجاتا ... اشتبار مسلس لكنا رب كا ... آپ كوكونى مسلم بو ... كوكى يريشاني جوتو فون ير بنادين-"

" ويے اثنياق صاحب ... ميرى ايك تجويز ہے -" "جي فرمائے -"

"آ پ نے جو بید جار شارے تار کیے میں، ان جاروں میں جو سب ے بہترین کہانیاں اور مضامین ہول ... بیبلا شارہ ان سے تیا رکیا جائے ۔ ان کی تجویز سنتے ہی میں نے فورا کہا۔ " نبين جناب! بينبين موكاء"

" كيول ؟" انبول في حيران بوكر كبا-

" اس طرح ببلا شاره اس قدر زبروست جوگا که مجر وبیا زبروست شارہ شائع كرنا بہت مشكل مو جائے كا ... اور لوگ كہيں كے ... جو بات يہلے شارے میں تھی ... پھر وہ بات نظر نہیں آئی ... ہم بیابات کیے سن علیل مے ... لبندا شاروں کو ای طرح شائع ہونے دیں ... ہم بہتر سے بہتر کی کوشش جاری رقيس ع ... لين كوئى ينسي كه سك كاكد ... يلي شارك ك بعد مجركوئى شاره قابل وكرنبين آيا يـ"

ومبتم صاحب كراجى سے اسلام آباد بنج على بين ... أنْ دات أرب ان کی آپ سے ماقات ہے ... جادید چوہدری صاحب کو بھی ماقات کے لیے

'' اوہو اچھا '' میں نے جیران ہو کر کہا ۔

جاويد چوېدري مشبور كالم نگاريس ... بچين من مرك ناول پاه م ر ين ... انبول نے اپ ايك كالم من لكها ب كد بجين من مجھ اثنياق احمد طنے کا بہت شوق تھا ... ایک ون میں گھر والول سے اجازت لیے بغیر على اپنے شمرے لا بور جانے کے لیے بول کے اڈے پر پہنے گیا ... لا بور جانے والی بس كالخكف خريدا اور اس مين بينه كيا ... بس روان بوئى تو خوف محسوى كرف لاك گھر والوں سے تو اجازت ہی نہیں کی ... نہ جانے وہ کیا سلوک کریں ... بس اس طرح ایک ڈیڑھ گھنے کے سفر کے بعد ہمت جواب دے گل اور اس سے از كروايس اين شركى بس مين سوار بوا ... اور ماركمان سے بال بال بيا ...

قاری صاحب اس وقت ان جاوید چوہدری کا ذکر کر رہے تھے اور ای کے میں چونکا تھا ...

یا فی سی فضے کے سفر کے بعد ہم اسلام آباد پٹنے ... روزنامہ اسلام کے دفتر ك بجائ قارى صاحب مجھ سيدها اين گر لے كے ... مجھ ايك كرے ميں مفہرا دیا گیا ... عشاء کی نماز کے بعد قاری صاحب نے کہا ۔

" بس اب تھوڑی در بعد ملاقات ہے۔"

میں نے سر بال دیا ... آخر وہ آئے اور مجھے ساتھ لے کر ایک دوسرے كرے ميں داخل ہوئ ... وہال مبتم صاحب موجود تھ اور جاويد چوبدرى صاحب مجمى تھے ... ميں دونول حضرات سے ملا ... جاديد چوہدرى سے گلے ملتے ہوئے میں نے کیا۔

" بين ے علم آج جھ تک پنج يں۔"

جھے بتا كيں... مللے صفح يركون كون ك مضامين لكائے جاكي ك اور دوسرے يركون كون سے -"

" بی کیا مطلب ... کیا شارے کے مرف دوصفات مول مے ۔" " بى بال ! اخبارى سائز يرشائع بوكا ، "

" اوو اجھا۔" میں یہ س کر قدرے مالای ہو ا... میرا خیال تا کہ رسالے کے سائز پر چھے گا ... لیکن میں ادارے میں بالکل نیا تھا ... چھونیس كركا تا ... عن أخين بال لك ... وو إوجة رب اور أوث كرت رب ... جب كام كمل وحميا ... يعنى أخيس جو إوجهنا قا ... إوجه يجه تو انبول في كبا-" اشتیاق صاحب ... آپ اس ادارے میں آ تو مے ہیں ... اللہ آپ کو tī مبارك كرك ... لين ايك بات كم وينا بول -"

" بى فرمائے -"

وه و النظول مِن كُمْ مِنْ عَلَى:

" جب تک الحين آپ كي شرورت بي ... يه آپ كو ركيمي م ... جب ید دیکھیں سے کہ انہیں آپ کی ضرورت فیس رعی ... تو آپ کو دودھ کی کمی ک طرح تکال باہر کر دیں ہے۔"

میں نے ان کے چیرے پر نظریں جما دیں ... پچے دیر تک ان کی طرف

دیکتارہا ... آفریس نے کیا۔ " الله بالك بي ... جب ك الله كو ظور بي ... الى وقت كك تو على میں کام کروں گا ... اور جب اللہ کو مظور نیس ہو گا تو میں ادارے سے رفست ہو جاؤل گا۔

" آپ لیک کہتے ہیں ... " خرم صاحب نے جلدی سے کیا اور پھر وہ

... 2 31 لين فرم صاحب كا يد خيال كم ازكم ميرى حد كك بالكل غلط البت موا تما

" آپ بالکل تحمیک کہتے ہیں ... میری دائے درست نیس تی ... انہوں نے ماف دل سے کہا۔

مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ... دوسرے دن ان سے رخمت واق كيونكد اب مجمع بجول كا اسلام كا بانجوال شاره تياد كرنا قا ... كر آكر ش ا كام شروع كر ديا ... ادهر مين في بانجال شاره كرائي بجها ... ادم كرائي كان

قارى ماحب كه رب تح:

" پہلے شارے کی پیٹنگ کا مند ب ... کم از کم پبلا شارہ آپ ک موجودگی میں تیار ہونا ضروری ہے ... کیونکہ آرشت صاحب کو اور پینٹل كرنے والے صاحب كو آپ سے بہت ى باتلى پوچنى بين ... لبذا آپ كراچى آجائيں ... آپ جہاز كا كك ضرب موكن لاءور كے دفتر سے كے لیں ... ید دفتر مسجد شہدا کے سامنے واقع بلدگ میں ب ... وہاں الطاف ماج مول کے ... ان کے پاس آپ کا کلٹ ہے ... وہی آپ کو اڑپورٹ تک المنا آئيں کے ۔"

" جی ... جی اچھا۔" میں نے پریشانی کے عالم میں کیا۔

اب مجھے پھر کرائی جاتا ہے رہا تھا ... اس لیے میں پریفان تھا ... میں سويق ربا تھا ... اگر اس طرح آنا جانا لگا دبا تو شارے وقت ير تارفين بوعين مے ... لیکن مرتا کیا شرکتا ... کراچی جاتا پڑا ... تاری صاحب ائر پورٹ پر آئے ہوئے تھے ... وہ مجھے روز نامہ اسلام کے وفتر لے آئے ... مجمال فائے میں تانی کر علے سے ... جلد بی ایک سخت مند سے آدی کرے بی آئے ... ملک وه میں فرم ہوں... میں نے پہلا شارہ پڑھ کر دیکھا ہے ... ماشاء اللہ سليك ك بعد انبول في بتايا ...

آپ نے بہت اچھا کہ چہ تا رکیا ہے ... اب سلد ہے اس کی پینگ کا ... آپ

میرے ہوگرام کے خال ف تھی ... آفر عمل نے کیا ۔ " آپ قلر د كرين ... بين تين ما ردن يهال عمر كر اس واك كا منا کر دیا اول ... گرآپ سے بات کرول کا۔"

اب میں نے کراچی کے دفتر میں ای رو کر ڈاک کا مطالعہ شروع کیا ... امچی امچی چزیں پڑھ کر الگ کرتا چا کیا اور تین دن کی تجر پور محنت کے بعد یں نے تمام واک کنارے لگا دی ... اس وقت یس نے قاری صاحب سے کہا ... " تاري صاحب ! يتمي آپ كي وه ذاك عد آپ البار كهدري عد ... اگر سے ذاک البار حمی ... تو آپ کے سامنے بیٹا ہوا محض بھی کام سے تحبرانے والا فہیں... اس سے وس کنا زیادہ ڈاک بھی آجائے کی تو میں اس ے بھی دبت اوں کا ... لیکن آپ مہرانی فرما کر مجھے پر سکون رہ کر کام كرف وي اور يرسكون روكر مين كام جملك مين روكر كرسكا جول ...يال الين ... ميراني فرماكر ميرے حال ير رقم كرين، جو بات في بوكى ب ... اس کے مطابق معاملے کو جلنے دیں ... آپ کو اور ادارے کے کسی بھی فرد کو اگر میری کادردگ سے کوئی ذرا ی مجی شکایت پیدا ہو جب آپ بات کریں ... لین اگر میرے کام ہے کمی کو ذرہ برابر بھی کوئی مشکل نہ ہو تو پھر آپ کو جنگ میں رو کر کام کرنے میں کوئی اعتراض نبیں ہونا جاہے ۔"

قاری صاحب نے میرے لیج کی مختی کو محسوس کر لیا ... انہوں نے جان لا ... من كام كرول الو جملك من ره كر ... ورند نيس كرول ال ... چنانيد انبول في كها: "المجيى بات ب ناراض نه بول آب كو جمنك بمجوا وية بيل." جمل والي آكرين في أيك فيلدكيا ... فيلد يراقا:

" اب میں است اول شائع نہیں کروں گا ... بس بچوں کا اسلام کروں گا ... تاكد بچول كا اسلام كو بورى توجه دے سكول -"

ال طرح مين في عاول بندكر دية ... لا مور سه وفتر سميث ليا ...

... كيونكد آج ادارے ميں كام كرتے ،وئ كيارو مال ،و ع إلى الله ادارے نے مجمی ایک لفظ مجمی نہیں کہا ... ید حضرات میرے کام سے بالل ملق ين الحددللد! تامم ميرا ايان ب ... جب تك ال ادارك عد مرا رزق واد ہے ... اس وقت تک میں کام کر سکوں گا ... اس کے بعد نیں ... فرم ماب ف بات مجی درست ب ... یه دخرات مجھے کی وقت مجی فارغ کر کے بی۔ الله تعالى في جولكه ديا بي ... ده جوكرد كا

كرايى سے والى جمل آيا اور شارے كى تيارى مي جد كيا ... بيا شارہ 30 جون 2002 کو شائع ہوا... ایمی چار شارے ہی شائع ہوئے ہے ک قارى صاحب كا فون موصول موا ... وه نهايت يرجوش اعداد من كهدب تي: اشتیاق صاحب آآپ سوچ مجی نہیں کے کہ بچوں کا اسلام کو کس قدر

یدیرائی می ہے ... یہاں کراتی وفتر میں بچوں کا اسلام کی ڈاک کے وامر الگ کے ين ... ادارے كومبعى است خطوط موصول نبين بوت ... ان خطوط كو پرها بى آپ کا کام ب ... انتظام چائت ب ... آپ ایک بار کراچی آئیں ... اد ڈاک کے اس ڈ چر کو آئی آگھوں سے دیکھیں ...

مين ان كى بات من كر پر قر مند موكيا ... كونكه ده محص ايك بار پر كراجى با رب شے اور ميں سوچ رہا تھا ... اس طرح تو ميں پر سكون روكر كام نہیں کر سکول گا ... فیر مجھے ایک بار پر کرائی جانا پڑا ... اڑپورٹ ے قادلا صاحب وفتر لائے تو وہاں واقعی ڈاک کا بہت برا ؤجر نظر آیا ... ادھر قاری صاحب نے کہا ...

" ألى كى بيه صورت حال دكيم كر انظاميه بيه جاتل م كه آپ كراچى ين ره كركام كرين ... ورند جملك ين اتن داك سے آپ كيے ب میں نے ناراضی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا ... کیونکہ یہ بات

ر جان پیدا کیا ... یو کد عبدالله فارانی کے مضافین کانی فکل می مجی شائع کے ما سمين ... اس ملط مين سب سے پہلي كتاب روشن ستارے شائع كى كى ... يو سل ورصوں میں شائع کی می ... خود پیشر نے اس کے بارے میں بدالفاظ کے ... " برسمال اتنى فروخت موكى ... اتنى فروخت موكى كديم اس فروخت و رئے تھک کے ... گراس کی مانگ کم نیس ہول ..."

立立立立立

پورا گھر بدی بیٹی فرحت اور اس کے بچوں کے حوالے کر دیا ... اور کمل طور پ

ان حالات میں بچول کا اسلام کے پہلے 20 شارے انباری مائن شائع ہوئے اور بے تحاشہ پند کیے گئے ... ماتھ بی ب مطالبہ زور پاڑایا کر اے رمالے کے مائز میں شروع کیا جائے ... چنانچ 20 شاروں کے بد اکیس وال شاره رسالے کی شکل میں شائع ہوا ... یہ سولہ سنے کا تنا ... اس کی اشاعت پر قارئین نے حدورج خوشی کا اظہار کیا ... بچوں کا اسلام کی تعداد راشاعت روز بروز اوپر بی اوپر جاربی تحی ...ای کے قاریمن میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا ... اس کا نام مشہور ہوتا جار ہا تھا اور میں خوثی سے مجولا نہیں سا رہا تھا ... خود انظامیہ کے الفاظ یہ تھے ...

" ہمارے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ بچوں کا اسلام اس قدر جلد اتا مقبول ہو جائے گا۔"

اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈاک میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا تھا ... كراچى سے ہر آ محد دى دن بعد ۋاك موصول ہورى تحى ... اور وہ وار يائ كلو كے قريب ہوتى تھى ... كويا مينے ميں پندرہ كلو ۋاك ... اور يه كوئى كم ۋاك مبيس تھی ... كونك ايك قارى جو ايك خط لكھتا ہے ... اس كا وزن كتا موتا ہے ... ایک گرام ... دو گرام ... اس لحاظ سے جب 15 کلو ڈاک کے خلوط کا حاب لگا يا جائے تو اس كى تعداد ير جرت عى ظاہركى جا عتى ب ...

بجول كا اسلام كى ايك خصوصيت تو ددباتي تخين ، دوسرى فصوصيت سلسله وار ناول تفا ... تيسرى خصوصيت عبدالله فاراني كالمتقل سلسله تفا اور پيتى خصوصیت تھی ... قارئمن کے خطوط کی اشاعت ... ان چیزوں نے اے بہت جلد پسنديدگي كا اعلى معيار عطاكر ديا تها ... اوربي سب الله كي مهرباني تحي ... ان حالات میں ایک اور ریکارڈ قائم ہوا ... اس ریکارڈ نے ایک نیا

"اجھی بات ہے ... آپ جس دن لاہور آئیں ... مجھے فون کر دیں، يلى جى لا ہور آجاؤں گا۔" " اس کی ضرورت نبین ... میں خود جھنگ آ جاتا ہول ۔" " جنگ ... آپ جنگ آئیں مے۔" میں نے مارے جرت کے کہا۔ " إن إن خود جمل آؤن كا ... آپ كى طرف سے تو اجازت ب تا" "اس میں اجازت کی کیا بات ہے ... شوق سے تشریف لا کیں۔" " بن تو مجر ... مِن رسون آرہا ہوں ۔"

" اچھی بات ہے ... روانہ ہونے سے پہلے فون کر و بیجے گا۔"

اور پھر دو دن بعد فاروق احمد میرے گھر میں داخل ہو رہے تھے اور میں اٹھیں جرت مجری نظروں سے و کیے رہا تھا ...وو مارچ 2003 کا دن تھا۔ تقریباً میں سال پہلے جب فاروق پہلی بار کرشن محروالی ممیلری میں آئے عے تو رو ایک رہے پلے اڑے تے ... اب وہ نوجوان نظر آئے ... میں ان سے

ابھی کک جران تھا کہ اضیں جمل آنے کی کیا ضرورت چین آگئی ... جب سے ان کا اور میرا تعلق شروع ہوا تھا اور ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا تنا ... می اضی بر ماہ ناولوں کا سیف اعزازی سینے لگا تھا ... اب جب سے بچوں کا اسلام شروع ہوا تھا ، یہ سلسلہ رک عمیا تھا اور ناولوں کا سلسلہ رکئے کا انیں با چل می قا۔ وج محی معلوم ہوگئ تھی ... آتے ای انہوں نے یکی بات کی: " من آیا عی اس لیے بول کد آپ نے ... این ناواول کا سلسلہ بند کر

ویا ہے۔" قاروق نے کوما اعلان کیا۔

" بس کیا جاؤں ... مجوری ہے ... " میں نے اداس مسراہٹ کے

ساتھ کیا۔

ایک دن فاروق احمد صاحب کافون موصول ہوا... آپ بھولے نہیں ہول کے ... کراپی میں جب بھی جا اور ا ميرے كرا يى ميں ميز بان يى ہوتے تھے ... وى فاروق احمد جنہيں ان كائد میں کہلی بار دیکھ کر مجھے ان پر اپنے کردار فاردق کا گمان موا تھا اور ال باندا ذكر ميس نے پي ٹي وي كے پروگرام فروزال ميس بھي كيا تقا ... والد ماب فا گے تھے ، تب ہم ان ہی کے ہاں مخبرے تھے اور جب میں نج پر ایا قالوں وقت پھر میں ان کے ہال تھہرا تھا ... بچین میں یہ جھ سے ملنے ال دت أ منته جب میں نے اپنا ادارہ شروع بی کیا تھا ... چھوٹی ی گیری میں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی ... پھر جب بھی کراچی جانا ہوا ... یا قار کی کے ساتھ ملاقات کا کوئی پروگرام بنا ... تو ان بی کے گھر جاکر تغیرا کرتا تھا...ای طرن ان سے ایک بہت قریبی تعلق قائم ہو چکاتھا ... ان حالات میں ان کا فون موصول ہوا ... وہ کہدرہے تھے:

" سر! آپ سے پھے کام ب ... ملنا جاہتا ہوں۔" " الجيمى بات ب ... كرايى آؤل كا ق آپ س ل اول كار" بن ف

" اوہو ... سرا آپ میرا مطلب نہیں مجھ ... میں آنا چاہتا ہوں ...

آپ کے پاک-"

" اچھی بات ہے ... مجھے فور کرنے دیں۔" و آب کو غور کرنے کی ضرورت نیس ... ناول لکھنا آپ کے لیے کوئی مشكل كام نبين ... آپ تو بر ماه جار ناول لكية رب ين " " ليكن اب ميرك پاس بچول كا اسلام ك كام كى دج سے ناول لكنے كا وت نیں ہے... و الكين من آب سے جرماہ جار نين ... ايك ناول لكموانے كى بات كر ديا يول-" اچھی بات ہے ... میں آپ کو برماہ ایک نادل لکھ دیا کروں گا ... لیکن یہ ناول چھوٹے سائز کے ہوں مے ... لین سوا سوسفات کے آس ہاس ... اس ے بوے ناول میں نہیں لکھوں گا۔" " اچھی بات ہے۔" ووسترائے۔ میں نے محسوں کیا کہ یہ دیکا ع سرابت ہے جو النکوجشد کے چرے پر کسی کیس میں کامیابی کے قریب وینج ر مودار ہوتی ہے۔ اس کے بعد معاوضہ کی بات شروع ہوئی ... میں نے انھیں بھی اپنی عادت کے مطابق کیا ۔ " في ناول معاوضه آپ بنا دي -" " فبیں آپ بتا کیں۔" فاروق احمہ بولے -" يوتو خير فيين موكا ... آپ كا بنايا موا معاوضه اكر مناب ند لكا تو مجر اور انہوں نے معاوضہ بنا دیا ... معقول معاوضہ تھا ... میں نے کوئی على بتاؤل كالي اعتراض ند کیا ... یہ میری اس سلسلے میں ان سے پہلی ماقات محی ... اب میں نے ان کے لیے ہر ماہ ناول لکھنا شروع کر دیا ... ان سے سے مے ہوا تھا کہ وہ ناول کا معادف الدوائس بھیج دیا کریں مے اور میں اول پر کام '' جب کہ میں چاہتا ہوں ... آپ کے ناولوں کی اشاعت بفرنہ ہو<sub>...</sub> يه سلسله جاري رب ... " فاروق احمر في كها رن رہے ... کروں ہے۔ ... ان کے یہ اشاعت نہ ہونے کے برابر رو گئی تھی ... ای کے یہ سلسله بند کرنا پڑا۔'' " ای کیے تو آیا ہول ۔" فاروق احد مسکرائے۔ "كس لي آئ بين ... كيا مطلب؟" " مطلب سيك يس چاہتا مول ... آپ كا ايك ناول بر ماه بن ثائع ان کی پیکشش پر جھے اپنے ناول اور ناولوں کا زمانہ یاد آگیا... ول سے ایک ہوک کی اٹھی۔ " آپ ... آپ اور یہ کام کریں گے۔" مارے جرت کے یں نے '' ماں کیوں نہیں۔'' وہ بولے۔ ود لیکن آپ کا کاروبار تو اور ہے ... جہاں تک مجھے معلوم ہے ... آپ نے اینے والد صاحب والا کام بی شروع رکھا ہے۔" " وہ کاروبار اپنی جگہ ہے ... یہ میرا شوق زیادہ ہے ... کاروبار کم-" دو ليکن پھر بھی ...'' ود يوں مجھيں كد بين آپ كے ناول خود پڑھنا جاہنا ہوں ... اى كے جاہتا ہوں کہ بیشائع ہوتے رہیں۔"، ور اچھی بات ہے ... لیکن آپ کو سے بتادوں ... کداس کام بس کامیابی " اس بات کو آپ چیوژیں ... آپ کو بس ناول لکھ کر دیا ہے ... كافي مشكل كام ب-" معاوضه بنا وي ... آپ كو جر ماه ايدوانس معاوضه في جايا كرے گا۔" اداکاری مجمی کر رہے تھے ... وہ ایک سرافرسال کا رول نیما رہے تھے ... ڈراے میں ان کے کروار کا نام جمیل تھا ... سراغرساں جمیل ...

ایڈونچر ٹائمنر سریز کے تحت میرے سات ٹاول پیش کے گئے ... ان کے ام تھ ... فون کی چوری ، چھپا رسم، زہر ملے چاکلیث ، ممارت میں بم ، فارمولے ی واپسی ، خون آلود تخر ، تیسرے کی تلاش ...

پہلے ناول" فون کی چوری کی ڈرامائی تفکیل کے بعد ڈاکٹر طاہر معود اپنی دیر مصروفیات کے سبب ساتھ چھوڑ مے اور بعد کے چھے ناولوں کی ورامائی تفکیل کی وے واری پروڈ بوسر آصف انساری صاحب نے فاروق احمد کے کا عصول پر ہی وال دى ... كليح كلمات تو ده ربح عن تح ... اس لئ اس كام مي مجى أليس

كوئى خاص بإير فيس بلنے بڑے ... لِطُور سراغرسان جمیل، انسکٹر جشیر کا کردار بھی فاروق احمد نے اوا کیا اور خوب کیا۔ یہ مجی کیا عجیب اتفاق تھا کہ پھین میں جس او کے کو دیکے کر مجھے اس پر ا پے کروار قاروق کا ممان ہوا تھا ... تمیں برس بعد وہی میرے ناولوں پر بنی ڈرامول میں انکیرجشد کے رول میں سامنے آیا۔

اس طرح کیلی بار پاکستان میلودان پر میرے ناول ڈرامہ سیریز ایڈو فجر فائمز میں پیش کے مجے۔ یہ سریز تمن بار لی ٹی وی سے اور ایک ایک بار برطانیہ اور کنیڈا کے اردو چینلو پر چیش کی عمل - جاپان میں منعقد ہوئے ٹیلیورٹون پروگراموں میں ایک بین الاقوای مقالمے میں بھی اے نامزد کیا عمیا ... ند سرف یہ بلک الدو فیر المنزكو بجول كيلي ببترين وراع كافي في وى الوارو مبى ويا كيا-

**소소소소소** 

كرنا شروع كر ديا كرول كا ... إس طرح پبلا ناول كميل كرنے كے بعد من لے انبین بھیج دیا ... جلد ہی ناولوں کی اشاعت شروع ہو گئی ... شرون می تران می تران می تران می تران می تران می تران معنی و الے ناول انھیں لکھ کر دیے ... یہ تقریباً 24 ناول لکھے گئے ... ان می

فائل كا وهماكا، بليك كولذ، بهم شكل سازش، آپريشن الورا، بحري معور، وائر کے میں خوف ، چالباز ، پراسرار خوف ، ہیرو ل کا دشن ، گھناؤنا وار، رنگین ظر پیک میں موت ، وهو کے کا پہاڑ ، طوفانی خطرہ ، اندھیرے کا سوداگر ، پانے فارن نیا جال ، ہیروں کا چکر ،قتل کی پیش کش ، خوف کا سامید ، زہریلا نکراؤ ، اندها سن تاریک سفر ، موت کا جنگل ، غلامی کا سمندر ( فاص نمبر )

يد ناول چھوٹے سائز کے تھے ... اس كے بعد تقريباً دوسومفات ك ناول فاروق احمد صاحب نے لکھوانے شروع کے ... انہوں نے اپ ادارے کام اٹلانٹس پبلی کیشنز رکھا تھا ... بڑے سائز کے پہلے ناول کا نام انکارہ مٹن قا...

اس ناول کے ساتھ ہی اٹلانش کے تحت تقریباً 250 صفات والے ناولوں کا آغاز ہوا ... اب میں بچوں کا اسلام کر رہاتھا یا ہر ماہ اٹائش کے ليے ايك ناول لكھ رہا تھا ... اس دوران چند ناول ايم آئى ايس في مالك

زندگی کویا اب بھی پرسکون وھارے میں چل بڑی مستی ... اب گر پیٹے ب وونوں كام كر ربا تھا ... اور كوئى يابندى نبين تھى ... ندىمى تتم كا كوئى دباؤ تھا-میرے ناولوں کی پیاشنگ کا آغاز کرنے سے دو برس پہلے فاروق احمد نے میرے ناولوں کو پاکستان ٹیلیویژن پر پیش کرنے کے سلطے میں بھی اہم زینا كروار اوا كيا تھا ...

ورمان الدونير الدونير المترسال 2000 سے 2000 مے ورمیان پی ٹی وی ے پیش کی سی تھی ۔ یہ ایک جاسوی سیریز تھی۔ ایدو پر ٹائمنر میں فاروق احمد مجی

... وو كل ممى وقت آپ ك پاس آئ كا ... كين يس طابتا مول ... آب بيتن عول اس کے حوالے کریں ... ان کی قیت ضرور لیس ..." وو نیس جناب ! بینیس ہوگا ... وہ ناول میری طرف سے آپ کو تھند " اچها خيرآپ كى مرضى ... ادرآپ كا بهت بهت شكريد!" ووسرے ون پہلس مین میرے کم بھٹی کیا ... می نے کتابوں کا ایک بواسا میك تاركر ركها فا ... دواى كا حال كا ... ای شام غلام رسول زاهد صاحب کا فون موصول ہوا ...ود ببت خوشی اور جوش كے عالم من كبدرے تھ ... "آپ نے تو اشتیاق صاحب و جرساری کناوی جمیع ویں ... می بہت خوالی محسوں کر رہا ہوں ... میں تو آپ کی سحب نہ جانے کہاں کہاں حارث کرتا دا " اب آب کو حلاش کرنے کی ضرورت فیس پڑے گی ... شی ساتھ ساتھ آب كوكب ارسال كرنا ربول گا-" ١٠ حين اس طرح تو آپ كو بهت زحت مولى-" " جي نيس ... خوشي موگي -" " اچھا کمال ہے۔" ہے کہ کر وہ نس دیے ... ان کی بنی بہت تحصّمانی بنی تھی ... سن کر بہت جیرت ہو گی ... اب ميد جونے لگا كديمي النب إلى موجود كائي جرماد أميس تيج لك ... ہر بار ان کا شکریے کافون مفرور آنا اور وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے... مجر بھو ماہ بعد انبول نے فون پر سے اطلاع وی ... " مرا تادله مركودها بوكيا بي ... لبدا اب ال ي ي كتب د ييم كا

... ين سركودها بيني كرآب كو دبال كابيا لكسوا دول كا-"

0

ایک روز ایک فون موصول ہوا ... ای فون نے جہاں مجھے جرت زرر کیا ... و بیں مجھے بہت خوش کا موقع بھی دیا ... فون کی تعنیٰ بی ... بی نے ریسیور اشھایا تو دوسری طرف سے کہا گیا ... "السلام علیم ... یہ نبر انتیان انر صاحب کا ہے تا ۔"

" جی بال! بات کر رہا ہوں ۔"
" شکرید! میں سرنٹنڈنٹ پولیس غلام رسول زام بات کر رہا اول خانیوال ہے۔"

میں چونک گیا ... ایک ایس کی صاحب مجھ سے بات کر رہے تھ ... حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا ... میں نے سنا، وہ کبدرہ تھ ... دو بہت مشکل سے آپ کا نمبر تلاش کرپایا ہوں ... بس کیا بتاؤں ... بچین سے آپ کے نادل پڑھتا چلا آرہا ہوں ... اب بھی جہاں سے بھی اور جیسے

وہ خاموش ہو تھے ... اب میں نے کہا۔ وہ خاموش ہو تھے ... آپ کی بات من کر ... فریدنے کی آپ نے کیا '' بہت خوشی ہوئی ... آپ کی بات من کر ... فریدنے کی آپ نے کیا

باہ پند سریں قو نہا لیں ۔" مری بہت تھی اور سفر میں کچھ حالت فراب ہو سی تھی ... مو میں نے

موجاء نہا لینا جا ہے ...

نہا کر فار فی جوا تھا کہ زام صاحب آگے ... بی اٹھی اور وہ مجھے
زرگ بی کہنا ہار وکچ رہے تھے ... ود لیے قد کے ، مرغ وسفید رنگ ، سندول
جم والے خوب صورت انسان تھے ... مجھ سے کلے لیے ... وو اپنی کری پہ جفے
کے اور میں ان کے سامنے والی کری پر کل کیا ...اب کے عال احوال پو چھے ...
میں ذرا شرمایا اور محمرایا جوا ساتھا ... ایک تو یو کہ کائی ماد قات تھی ... ووسرے وو
ایس فی تھے ... ایک بڑے آئیسر تھے ... ووجمی عام آئیسر فیل پایس آئیسر ...
پایس والوں کا اینا آیک رعب بوتا ہے ... فیر ... کہنے گے:

پرلیس والوں کا اپنا ایک رقب ہوہ ہے ... مد ... ہے۔ " آج کیلی بار آپ سے ل کر بہت فوقی محسوس کر رہا ہوں ... آشوی شامت میں تھا جب کہلی بار آپ کا ہول پڑھا تھا ... بس اس کے بعد تو تھرش آپ کے ہادوں کا شیعائی ہو کیا ... اور اب تک ہوں ... یہ شوق اب بھی قتم آپ کے ہادوں کا شیعائی ہو کیا ... اور اب تک ہوں ... یہ شوق اب تک قتم انس ہوا ... ویسے ایک بات کی چھٹا چاہٹا ہوں ... گیا آپ کے والد پہلیس میں

رہے ہیں۔" میں متمار دیا ، تھی میں سر بلاتے ہوئے میں نے کہا۔

می مستماه دیا و می محاسر جا سے اور است "می میں ... مورے والد جالیس محافظت رہے ... در می خود ... مگا۔ عارا قو کوئی مزیز رمصے دار بھی جالیس میں میں مالے"

" بى اچھا!" مىں نے كہا\_ مر کودها پینی کر انبول نے پتا لکھوا دیا ... اب کتب دہال جانائی البھی چند ماہ بی گزرے تھے کہ ان کا فون مومول ہوا ... " اشتیاق صاحب ... مادے ایک سب البکر دیناؤ بوا فور ا انحین الودائ پارٹی دے رہے ہیں ... میں چاہتا ہوں اس تقریب میں ایا ت بى مىن ... " مىن بى اتا بى كهركا ... قرت كا بوت الديما نبیس کہا گیا تھا ... آفر میں نے کہار "بى ببتر ... آپ محص تارئ ادر وت ما ديجي كا، بدر الله باساك " نبیل ... ایسے نبیل ... یک یہاں سے کی کو جیجوں کا آپ ال ساتھ آیئے گا۔" " بى ... بى اچھا\_" من نے حمران او كركها \_ تين دن بعد ان كا فون ما \_ "ميرا آدى آپ كولين ك ليه آرباب ... أن المم بارن ب " بى اتيما ـ" صبح يبل عائم على ايك يوليس من آئينيا ... عن ال ي ساته سركوف أ طرف رواند جوا ... ایک جگ اس رکی اور می اس سے از اوبان ایک پائس بید كر مي سقى ... يا في جه يوليس مين جوس كر ب هي ... انمون في ال فريا سلوث كيا جيم من كوئي بوليس آفيسر ،ون ... مجھ شرم آئي ... ير ور مح جب میں بھا کر غاوم رسول والد صاحب کے دفتر لے سے ... غاوم رسول ماب افتر مِين موجود فين على ... عان كون راؤه لكان كا على هر ... إلى بن لا الد "آپ صاحب کے وفتر میں تفریف رکھیں ... وو ایمی آج کی ع --

يس جرت زده ره مميا ... مير عالن من بمي نين قا كدوه ال موقع ر مجھے شیلڈ سے نوازیں کے ... کیوکہ بھلا براکائن قا... بھن کھے اتا یہ جا ی ہوئی شیلا دوسری شیلاز کے ساتھ آج بھی مرے کرے جی موجود ہے ... فلام رسول زاہد صاحب کے ماتھ اب باقامدہ فون پر بات چیت کا سلد شرورا ہوا ... وہ سرگودها على 2004 كك دے ، لحران كى بلور الى الى فى ز ق بركى ... اور انہیں اسلام آباد بھیج دیا گیا ... انہوں نے اپی الودائی پارٹی می بھی مجھے بلایا ... ان کے ساتھ کی کھنے اس دوز بھی گزارے ۔ اسلام آیاد می غلام رسول صاحب تقريا ايك سال تك اللي جن جي دع، ال ك بعد أي ريم إد فان بييج ديا حميا ... من اين كت أمي بيجا را ... رجم إر فان = أمي اسلام آباد سبالد يوليس وينك كالح فرانسفركر ديا ميا ... يبي ان كى بلور وى آل بى رق ہوئی ... اور وہ اب تک سالہ میں موجود این ... عاری دوئ اب پہلے سے بہت زياده كمرى مو يكى ب، مير ببترين ، باوث اور الله رين دوست إلى ... الله كرے ميرى اور ان كى دوكى اى طرح كائم رے ... آئمن ... ان می کے ساتھ شیم پرویز صاحب کا ذکر کرنا مجی بہت ضروری خیال كرتا مول \_ أيك روز ان كا فون آيا ... انبول في ايا تعارف ال طرح كرايا ... " ميرا نام سيم رويز ب ... آپ اشياق احد ين -" " يى بان! فرائد ـ " من نے كيا-'' ويکھيے ... بيس فوج بين ميجر ہول ... ميں، ميری بيم اور بيج آپ کے ناول بہت شوق سے پڑھتے ہیں ... میری تیکم اور بچ آپ سے لیے کے بہت خواہش مند بین ... اگر آپ مارے مر تشریف لے آئیں و ہم ب آپ محصے ایک بار پھر جرت کا جوگا لگ ... می نے ان ے کیا ... ك عركزار بول عي"

وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے ... یہ باتیں مخلف ناولوں کے گردگھوم رہی تھیں ... عفر کے بعد تقریب تھی ... تقریب ان کے دفتر کے گراؤیڈ میں تھی ... اور یہ وفتر تھا سرگودھا پولیس ٹرینگ اسکول ... اس کے انچارج غلام رسول ماج ای تھے ...وقت ہوا اور ملازمین لینے کے لیے آئے تو غلام رسول ماحب اٹھ كر عبوك ... مين ان ك يجه جلا ... ليكن انهول في مرا باته تعام لا اور مجھے ساتھ لے چلے ... جونمی ہم گراؤیڈ میں داخل ہوئے ... تالیوں کی زیروت گون نے مارا استقبال کیا ... زاہر صاحب ای تقریب کے گویا دلہا تھے ...ان کے لیے بوی اور شاہانہ کری رکھی گئی تھی ... ساتھ ہی دوسری کری تھی ... انہوں نے مجھے دوسری کری پر بٹھایا ...

اب تقارير شروع موكس ... يه تقارير رخصت مون وال يوليس آفيرك خدمات اور کار گزار یول پرتیس ... آخر زابد صاحب کو دعوت دی گئ... لین انہوں نے اٹھ کر کہا۔

" مجھ ے پہلے اشتیاق صاحب آپ سے خطاب کریں گے ... کوئلہ ب جرائم پر لکھے رہے ہیں ... اس لیے یہ بھی ماری بی برادری کے ہیں ... یہ اب تك چھ سو ناول لكھ يكي بيں۔"

اس پر زوردار تالیال بجیس ... اور میری شی هم ہو گئ ... مجھے تو ایٹج پر آ كر تقرير كرنے كافن بى نيس آنا تقا ... ليكن اب زايد صاحب نام پكار كے تق ... میں کر ہی کیا سکتا تھا ... اسٹی پر آھیا اور "ال" کی شخصیت پر چند من بات کر

کے اپنی کری پر جا بیٹا ... اس کے بعد زاہد صاحب کی تقریر شروع ہوئی ... یہ بھی ریٹارڈ ہونے والے آفیسری خدمات پر تھیں ... آخر میں انھیں شیلڈ چیش کی گئی ... اس سے ساتھ بی غلام رسول زاہد صاحب نے مالیک میں کہا۔ " اور اب اشتیاق احد اللج بر آکر اپی شیلا وصول کریں مے ۔"

ت انسان کو چھو کھانا مجی پاتا ہے ... لبذا على چھوٹ بکو کھانا را ... ادم ووات عرق كے بارے من تاتے رك ... يہ تا رك تے كوكتى معاول سے انہوں نے ميرا نمبر عاصل كيا ...

میں تقریا ایک محنا دہاں خمرا رہا ... پر می نے اجازت جاتی ... رضت کے وقت انہول نے تمانف کا ایک ثایر تمرا ہوا گاڑی میں رک دیا...ان کی يكم اور بجال في ببت مبت ع وفحت كيا ... مجر صاحب ماعب كل فود چوڑنے آئے ...

ان سے مجی ای روز سے ایک تعلق قائم ہو گیا ... فون بر باقاعدہ بات چیت ہونے گی ... ش ہر او کے اول الحین ارسال کرنے لگا ... ادم ے اگرے کے فون آتے ... یہ می کہا جاتا کہ جب می الاور آیا کری ... مارے بال ضرور آیا کریں... لیکن می صرف ایک بار اور ان سے ملے میا ... اور اس مرتبہ مجی انبول نے رفعت کے وقت بے تماث تمالک مائے کر دیے۔ بی اس وید ے ان کے بال جاتے ہوئے بہت محبراتا ہول کر تکف

بت كرتے بى ...

ببرحال تعلق جاری رہا ... کمایوں کے یک جاری رہے ... بہال تک ك قلام رسول زايد صاحب كى طرح ان كى بعى ترتى بوسى اور وو ليفشينك كرش بن م اضم مبارك إو دين ميا ... ب لوك بن بچے جارے تے ... ان ع اجازت جائل تو پر بہت سے تمالف ساتھ کر دیے اور گھر پہنا کر مے ۔ يهال ايك اور واقعه ياد آعميا- كلي باتحول، وه بهى نكي ويتا بول-مرے بوے بنے توید کے ایک دوست نے اس سے مجھ اولوں ک فرمائش کی ۔ اس نے اپنے دوست کی فرمائش کھے بتائی۔ میں نے وہ عاول اکال کر اے وے دیےاس نے دوست کے ہے پر ناول بذراید رجری ارسال کر ويد ويدكا دوست فرج مين ملازم قعا- "جى بہتر! ميں آجاؤں كا ... آپ پا لكھواديں اور يہ بجى بتا ديں ك مس روز اور كنت بيخ آؤل \_" ور اس وقت تو آپ جملک میں این ... آپ لامور کب آئیں عے ... بس اتنا بنادیں ... پھر جب آپ لا مور پہنے جائیں تو نون پر اطلاع دے دیجے ہ " جي اڇھا \_"

اس طرح میں جب لاہور میا تو میں نے انھیں فون کر دیا ... وہ لینے ك لي آك ... ميحرتيم برويز الناك بين ك ماته أك في ... ور نہایت گر بھوٹی سے ملے ... پھر دو مجھے لے چلے ... کین ایا بی مرفراز رفیق روڈ چونڈہ لین میںان کی رہائش تھی ... رہائش گاہ کے دروازے پر پنج کر انہوں نے گاڑی روک دی اور تین بار بارن دیا ... کیث فرا بی کمل کیا ... گاڑی کے باكيس طرف چند فوجى كرے تے ... انہوں نے فرجی انداز میں سلام كيا ... ميں نے سلام کا جواب دیا... میجر صاحب نے رہائش کے اعرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا ، میں نے اس طرف دیکھا تو ان کی بیکم این ایک پی اور دوسرے بیے كے ساتھ كھڑى نظر آئيں... تيوں برآمدے من تے ... جونى من آم برها ... ان کی بیٹی پھولوں کا بوا ساگلدستہ لیے آگے برحی ... اس نے مجھے گلدستہ بیش كيا ... ايك باته سے گلدسته پكر كريس فے دوسرا باتھ الى كے سر ير رك ديا ... آ کے بوھ کر دوسرے بینے سے ہاتھ ملایا ... بیگم صاحبہ کو سلام کیا ... وہ تو بچی جار ہی تخیس اور ان سب کے چرول پر ایک ایس خوشی تھی جمے انھیں کوئی فزاند

مل حميا ہو ...

" اوه ... " ان كے مند سے لكا ع ود لل...لل... ليكن سر..." ميرا دوست مكاليا-" ان اکو... کیا کہنا جائے ہو۔" " سر... آپ انہیں کیے جانے ہیں۔" " جاننا جائے ہو ۔" انہوں نے مرد لیج میں کہا ۔ " بى سر..." اس نے خوف زده ہو كركها -

" آؤ برے ماتھ۔" ي كه كر وو ايك محط ے افح ... اور ميرے بيخ كے دوست كو اپنے محر لے محے... ایک مرے کی الماری انہوں نے کول ڈالی ... بینے کے دوست نے حیرت زوہ انداز میں اس الماری کو دیکھا ... اس میں صرف میرے ناول نہایت ترتیب سے لیے ہوئے تھ...اب اے معلوم ہوا کہ ...وہ بھی میرے

يد واقد دوست ك بيغ نے جمل مين آكرات سايا... ای طرح ایک بار ایک فون موصول ہوا ... لینی اس واقع سے مجی کی سال پہلے... بلکہ بہت پہلے ... غالبًا 1985ء میں... کوئی نوجوان بات کر رہا تھا

" جمل میں ماری خالہ رہتی ہیں... ہمیں اکثر جمنگ آنا ہوتا ہے ... ہم عات اس بار جمل آئي تو آپ ے بھي ماقات كري ... كيا جمين اجازت ہے ... ہم یہاں سرگودھا میں رہے ہیں... اور آپ کے ناولوں کے

جواب میں میں نے کہا: " ضرور آجائے گا ..." اس فون کے کوئی دو ماہ بعد دو نوجوان ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بتایا: "وہ وی ہیں ، جنہوں نے سرگودھا سے فون کیا تھا۔" فوج میں ایک دستوریہ ہے کہ کوئی پیکٹ بذرایہ ڈاک آتا ہے تریا یک متعلقہ اہل کارے آفیر کو بھیجا جاتا ہے ... آفیر اس پیک و کول ارکیا پیت سید کو دیتا ہے ... نوید کا ارسال کردہ پیک بھی اس کے دارت کا ليا... يمك تحلى مولى حالت مين ميز ير موجود تفا ... دوست كا بياً ان ساكر، میں داخل ہوا تو اس کی نظر پیکٹ پر پردی ... ادھر آفیسر نے کہا:

" يد پيك تهارك نام آيا ب ... يكهال س آيا ب ... اوركي ٥٠ نوید کے دوست نے کہا:

" مجھے اشتیاق احمد کے ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے ... اثنیان ار ميرے دوست نويد کے والد میں ... میں نے فون پر اس سے فرمائش كا فى كر چند ناول میں اب تک نہیں پڑھ سکا ... لبذا اپ والدے لے کر مجھ بھی دے، سواس نے بھیج دیے۔''

" برتيز!" آفير في علم ين كهار " سرا میں معافی جا ہتا ہوں... کیا جھ سے کوئی غلطی ہوگئ ہے ۔" اید کے دوست نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔

" اور نبیس تو کیا ... تم ان کا نام اس طرح لے رہ ہو ... کدرے مو، اشتياق احمد ... يول كهو... اشتياق احمد صاحب ..."

" جی !!! "ارے جرت کے نوید کے دوست کے منہ ے اللہ ادم

انہوں نے کہا:

" اور سے پیک تو جھنگ سے آیا ہے ... للذاتم جھوٹ بول رہے ہو... اشتياق احمر تو لا موريس رج ين-"

" و خبیں سرا وہ جھنگ میں رہتے ہیں ... ہاں دفتر ان کا لا ہور میں ہے ... آبائی گھر جھنگ میں ہے ... اور میں بھی جھنگ کا ہول ۔"

میں ان سے گر جوثی سے ملا ... اب انہوں نے بتایا: " ان کے والد پاک فضائیہ میں اسکواڈرن لیڈر ہیں \_" اسکواڈرن لیڈر پاک فضائے کا کافی بردا عہدہ ہے ... عص یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ایسے گھرانے میں بھی میرے ناول پڑھے جاتے ہیں۔ اب بيد دونول نوجوان جب بحى جملك آتے ... محد سے ملے كے لي ضرور آتے ... انہوں نے اپنی خالہ اور ان کے شوہر سے بھی مجھے ماوایا۔ ایک مرتبہ

" سات سمبر آنے والا ب ...اس روز بھارت کے فلاف چھ سمبر 65، کی جنگ کی کامیابی کی خوشی میں طیاروں کے اڑانے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے ... آپ اپ بچول کے ساتھ سرگودھا آئیں... یہ تقریب آپ کو بھی دکھائیں

میں نے ان سے وعدہ کر لیا ... سات ستبر کو مج سویے بجوں کے ساتھ سر گودھا پہننے گیا ...ان نوجوانوں کے والد کا نام محد رفیق تھا ... محد رفیق صاحب عظے تو سکواڈرن لیڈر... لیکن عظے بہت سادہ سے آدی... ان می السادی حد درجے کی تھی ... ہم سب بہت گرم جوثی سے ملے اور پھر تقریب دکھانے کے ليے اين ساتھ لے گئے۔ اس روز ہم نے بہت قریب سے طیاروں کو اڑتے اور لینڈ کرتے دیکھا... بہت ہی دل خوش کن نظارہ تھا۔

اس گھرانے سے بھی پھر بہت گہری دوئق ہوگئی ... بین انہیں ناول اعزازی سیج نگا ... کچه مدت بعد ان کا تبادله کراچی مو گیا ... اور ان کی مجی زق ہو گئی... وہ ونگ کمانڈر بن گئے۔ ایک روز امارے جھٹ کے علیم محرسلیم صاحب میرے پاس آئے۔ یہ

وبی کلیم سلیم بین ... جنہوں نے وادی مرجان کے سلیلے میں مرزائیوں کی آمد کے بعد میری ملاقات ختم نبوت سے عالم مولانا فلام حین سے کرائی تھی... انہوں نے

" مجھے سی نے بتایا ہے کہ ونگ کمانڈر محمد رفیق صاحب سے آپ کا وستاند تعلق ہے ... اور اس محرانے میں آپ کے ناول پڑھے جاتے ہیں۔" میں نے ان سے کہا: " اتنا دوستانہ تعلق تو فرنیس ... بال اس محرائے

مِي ناول ضرور پر مع جاتے ہيں۔" " بس يمي كافي ب ... برابيا فرج بن ب اور آج كل ال كرائي مي كا ديا ميا ع ... م طاح ين ... مى طرح اے الدر يا اسلام آباد ش لکا دیا جائے... کراچی بہت دور ہے اور بیٹا وہاں بہت پریشان ہے ... اگر آپ ومی کما شرر صاحب سے کہدویں تو یہ کام ان کے لیے ذرا بھی مشکل فیس بے ۔"

و ميں انہيں خط لکھ دينا ہول ... ہے جھے معلوم نين كر دو يہ كام كر كے

يں یافیس-" اس رحيم صاحب نے كا: "- U. E V ... - E V !! !! "

میں نے کہا اور انین عط لکھ دیا ... ایک تفتے بعد ی علیم مر ملیم ساب ملے کے لیے آئے ... دو مد درج فوق نظر آرم تھ ... انہوں نے بتایا ک رفیق صاحب نے فورا ان کے بینے کا عادلہ راولیفری کر ادیا ہے۔" مجھے یہ س کر جرت ہوئی۔.. خوشی ہی فنی ... عیم ماب دیر علی طرب

ے رہے۔ بعد جن عاص کر تی ماعب رینائر ہو کا تھے۔ ان کے ویوں بعد جن عاص کر تی ماعب رینائر ہو گئے ادھر بچل کا اسلام کے ایک طلع کی وج سے ایک اور جرت انگیز موز آیا ے بھی ایک مت بولی ... رابط نیس اوا۔ ... اس كا مطالعه كرتا مول ... بس من في سوع ... سرت الني لكت وقت جزئيات كا خيال ركول كا ... اى بنيا و يرسلط كانام ركها ..." بيرت الني قدم به قدم".

اس وقت جب من نے یہ سلماد شروع کیا تھا اور امل نام کے ساتھ قدم بدقدم لفظ لكها تها ، مجه ممان تك نيس قا كديد قدم بدقدم كيا ون وكهائ كا ... خير الحمد لله ! شاره 87 = اس سلط كا آغاز بوا ... اس دوران محابد يرجو كبانيال لكهي مخي تحيى ، وه ادارك في روش ستارك ك نام س شائع كروي ... یہ کہانیاں چوکلہ عبداللہ فارانی کے نام سے شائع موئی تھیں ، اس لیے کتاب مجی ای نام سے شائع کی گئی ... روش ستارے مار حصول میں شائع کی گئی ... یعن چونی چونی جا رسمایس ... روش سارے نبر1 نبر 2 نبر 3 اور نبر 4\_

ان کتابوں کے شائع ہونے کی در بھی کدان کی فروخت تیزی سے شروع ہوگئ ... شائع کرنے والے ادارے کا نام کتاب محر تھا۔

کتاب کے تیزی سے فروقت ہونے کی فیر جلدی سے کو ہو گئی ... ملا ايْديشن بهت جلد فتم مو كيا ... چناني دوسرى بار شائع موكين ... پر تيسرى بار ... خود كاب محر والول في يه جلد كما ... "يه كاب اس قدر فروفت بورى ع ك جم كيا يتاكين ... آج كك جارك بال عد شائع مون والى كوئى كتاب بحى اس قدر تيزي ہوئی۔"

بچوں کا سلام میں سرت اللی قدم بدقدم نے معبولیت کے سے ریکارڈ تَاكُم كي ...اب عبد الله فاراني كانام صدورج تمايان بوكيا ... كيحد لوكون في تو به تک کهه ویا:

'' عبدالله فارانی اشتیاق احد کو بھی چھیے جھوڑ گئے۔''

\*\*\*\*

... اس موڑ کے بارے میں بھی میں نے بھی سوچا تک نبیل تھا... آپ کو یاد ہوگا ... میں نے ایک قلمی نام عبداللہ فارانی تجویز کیا تھا اور اس نام سے روزنامہ اسلام میں کالم شروع ہو گئے تھے۔ اب جب بجان کا املام شروع بوا تو اس میں بھی ایک قلمی نام کی ضرورت محسوس بولی ... دو اس لیے ک اسيخ نام سے دو باتيں تو پہلے ہى لكھ رہا تھا ... ميرا ناول مجى قبط داد شرور ، و تھا ... اب تیری جگہ اپنا نام دینا اچھا ندنگا تو عبدالله فارانی کے نام سے املای سلسله شروع كر ديا ... اس سلسلے ميں ميں نے سب سے پہلے ان محاب برمفائن کھے جن کے نام تاریخ کی کابول میں زیادہ مشہور نہیں ہیں ... ان مضامین کر نهایت ولچیپ کهانی کی صورت میں شروع کیا ... یک دم عبدالله فارانی کام مشور ہوتے لگا ... چندماہ بی میں عبداللہ فارانی بچوں کا اسلام کے معروف لکھنے والے

اور الجھی کسی کو بید معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ فارانی میں علی ہول...

بن گئے ...

صحاب یر بہت ک کہانیاں ہو گئیں تو اللہ تعالی نے ذہن میں ایک بات والى ... بين آسان فيم انداز بين سيرت الني صلى الله عليه وسلم للعول ... اور ال انداز سے تکھوں کہ چھوٹی چھوٹی جزئیات کی طرف خاص توجہ دول ... کوئلہ اکثر و کھینے میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جزئیات کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب کہ مجھے جزئيات كے يوسے ميں زيادہ مزا آتا ہے ... تاريخ كا كوئى اہم واقد يوستا مول تو اس کی تمام تر جزئیات کو پرده لینے کی تؤپ محسوس کرتا ہوں ... مثلاً کافی مت سلے میں نے جب واقعہ کر بلا کا مطالعہ شروع کیا تو جتنی کتابیں جمع کی تھیں ... ان سب میں کہیں نہ کہیں البھن محسوس کی ... یہ محسوس کیا ہے ... یہاں کوئی بات رو من ہے ... بہت می جزئیات چھوٹ گئی ہیں ... تاریخ طبری، تاریخ البدایہ والنہایہ، طبقات ابن سعد وغيره ... يد سب خريد خريد كر واقع كو كمل طور ير باعد ك ادھیر بن میں لگا رہا اور اب تک اس موضوع پر جہاں سے بھی کوئی سکاب ملتی ہے

سر کے پاسپورٹ بنا ... ادھر کراچی سے فون آپکا قا کہ جوٹی پاسپورٹ بنے ، ادھر بھیج دیں ... میں نے پاسپورٹ کراچی بھیج دیا۔

ویرہ لگوانے کا سارا کام کراچی والوں کو کرنا تھا اور برا کام ای دوران انظار کرنے کا رو گیا تھا ... ایک ماہ کے اغدر ٹی نے چار خرید شہرے تیار کر والے ... اب اس لحاظ ہے بے فکر ہو گیا کہ آتے بی کام کا پہاڑ سر پر نیس ہو گا...اوارے کے جو لوگ جارہ بھے ... ان کے پائ پاسپورٹ چونکہ پہلے بی تیار شھے ، اس لیے ان کے ویڑے پہلے ہی تیار شھے ، اس لیے ان کے ویڑے پہلے ہی گا گئے ...اور می چیجے وہ گیا ... ای دوران جھے یہ بات معلوم ہوچکی تھی کہ اوارے کے مہتم صاحب ساتھ جارہ ہیں ... ای خبر نے اور جوش طاری ایس میاری کے ساتھ عرو کریں گے ... ای خبر نے اور جوش طاری کریا ہے ... ای خبر نے اور جوش طاری کے ... ای خبر نے اور جوش طاری کریا ہے ... ای خبر نے اور جوش طاری کے ... ای خبر نے اور جوش طاری کی ...

رویا ... پر بھے رائی سے اطال دن ن ...

" آپ کا ویزہ لگ کیا ہے ... کل بھی ہو گیا ہے ... لبذا آپ پرسول کی کراچی کو دوانہ ہونا ہے ۔"

یک کراچی کونچ جا کمی ... اس سے اگلے دن آپ کو روانہ ہونا ہے ۔"

میں نے خبر گھروالوں کو سائل ... اور دوسرے دن ان سے رضت ہو کر لاہور کونچا ... پھر لاہور سے کراچی ... از پورٹ پر قاری صاحب موجود تھے ... وہ لاہور ہے کراچی ... اور دکھ وغیرہ بھرے حوالے کر گھے جامعة الرشید لے آئے ... وہاں پاسپورٹ اور کھٹ وغیرہ بھرے حوالے کر دیے گئے ... اس وقت قاری صاحب نے بتایا:

"سب لوگ جا بچے ہیں ۔"

"کیا اا!" میں وحک ہے رو کیا ۔"

اتنا لمبا سر اب جھے تجا کرنا تھا ... یہ بات میرے لیے بہت پریشانی ک

مقی ... میں نے ال سے کہا:
" مربانی فرما کر باقی ساتھیوں کو اطلاع وے وی، ملتی صاحب کو بتا
دیں تاکہ وہ کمی کو لینے کے لیے بھیج ویں ورند میں اٹھیں کیے طاش کروں گا..."
" فکر ند کریں ... ابھی اطلاع کیے ویتا ہوں ۔"

0

انہی ونوں ایک روز فون کی تھنی بچی ... اسکرین پر نام مولانا فر امایل ریحان کا نظر آیا ... موبائل آن کیا تو دومری طرف سے مولانا نے چیکی آواز یں کہا۔" آپ کو ایک خوش خبری ساؤل۔" میرے منہ سے فوراً نکل گیا۔

" عَالِبًا آب مجھ عمرے كى خوش خرى سانا عاج بي ." " باكين ... آب نے كيے جان ليا ؟" انہوں نے جرت فاہر كى۔ "ا ہے کہ کھ دت پہلے یہ ذکر میرے سانے آپکا ہے ... مجھ متایا گیا تھا کہ آئندہ سال آپ کوعمرے پر بھیجے کا ارادہ ہے۔" وو بس تو چر تیاری کر لیں ... امارے ادارے کے کچھ ساتھی عرے کے ليے جارب بيں ... آپ ان كے ساتھ جانا پندكريں مع يا اكيلے جائيں مع -" وو سب کے ساتھ جاؤں گا ... سب کے ساتھ لطف رہے گا۔" ور الجھی بات ہے ... میں انتظامیہ کو بنادوں گا۔" انھوں نے کہا۔ میں نے عربے کی تیاری شروع کر دی ... خارے بھی پیگی تیار کرنا شروع كر ديج ... مجمح بي بهي بتايا حميا تقا كدسنر ايك ماه كا بهوگا ... اس طرح جار مزید شارے تیار کرنے تھے ... اور مجھے ابھی پاسپورٹ بھی بنوانا تھا ... پاسپورٹ مزید شارے تیار کرنے تھے ... اور بوانے فیصل آباد عمیا تو وہاں جو سلوک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ، اس کا اندازہ ما رونام اللا على روزنام اللام على كالم كلما ... اوركيا كر سك قا ... في في

آپ کو کہال پہنچا کیں ۔"

من نے اے مایا ... "مرے ساتی جھے سے بلے آگے ... من عجے رہ میا ... اس کا مطلب ہے واؤچ اکشا تھا ... وہ ان کے پاس ہے ... يرے اس ان کا نمبر ب ... میں فون کر کے معلوم کر ایتا ہوں ... کیا آپ مجھے اینے موہائل سے تبر نوٹ کرے فون کرنے کی اجازت دیں گے ... یس کال کے بے جو بنیں کے ، آپ کو دے دول گا۔"

اس نے برا ما مند مالا ... پر فبر ذاکل کیا ... لین فبر ندف كا ... آخر اس نے کہا۔" میں آپ کا سامان اس موثل میں رکھ دیتا مول ... بوثل کا كارد آپ كو وے ويتا جول ... جب آپ كے ساتھى ال جائيں تو آپ كارد وكھا كر يبال سے اينا سامان لے ليں۔"

اس کی بات سن کر قدرے سکون محسور ہوا ... اب ش این ساتھیول كى طاش مين كلا ... طاش كرتے كا واحد ذرايد فون ير رابله كرنا تنا ... ايك يلك فون بوتھ سے ميں نے فون كرنے كى كوشش شروع كى ... ليكن فون ند بو سكا ... نه جائے من نبر غلط ملا رہا تھا یا کیا بات تھی ...

ماہوی جو کر وہاں سے نکل آیا اور ایک اور فون بوتھ میں وافل جوا ... مجر كوشش كى ... آخرنوي يا دموي باركوشش كے بعدسللدل ميا ...

ملتى صاحب كى آواز سالى دى ... من فررا أثين بتايا ...

"تى ... اشتياق احر بات كر دم بول ... يى تو نه جائے كب سے

بحثك رم بول ... آپ كبال إن -"

"آپ باب عمره ير آجا كيل ... عن اسام كو يجيج وينا جول ... وو آپ كو

پيوانا ہے۔"

"! الحاد"

مری جان میں جان آئی اور باب عره کے بارے می لوگوں سے پوچھتا

قاری صاحب نے متعلقہ آدمی کو بید بات بنا دی ... ای نے کا " میں ابھی فون کر دیتا ہوں ... انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگ<sub>ا۔</sub>" شام کے وقت میں روزنامہ اسلام کے ساتھیوں سے ماقات کے لیے گیا ... اس وقت میں نے ایک سائقی خالد عمران صاحب سے کہا۔ " میریانی فرماکرمفتی صاحب کا نمبر میرے موبائل میں فیڈ کر دیں۔ تا كه ميں وہاں پہنچ كر انھيں فون تو كر دوں \_"

" الحجى بات ہے۔" خالد عمران صاحب نے كہا اور نبر فيد كرنے لا... دوسرے ون ... لیعنی پندرہ تمبر 2006 کو میں اترام باندھ کر جذہ کے جہاز پر سوار ہوا ... جدہ پنجا ... چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزر کر جب بی باہر نکلا تو یر امید تھا کہ کوئی لینے کے لیے آیا ہوا ہوگا اور میں مزے ے ال کے ساتھ روانہ ہو جاؤل گا ... لیکن میں سے دیکھ کر دھک ہے رہ گیا کہ دہاں «م دور تک کوئی شناسا چرونہیں تھا ...

مارے بریشانی کے برا حال ہو گیا ... وہاں سب لوگوں سے پاسپورٹ ليے جارے تھے اور عمرے كے ليے آئے والول كو بسول ميں بھايا جا رہا تھا...ال طرح ہم مکتہ پیچے ... اب وہال سب کو واؤچ کے صاب سے ہوالوں میں بھا جانے لگا ... ميرے پاسپورٹ كو كحول كر ديكھا حميا تو اس ميں واؤچر نيس قا... مح

ہے پوچھا گیا ... ور آپ کا واؤچ کہاں گیا۔" مجھے واؤچ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا ... ای وقت یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ ویزہ وغیرہ لگواتے ہیں ... وی واؤیر بھی ہواتے ہیں اور ان واؤچروں کے حساب سے ہوٹلوں میں تھہرایا جاتا ہے ... سب لوگ اپنے اپنے ہوٹل پہنے گئے ... ب ہے آخر میں میں رہ کیا ... بی والا کہنے لگا: ہوٹل پہنے گئے ... ب ٠٠٠ اب آپ کا کیا کریں ... آپ کے پاس قر داؤچ ی لیس ہے ...

جلد میں شائع ہو کیں ... بہت تیزی ہے ان کی فروخت شروع ہو گئ ... فروخت کی جلد میں شائع ہو کیں ... بہت تیزی ہے ان کی فروخت شروع ہو گئ ... فروخت کی رفار نے ادارہ ایم آئی ایس کو جیرت زود کر دیا ... بہلا ایڈیشن انحو ل نے تین رفار نے میں شائع کیا تھیں ... بینی دونوں جلدی تین تین بڑار شائع کی تھیں ... وہ بھی بڑار کی تعداد میں شائع کیا تھی ہو گئیں ... انہوں نے دومرا ایڈیشن شائع کیا ... وہ بھی بہت ایک ماہ میں ہی ختم ہو گئیں ... انہوں نے دومرا ایڈیشن کا ہوا ... بچر چوتھا ایڈیشن ہو گیا... بھی حال تیمرے ایڈیشن کا ہوا ... بچر چوتھا ایڈیشن ہو گیا... بھی حال تیمرے ایڈیشن کا ہوا ... بچر چوتھا ایڈیشن ہو گیا ... بھی حال جاری ہے ...

، شائع ہوا ... غرض اس کتاب کی فروخت تاحال جاری ہے ... شائع ہوا ... غرض اس کتاب کی فروخت تاک ... ادارے کے میخر محمد

بعدانہوں نے فون کیا... فون پر ان کے الفاظ یہ تھ...

الجدانہوں نے فون کیا... فون پر ان کے الفاظ یہ تھ...

الم رفیق صاحب! میرا تو شوق ہی بیرت النبی پر سب جمع کرنا کا ہے

الم وقت میری لائبریری میں تقریباً نمن ہزار کب موجود ہیں ... وہ ب میں

الم وقت میری لائبری میں تقریباً نمن ہو مزہ سیرت النبی قدم ہدتم پڑھ صرف خریدی نہیں ... پڑھی بھی ہیں ... لیکن جو مزہ سیرت النبی قدم ہدتدم پڑھ

صرف تریدن میں اور کتاب میں نہیں آیا۔"

کر آیا ... وہ کسی اور کتاب میں نہیں آیا۔"

یہ من کر میں گھبرا گیا ... ایک طرف تو اللہ کا شکر اوا کیا ... ووسری طرف

یہ من کر میں گھبرا گیا ... ایک طرف تو اللہ کا شکر اوا کیا ہے اور

موچنے لگا ... ونیا مجر میں تو بہت بوے برے عالموں نے سیرت پر کلعا ہے اور

موچنے لگا ... ونیا مجر میں تو بہت بوے برے برے ساوہ کی کتب اس قدر کیوں

یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا ... کیان انھیں میری ہوا ب ویا ... کہ اس کتاب

یہ اسلہ تا قیام طور پر چھوڑ جاتے ہیں

پہند آئی ... میرے ذہن نے اس موال کا وی جوالے عام طور پر چھوڑ جاتے ہیں

میں جو جزئیات ہیں ... انھیں بوے بوے کھنے والے عام طور پر چھوڑ جاتے ہیں

میں جو جزئیات ہیں ... انھیں بوے بوے کھنے والے عام طور پر جھوڑ جاتے ہیں۔

ہوا دوڑنے لگا ... گرامت یہ تھی کہ کہیں اسامہ بھے سے بہا باب اور وہاں مجھے نہ پاکر واپس نہ چلا جائے ... آخر فدافدا کر کے باب عمرہ پر پہنچ گیا ... اورانظار کرنے لگا ... گراسامہ آتا نظر آیا ... اورانظار کرنے لگا ... پھراسامہ آتا نظر آیا ... اورانظار کرنے لگا ... پھراسامہ آتا نظر آیا ... اور وہ ہمارے مفتی صاحب کا خادم ہے ... نزدیک آیا تو ہم دوال کو طرف ہے ... نزدیک آیا تو ہم دوال اور وہ مجھے اس ہوٹل کی طرف لے چلا جس میں منتی ماب دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تھمرے ہوئے تھے ...

ہوٹل کا نام قرطبہ ہوٹل تھا اور وہ حرم کے بالکل سائے تھا ... درہان میں بس سرک تھی ... یعنی سرک پارکتے ہی میں حرم کی سرر صیاں آجاتی تھی۔ ہم لفٹ میں سوار ہو کر اوپر ان کے کرے میں داخل ہوئے تو وہاں منتی ماب اور مولانا بشیر صاحب موجود تھے ... دونوں حضرات نہایت مجت ہے ہے ... بم مجھ پر گزری تھی ... میں نے آخیس کہہ سائی ... بشیر صاحب نے فورا کرائی متلذ آدمی کو فون کیا اور اسے جھاڑ پلائی کہ مجھے داؤچر کے بغیر کیوں بھیجا گیا ... آئیں یہاں اتنی پریشانی ہوئی ہے ... اس کے بعد میں اسامہ کو ساتھ لے کر اس برئی یہنی یہنی اس کے بعد میں اسامہ کو ساتھ لے کر اس برئی پر بمی یہنی ... والی پر بمی نے عمرے کی تفصیلات حد درج دلچپ اور روح پردر ہیں ... والی پر بمی نے عمرے کی سفر نامہ کھی ، جو ''سفر نامہ عمرے کا '' نام سے شائع ہوا ... لہذا بیال نے عمرے کی شفیلات نہیں لکھ رہا ... کتاب باتصویر شائع کی گئی تھی ... لہذا شائن دو متمام تفصیلات نہیں لکھ رہا ... کتاب باتصویر شائع کی گئی تھی ... لہذا شائن حضرات عمرے کی تفصیلات اس کتاب میں دکھ کھے ہیں ...

ر ندگی پھر اس معمول پر آگئ ... بچوں کا اسلام کے عربے ہے والی پر زندگی پھر اس معمول پر آگئ ... بچوں کا اسلام کے عارشارے ہر ماہ تیار کرنے لگا اور الخلائش بیلی کیشنز کے لیے ایک ناول کھنے لگ ... ایم آئی لیس بھر ایسا ہو اکہ سیرت النبی قدم بہ قدم سلسلہ اپنے اختیام کو پہنچ گیا ... ایم آئی لیس پھر ایسا ہو اکہ سیرت النبی قدم بین شائع کیا ... دونوں جلدی بہت فوب ایس پیاشرز نے اس سلسلے کو دو جلدوں میں شائع کیا ... دونوں جلدی بہت فوب ایس پیاشرز نے اس سلسلے کو دو جلدوں میں شائع کیا ... دونوں بھر بھی ہونے کا بے چینی کے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں سیل شیل میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں سیل شیل میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں سیل شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں سیل شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں سیل شیل میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں سیل شیل میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی یہ دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ... جونی کی دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر دیا ہے دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر دیا ہونے کی دونوں میں شائع ہونے کا بے چینی سے دونوں کی دونوں میں شائع ہونے کا بھر کی دونوں کی دونوں

اشاعت کے مراحل سے گزر رہی ہے ...

تین جلدول میں آزادی قدم به قدم لکھوائی حمی ... بدیمی اشاعت کے مراحل میں ہے ... ید داستان انگریزول کے بندوستان میں قدم رکھنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے پاک وہدے واپس بط جانے پرفتم ہوتی ہے ... اس ک بعد ایک ادارے نے حال ای می ایک کتاب داقعات اسلاف قدم یہ قدم کھوائی

مارے ملک میں دو ادارے میں جو بچال کا ادب پر کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ... ہرسال تحریوں کے مقابلے کراتے ہیں اور فقر انعامات ويت بي يا تعريفي سندي جاري كرت بين ...

یہ وو اوارے وعوہ اکیڈی بین الاقوای اسلام بینورش اسلام آباد اور ميعش بك فاؤيريش اسلام آبادين ... وقوه أكيدى فيم مركارى ب ... جب ك لیشنل مک فاؤ تریش سرکاری ہے ...

ووسال ببلے تک میشنل بک فاؤغریش مقالے کرانا رہا ہے ... سنا ہے ... وو سال سے حکومت کی طرف سے بجث کا سلما دوک دیا گیا ہے ... اس لیے اب اس طرف مقالے بندیں ...

وعوه اكيدى والول كے ساتھ بھى بجك كا مسلد ب ... ليكن وه بيسے تيے ... ایک پرائیویٹ اوارے کی مدو سے جاری رکھے ہوئے تھے ... اس اوارے كانام بي ... اوركيف المرورنا يُزكك ... بداوارو بحى برسال يافي رائزول كو انعامات ے نواز رہا ہے۔

میں ان نتیوں اواروں کے مقابلوں میں سننہ لینا رہا ہوں او را کھر ملہ نقتہ انعامات اور تعریفی اساد ان کی طرف سے عاصل کرچکا ہوں۔

tetetetete

اور میں چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو چھوڑنا پندنہیں کرتا ...

سلسله سيرت النبي قدم به قدم شاره 83 سه مروع بوا فا اور غرو 198 مين اس مبارك سليل كا اختتام موا ... شاره نبر 199شروع كياتر موها ال عبدالله فارانی کے نام سے کون ساسلم شروع کیا جائے ... الله توالی في وي

میں بات ڈالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ب ... لبذا اس سلط كا نام ركه ديا ... خلفات راشدين قدم بدقدم ...

اس طرح قدم به قدم لفظ اس قدرمشبور مواكه ادهر ادهر سه فول آن الك ... كي يباشر زحفرات ن باقاعده ملاقات بحى كى كه بمين قدم بدقم ك نام سے کوئی سلسلہ لکھ ویں ... لیکن میں بچول کا اسلام اور ناول کی معروفیات کی وجد سے ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو سکا ... البقة ايم آئى ايس پباشرنے چونکد برت البا قدم به قدم شائع كى تقى ، اس ليے ان كى ايك فرمائش كو ند ال كا ... انہوں خ مطالبه داغ ديا...

" آپ مارے لیے سرت الانبیا قدم به قدم کلیس ... لین وو بحول کا اسلام میں شائع نہ کریں ۔"

میں انہیں انکار ند کر سکا اور ان کے لیے یہ سلمد لکھ دیا ... انہوں نے اے شائع کیا تو پہلا ایڈیش فورا بی فتم ہو گیا ... فرض قدم به قدم ام نے بت معبوليت حاصل كر لى ... سيرت الني قدم به قدم اور ظفاع راشدين قدم به قدم ے بعد امہات الموسین قدم به قدم ، عمر فانی قدم به قدم ، قیات كب آئ گا، آئمه اربعه قدم به قدم، روش فكريلين، برول كا بجين اور فقص النبا ( 30 ضول میں ) جھ سے لکھو الی جا چکی ہیں اور یہ سب کتابی عل میں چپ چک ہیں ... ان تنام سلسلوں کے بعد اسلامی جنگیں قدم بہ قدم بچوں کا اسلام بی شروع کیا ... اس سے ممل ہونے سے بعد واقعات سحابہ سے قدم بہ قدم شروع ہوا ... ایک ادارے نے کچھ دت پہلے سدہ فاطمت الزہرہ قدم بدقدم لکسوال بس سے تاب بنی ہے۔" م

" اوہو ... اچھا۔"

جی ہاں! اور ہم لاہور میں مجھی اپنا اسٹال لگائیں گے اور آپ کو بھی دعوت ہے ... ہم نے سوچا ہے ... اخبارات میں بید اشتہار شائع کرائیں گے کہ اشتیاق احمد بھی اسٹال پڑا کیں گے اور بھر خریدار کو اپنے ناولوں پر دستھلا کرکے دس گے ۔''

" اچھا... یہ ہے آپ کا پروگرام ۔" میرے مندے لگلا۔ " ہالکل ... بس آپ تیار رہے گا۔"

اس کے دو ماہ بعد ایکیوسٹر لاہور میں واقعی کتابوں کا سیلہ لگا... فاردق احمد صاحب نے میری کتابوں کا اسٹال نگایا ... میں وہاں گیا اور پھر اپنی آگھوں سے دیکھا ... میں دو دن مسلسل دینظ کرتا رہا۔۔۔ رہا۔۔

گذشتہ سال لیعنی 2012 میں ... پھر انہوں نے کہا: " تیار ہو جا تیں ... ایکسپوسٹر کرا پی میں کتاب میلہ شروع ہو رہا ہے... ہم بھی حب سابق اسٹال لگا تیں گے ... آپ کو بھی آنا ہوگا ..." میں نے کہا:" اچھی بات ہے ... میں آجاؤں گا۔"

پروگرام کے مطابق میں کرائی پیٹی گیا ... ایکسپوسٹر میں مجھے دو دان الیوٹی ویٹا تھی دیا ہے دو دان الیوٹی ویٹا تھی ... پہلے دان سب سے پہلے ناول کی رونمائی کی تقریب رکمی گئی تھی ... پہاڑ کا سمندر اسی روز تیار ہوکر مانا تھا ... ادھر میں ایکسپوسٹر پیٹیا ... ادھر کتاب آگئے۔ لوگوں کا بہت تھوم تھا ... چند ہی پھلٹی تقریری ہوکیں ... پھر میرے قارکین ... پہاڑ کا سمندر فرید فرید فرید کر میرے پاس آنے گئے ...وہ ملاقات بھی کر رہے تھے اور آٹو گراف بھی کے رہے تھے۔ در سے اور آٹو گراف بھی کے رہے تھے۔ در سے کاری رہا۔۔ دوسرے دان بھی سے حادت نو

0

دو سال پہلے یعنی س 2011 کی ایک بات رہ گئی ... فاروق احمد صاحب نے فون کیا تھا : , , , , ,

" یہال کراچی میں ایک جگہ ہے ... ایکپوسنٹر ... اس میں ہرمال کتابول کا میلہ لگتا ہے ... ایکپوسنٹر ... اس میں ہرمال کتابول کا میلہ لگتا ہے ... پاکستان مجر کے اشامی ادارے اپنی کتب کے اطال لگایا تھا ۔" لگاتے ہیں ... اس بار ہم نے مجمی اسفال لگایا تھا ۔"

میں ان کی بات س کر بنس بڑا ...وہ جران ہو کر کہنے گا: " آپ کو بنسی کس بات پر آئی۔"

میں نے کہا: '' بنی اس بات پر آئی کہ دوسرے اداروں کے پاس و نہ جانے کتے مصففین کی کتابیں ہوتی ہیں... جب کہ آپ کے پاس و صرف مرن مرن کتابیں ہیں اور وہ بھی سو سے زیادہ نہیں ہول گا۔''

ييس كر انبول في كها:

" آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ کو بیس کر جرت اوگ کہ اس کے بیس کر جرت اوگ کہ اس کے اس کی جات اوگوں نے آپ مارے اسال پر سب سے زیادہ رش دیکھنے میں آیا ... بے تحاشہ لوگوں نے آپ مارے اسال پر سب سے زیادہ رش دیکھنے میں آیا ... بے تحاشہ لوگوں نے آپ مارے دھڑا دھڑ خریدی ہیں۔"

ور اچیا! کمال ہے۔'' میں ان کی بات من کر واقعی جیران ہواتھا... ادھر وہ کبہ رہے تھے: میں ان کی بات من کر واقعی جیران ہواتھا... ادھر وہ کبہ رہے تھے: میں ان کی بات من کر واقعی جیران ہواتھا۔ ایک گا ، ایکپوسٹر لاہور میں من اور چند ماہ بعدلا ہور میں بھی سے کت میلا گئے گا ، ایکپوسٹر لاہور میں

یہ بات انہوں نے پہلے مجی بنائی تھی ... بکد جب انہوں نے کراٹی المانے سے کیے فون کیا تھا، اس وقت بھی بتا دی تھی ... اس وقت میں یہ سمجما في كد وه انظر ويو ليس مح ... اس ليے خاموش ريا ... ورند في وي چيناول وغيره جیسی جہاں جانے سے بہت گجراتا ہول ...ایک بار 1980 میں نی ٹی وی لاءور والول نے فروزال پروگرام میں بلایا تھا ... اس کے بعد پر کیس نیس میا تھا... اب اتنى مدت بعد كها حميا تو سوجا، جلوب بجى سمى ... ليكن بم فى وى والول كا بروكرام اورضم كا تفا ... بية ذرا وراماني شم كا بروكرام تفا-

ہم ٹی وی کا پردگرام بورے دو محظ براو راست نیلی کاسٹ کیا حماقا۔ اس سے فارغ ہوئے تو الف ایم ریدی چین 105 والوں نے باای بوا تھا ... وہاں تحسین فاطمہ لائیو پردگرام پیش کر رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی بھین میں ميرے ناول يوهن ري تھيں...ايك محفظ تك يروگرام جارى ريا ... ياكتان مجر سے يرعف والے سوالات كرتے رب اور ميرے ايف ايم ير آنے ير خوشى كا اظبار كرت رب ... يروكرام فتم بوا تو تحسين فاطر في جائ بالى ... يمر ايك محدت پش کیا۔

اس کے بعد میں فاروق احمد صاحب کے ساتھ اس ممارت سے باہر آ گيا... رات كو 9 بج ايف ايم ريري 101 ير مجى ايك محقة كا لائع انزوي تنا ...عاصم بشير صاحب اس بروگرام كي آر ب تني انبول في بتايا:

و میں خود مجمی بھین میں آپ کے ناول جنون کی حد تک بڑھتا رہا ہوں اور کی تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے ناولوں سے بہت پھے سیکھا ہے اور آج جو ين يهان موجود يون ... تو اس من آپ ك نادلون كا بحى ببت برا باته بد ... جب آپ نے ماباند رسالہ جائد ستارے شروع کیا تھا، میں نے اس کے لیے آیک كہانى سيجى تھى ... اس كہانى كو آپ نے نا قابل اشاعت قرار ويا تھا ... تاہم خط لكيدكر حوصل افزائي كالمنى كرآب من لكين كى ملاحت ب، كوشش جارى ركيس ."

بيخ تک وستخط كرنے برات من بہت برى طرح تھا كيا ... الى كار پروگرام ختم ہوگیا اور میں لا ہور آھیا اور وہاں سے جنگ واپی اس سال پھر انہوں نے فون کیا اور بتایا کد کتابوں کی نمائش حب سانی الكيپوسنر ميں شروع ہو راى ہے ... ميلہ 7 تا 11 ديمبر جارى رب كا... آپان آئیں گے اور پیچلے سال کی طرح دو دن مارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے ہامی بحر لی اور کراچی پہنچ گیا... پھر ایکیپوسنٹر میں دون مجر پور گزرے۔ اس سال رش پچھے سال کی نبت زیادہ تھا ... دونوں ون سلل و سخط كرنے رئے اللہ وكتے ميں الى نہيں آيا تھا ... شايد دويا تمن بار چرك كے ليے باتھ كو ركنانفيب موا موگا ... تمام طنے والوں كا يہ جملہ لازى قا: وو ہم تو بچین سے آپ کے ناول پڑھ رہے ہیں ...اور اب تو مارے یج بھی پڑھ رہے ہیں۔" کھے نے یہ کہا:

" بلكه اب تو تيسرى نسل پڙھ ري ہے ۔"

میں ہیا س س کر خوش ہوتا رہا ... نماز کا وقت ہوتا تو اٹھ کر نماز کے لیے جلا حاتا ... اور بس ...

اس دوران میرے ناول بے تکی واردا تیں کی تقریب رونمائی بھی منعظ ہوئی ... اس تقریب میں ملک کے نامور سحانی جناب غازی صلاح الدین نے میرے ناول کی رونمائی کی ... دیگر شرکاء میں ایڈونچر ٹائمنر سریز کے پوالیمر آصف انصاری ، اور میرے ناول کے انگریزی مترجم محترم عظمت انساری مجل

دومصروف ترین دن گزارنے کے بعد فاروق احمد صاحب نے بتایا: شامل تھے۔ ود اب كل صبح ساڑھے آٹھ بج آپ كو ہم ٹى وى والوں نے بايا اوا

0

میری زندگی کا لکھنے کا سفر جاری ہے ... مجھے معلوم نیس ... سب تک جاری رہے گا ... زندگی کے آخری سائس تک یا اس وقت سے پہلے میں تھم باتھ سے رکھ دیتا ہوں، پچونیس کیدسکیا ... اس وقت تک ناواں کی تعداد 787ءو پچکی ہے ... انازش کے فاروق صاحب کو 787 کے بعد بھی بارہ ناول لکھ کر دے پکا ہوں ... اور لکھنے کا ممل

ين ان ي بايس كن لر سرار با تقا ... پيم پورگرام ژوران يهال بهي وبي حالت تحي ... برطرف سي موالات كي بارا میں جیران ہوتا رہا۔ جوابات بھی دیتا رہا<sub>۔</sub> میر عمارت موک سنٹر کے عقب میں واقع ہے ... بعدو مزاری نے ور الف ایم ریدیو کا وفتر سب سے اوپری مزل پر ج ... مام ایم مار الم عمارت کے گرد چکر لگوایا ... اور وہاں سے پورے کراچی کا مظر دکھایا۔ ابات پورا کراچی شرنظر آتا ہے ... آخر پھر وہاں سے فار فی ہوئے۔ اس وقت تک کی زندگی کے یہ آخری پروگرام نے مدموادار آرازی ... اس طرح موجوده دور تک جننے بھی پروگراموں ، سیماروں ، اوال لنز میں ، اور ایوارڈ فنکشنوں میں، میں نے شرکت کی ... یہ ان مب کی تعیابہ نبا ... اور کھے پروگرام ایسے بھی ہول گے جن کا ذکر شائل ہونے سے دوالا ما آئندو کیا ہوتا ہے ... ججے معلوم نیں۔

ሲስስስስ

انہوں نے مطالبہ کیا تو میرے گھر والے میری کھانی کا بقیہ حقد ان کے حوالے كروس كے ... اس الديشن كى اشاعت كے بعد مي ايك رجز فريد لوں كا ... اس ك يبلے صفح پر ساعنوان مو كا ... ميرى كبائى كا باقى حقد ... زعد ك آخرى ايام ك كمانى ...

\*\*\*

و کیکن میروچ لیس که میری کہانی تو پہلے ہی تین بار مچپ چگا ہے۔" و لين وه تينول المديش ب حد مخفر بين ... وه مرف آپ ك معن بننے کی کہانی ہے ... ہم تو مکمل خود نوشت چھاچیں کے اور وہ بھی پہل بار " " اچھی بات ہے ... میں کام شروع کر دیتا ہوں۔" " جى بالكل فميك ... اور آپ اس بات كى پروائيس كرين عرك ي کتنی طویل ہو جاتی ہے ... چھاپنا مارا کام ہے ۔" " اور فروخت کیے کریں کے ... اتن طخیم کاب فریدے کا کون ... كيونكه وه ناول نو هوگانېيں \_'' " آپ کے پڑھنے والے اسے ذوق شوق سے فریدیں کے ...آپ اگر ن كريس ... ن خريدي تو بحى ميس پروانيس ... مم تو چاج يس كه تاري ين مارے ادارے کا نام زندہ جاوید ہوجائے۔" " الجھی بات ہے ... میں لکھ دیتا ہوں ... میرا کیا جاتا ہے۔" میں نے انہیں ہنس کر جواب دیا۔ اس طرح میری کبانی پر کام شروع موا ... یس فے اے ب جا طویل كرنے كى كوئى كوشش نبيں كى ... فاروق احمد صاحب کی ایک تجویز یہ مجی ہے کہ آپ یہ کبانی جبال تک لکھ كر دين مح ... بم شائع كر دين مح ... يكن بجر ،و كاك آپ ميرى كباني کلسے رہیں ... تاکہ باتی تمام واقعات آپ کی وفات کے بعد میری کبانی کے آخرى الديش مين شامل كر ديئ جائين ...اس طرح آپ كى كانى ... دمك سے آخری کھات تک کی کہانی بن جائے گا ... میں نے ان کی ہے بات بھی مان کی ہے اور جب تک زندگ ہے ... میں ا پنی کہانی لکھتا رہوں گا ... میری موت کے بعد دہ باتی حقد شامل کر کے اے شائع رتے بیں یانیں ... اس ع بحد نیں ... ان کا مرش پر تخر ہوگا۔

اور روزی کمارے ہیں۔ اس کے ماتھ ماتھ میم وصلوق کے پاند ہیں ۔گرک تمام افراد آماز کا خیال رکھتے ہیں ۔ مرک تمام افراد آماز کا خیال رکھتے ہیں ۔ روزے پائدی سے رکھتے ہیں۔ روز ہا الامرک سے اوا کرتے ہیں ، مارے گر میں نی کرتم ملی اللہ عنیہ وہلم کی حتوں کی پائدی کرنے کا شوق موجود ہے ... قربانی کا شوق ہے ... تی اور ترے کا شوق پایا جاتا ہے ... اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان مب کو تی اور عرب کی بار بار قریق مطافرائے ... آئین۔

ایک حرت یہ ربی کہ میرے بچوں میں کوئی نکھنے والانہ ہو سکا... ای لیے میں یہ کہنا ہول ... لکھنے کی صلاحیت خود پیدائیس کی جا سکتی، کی حد تک پیدا کر بھی کی جائے تو اس میں قدرتی پن نہیں آئے گا ... اس کا مطلب ہے ، لکھنے کا تعلق قدرت کی طرف ہے ہے ... اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ... کیا آپ کو ہمی شاعروں کی طرح آلہ ہوئی ہے ... اس سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں:

" مجھی مجھی کو بالکل شاعروں کے اعداز میں آمد ہوتی ہے ... کسی ناول کا مرکزی خیال اچا تک ذہن میں آتا ہے اور پھر آن کی آن میں وماغ میں پورا ناول آجاتا ہے ... اے میں آمد کہتا ہوں ... لیکن ایسا مجھی مجھی ہوتا ہے ... ورن عام طور پر میرا طریقہ میہ رہا ہے کہ ناول لکھتا شروع کر دیتا ہوں ... ناول خود بخو و آگے برخصے لگتا ہے ... اور جب ناول کمل ہوتا ہے تو مجھی مجھی خود مجھے بہت جرت ہوتی ہے کہ یہ کیکے لکھا میل ... شاید میہ بھی آمد تی کی کوئی قسم ہے ۔"

جھ سے عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے ... آپ اتنا زیادہ کیے لکھ لیتے ایس ... اس سوال کا میرے پاس چونکہ کوئی جواب قبیں ہوتا ، اس لیے مزاح کے اندازیش کہدویتا ہوں ...

"قلم ہے۔"

بال البت ایک بات یاد آگئ ... آئ سے میں بائیس سال پہلے ک بات ب بیں بائیس سال پہلے ک بات ب بیں میں نے اخبار میں ایک خبر برجی ... خبر کی سرفی بیتھی:

0

میں اپنی زندگی کی اس کہانی کے آخر میں چھ باتیں لکھتا پند کروں ہے۔
اور دوسرے معاملات میں میں بہت ... بہت زیادہ پیچے روگیا ... فاندان ہم ہے
زیادہ حصہ لا ہور میں گیا... اپنے گھر والوں کے بحی زیادہ تریب ندرہ سکا اندان ہم ہے
زیادہ حصہ لا ہور میں گزر گیا ... جب کہ سب گھروالے جفل میں ہی رہ ، ای
لئے میں تمام تر توجہ اپنے گھر والوں پر شددے سکا ... اس کا بتیجہ یہ ظا کہ بنج
تعلیمی میدان میں کوئی میدان نہ مار سکے ... یکھے رہ گئے ... آپ اے ماں ک
مجبت کہہ لیس ... میری مجوریاں کہہ لیس یا میری اشائتی معروفیات ... جفول نے
مجھے اور کہیں کا نہیں چھوڑا ... والدہ کی آخری عمر کی بیاری اور برھاپ نے بیج
زندگی بھر یہ نہ کہنے دیا ...

محد اشفاق ، محد طارق شام، واكثر محد افتار كموكر ، يد سب لوك الحكول ك سائن آج بھی گردش كرتے إن اور شاو عالم ماركيك كا علم والا بجى-

زندگی سے متعلق میرے تجربات اور محسومات یہ بین:

ونیا میں انسان کے لیے سب سے ظرفاک نیزیں لائ اور نیوی ہیں۔

آخرت کی دد سے انسان کے لیے ب سے قلماک پیر شرک ہے۔

ونیا میں ہمیں نیکی یا محاد کرنے کاافتیار بے ... آفرت می قیل -Br

قبر میں انسان بالکل بے بس ہوگا۔

وولتند في كا بهترين لنويه يه ب كد والتند في ك فوائل كو اي اعدرے تكال يجيدكا جائے ... دولت قدموں من آكرے كى ، كين دولت کی خواہش کو ٹکال کھینگٹا آسان نیس ۔

وولت سے بعثا نیخ کی کوشش کروگ، دولت اتا بی تحارے قدموں میں

جب بم كى سے ايك روي كى بد ديائى كرتے بي او كوئى بم سے 女 رومے کی کرتا ہے۔

مجمی این نجوں کے ورکی وجدے کوئی مجموناسا جبوث بولاتو بعد میں r اس جھوٹ کی دجہ سے بہت بری پر بٹائی میں ہما ہوا۔

اس ونیا میں اللہ تعالی کی رضا لمیں راضی رہے سے عی انسان خوش رہ 古 سكتاب يفوش ريخ كى اوركوكى صورت مكن نيس -

مجھے شاعری شیس آتی ... نہ مجمی کوئی شعر کہا... ایک دان مندے بدالفاظ

" مو گلال دي إثوني كل ، كرك بنديا فيك كل"

جب تک دوسرول کی جالاک کا جواب نبین دیا دہ میری تعریف کرتے

" ونيا كا تيز ترين رائم " يورب كي رائم كي خرتي ... ينج تنفيل من لكما قا كرود ايك دن میں اتنے الفاظ کھے لیتا ہے ... میں نے فورا قلم لیا ... اور گوری دیکھ کا اللہ اور گوری دیکھ کا کھنے گا جب ایک منٹ بورا ہو گیا تو قلم روک دیا ... من ف الفاظ گئے ... الله کی مرانی ے میرے الفاظ دنیا کے تیز ترین رائٹر سے زیادہ تھے ... ادر بات یا م کر یورپ کے لوگ اپنے لوگوں کو نمایاں کرنے کا فن جانے بین ... مارے ملک می اليا نبين ... اور مزے كى بات ... بچول كادب كوتو ادب تقور اى نيس كاجاتا يكى بارجب ميرى كهانى شائع موئى تحى ... تواس ك ينك الأن وال صفح يريس في الفاظ لكص تع:

" تام ، كروار اور واقعات فرضى نبين بين ... "

اس بار بھی بید الفاظ کھے جا رہے ہیں ... کیونکہ عام طور پر ناولوں ، افسانول اور دوسري كمابول پر لكھا جاتا ہے ...

نام ، کردار اور واقعات فرضی میں ...

میری کیانی کے آخر میں ان تمام کبانیوں کی کمایوں اور ناولوں اور سرت وغیرہ کی کتابوں کے نام لکھے جارب بین تاکہ سندرب اور بوت ضرورت ...2TOK

يبي من آپ سے اجازت جاہوں گا ... ليكن يه الفاظ كتے ہوئے ... این گذشته زندگی پر نظر دالتا مول تو ایک ایک لحد اور ایک ایک شخصیت آ كھوں كے سامنے پر جاتى ہے ... كيے كيے دن نيس كزارے ... يى نے شہر لاہور میں ... کیے کیے حالات سے نہیں گزرا ... کیے کیے اوگ نیس لے ... ماسٹر نذیر احمد آشم ، خورشید ، محمد عاشق، ابو ضیاء ، اقبال ، مکتبد عالید کے جیل النی اور الطاف احمد ، سعيد لخت، رب نواز ملك ، سليم اخر ، غذيه باشي ، جلال انور، عظت رشيد ، عبدالرشيد خاك، نقش محر ، سعيد عدار ، طاهر ايس ملك ، عبدالمتار ، سعيد نامدار ،

رہے ، جس روز ان کی جالاک کاجواب جالاک سے دیا، وہ ناراض ہو گئے ... اور انہیں مجھ میں ہزاروں خرابیاں نظر آنے لگی<del>ں۔</del> تدبیر اور نقدیر دو الگ الگ چیزی بین ... انسان قدم قدم پر تدبیر کرتا 公 ہے ، اور کہتا ہے، میری یہ تدبیر، کامیاب ہو گئی ، میری وہ تدبیر کامیاب ہو گئی ... تدبیر ای وقت کامیاب ہوتی ہے جب تقدیر کے مطابق ہو\_ زندگی برسکون گزارنے کا بس ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ な جس چیز کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہے ، اسے نہ خریدا جائے ۔ میں نے اینے بچوں کو جب بھی اینے بچین کی اور لڑکین کی اور جوانی کی 公 دکھ بھری اور مشکلات سے پر ہاتیں سانے کی کوشش کی ... یہی محسوس كيا... جي انہيں ان باتوں سے ذرا بھى دلچيى نہ ہو ... جيے وہ ان باتوں کوایک کان سے س کر دوسرے سے نکال رہے ہول ... لکھنے والا دوسروں سے کم از کم دس گنازیادہ حتاس ہوتا ہے۔ 公

## \*\*\*

بِاللَّهِ إِ الشَّيَاقَ الْحَدِ صَاحِبِ كَى مُوْرِقَ الْحَدِ صَاحِبِ كَى مُوْرِقَ الْحَدِ صَاحِبِ كَى مُوْرِقَ وَمُن وَرِقَ مَن الْمِيلِ مُعْلِقًا اللهِ اللهِ مِنْ اللَّي مِنَام مِنْ اللَّي مِنْ اللَّيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُلِّي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُ



بھین سے بلکہ مال کی گود سے آج تک کی کہانی۔

آ لوچھو لے بیچنے والا ، 66 رو پے کی ملازمت کرنے والا 800 ناولوں کا ملک گیرشہرت یا فتۃ مصنف کیسے بنا۔

بل بل کی داستان ... اس کی لائدگی میں کیے کیسے اتار چڑھاؤ آئے ... کیسی کیسی اون نج نیج آنگی الاور دولیا شے اسے کیسے کیسے کھاؤ لگائے۔

ف باتھ پر بینظر کیلیم چھاکر گھی کا گل کے کیے جاری رکھا۔ وہ کیے کا میاب چیاشر ہوا ؟

ان گنت لوگوں کی دشمنیوں ،سازشوں اور مخالفتوں کا اس نے کیے۔ اسمنا کیا۔ پے در پے نا کا میوں کا سفر کا میا بی کے سفر میں کیسے تبدیل ہوا۔

عُمُوں کے پہاڑ جباس پرٹوٹے، پریشانیوں کی آندھیوں نے جباہے ہار ہار جھنجھوڑا تواس پہکیا بیتی۔

ایک ایسی داستان جوسچائی کے قلم سے معرض وجود میں آئی۔



اثلانٹس کے پبلکیشنز

Cover Design: Asha Faroog